



جنربانين

محترم قارئین - سلام مسنون - نیا ناول " ٹریٹ "آپ کے ہاتھوں میں ہے۔اس ناول کاموضوع بین الاقوامی سطح پر مسلم ممالک کے خلاف بونے والی وہ بین الاقوامی سازشیں ہیں جو کھی سامنے نہیں لائي جاتيں۔ ايك اہم بين الاقواى كميني كى صدارت پر اپنا قبضه برقرار رکھنے اور اس مکنٹی کے تحت یوری ونیا کے مسلم عمالک کے ورمیان ہونے والے اتحادوں کو روکنے کی کوشش ایکریمیانے کی جو غیر مسلم ممالک کا نمائندہ تھا اور اس نے اس کمیٹی کی صدارت پر قبضہ قائم رکھنے اور ایک مسلم ملک کو اس کی صدارت سے دور رکھنے کے لئے لیں پردہ جو خو فناک اور بین الاقوامی سازشیں کیں اور جس طرح مسلم بلاک اور غیر مسلم بلاک کے درمیان بھیانک اور جان لیوا جدوجہد ہوتی رہی ہی سب کچھ اس ناول کا موضوع ہے۔ عمران اور یا کیشیا سیکرٹ سروس نے جس طرح مسلم بلاک کے لئے دیوانہ وار کام کیا ہے اور جس جس طرح انہوں نے بین الاقوامی ساز شوں کا تاروپو د بکھیرا ہے یہ سب کچھ شاید پہلی بار قارئین کے سلمنے آ رہا ہے وربنه عام طور پر تو اخبار میں صرف ایک سطر شائع کی جاتی ہے اور فی وی پر ایک مختفر خبر نشر ہو جاتی ہے لیکن اس ناول میں قارئین پہلی بار اس ایک سطری خبر کے پس پردہ ہونے والی خوفناک جدوجہد کی

اور آپ کو کیپٹن شکیل کا کر دار پند آیا۔ شاید اس لئے کہ دہ کم گو بھی ہے اور عقل مند بھی۔ بہر حال خط لکھنے اور تنقید کرنے کا ایک بار پھر شکریہ۔ امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ ڈھبہ کرسپال ضلع میانوال سے فدا محمد تبسم لکھتے ہیں۔ آپ کے نادل پڑھ کر آپ کی بے پناہ ذہانت پر رشک آتا ہے۔ آپ کا ہم نادل ودسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے البتہ ایک درخواست آپ سے ودسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے البتہ ایک درخواست آپ سے کرنی ہے کہ اگر عمران جولیا کے بارے میں اپنی اماں بی سے بات کرنے سے جھجکتا ہے تو یہ کام آپ خود کر دیں تاکہ عمران اور جولیا کی

شادی ہو سکے۔ امید ہے آپ ضرور اس نیک کام سی عمران سے

تفصیلات پرصیں گے۔ کھے بقین ہے کہ منفرد موضوع پر لکھا گیا یہ نادل آپ کے معیار پر ہر لحاظ ہے پورا اترے گا۔ اپنی آرا، سے محجے ضرور مطلع کیجئے اور ناول پرطینے سے پہلے اپنے خطوط اور ان کے جواب بھی ملاحظہ کرلیجئے۔
بھی ملاحظہ کرلیجئے۔
نبی سرروڈ سندھ سے سہیل سرور لکھتے ہیں۔ "آپ کے ناول یحد پہند ہیں لیکن آپ سے ایک ورخواست کرنی ہے کہ ریاست ڈھیپ اب بہت پرانا نام ہو گیا ہے اس لئے یا تو عمران کو کسی اور ریاست کا پرنس بناویجئے یا بھرریاست کا نام بدل دیجئے"۔

ا پر ا بنادھے یا چرریاست کا نام بدل دھجے ہے۔
محترم سہیل سرور صاحب خط لکھنے اور نادل پسند کرنے کا پہو
شکریہ۔ آپ نے خاصی ولچپ بات لکھی ہے لیکن آپ نے یہ نہیں
لکھا کہ ریاست واحمپ کا نام تبدیل کر کے کیا رکھا جائے۔ اس لئے
جب تک واحمپ جسیا کوئی ولچپ نام سلمنے نہ آئے اس وقت تک
بہی نام رہنے دیجئے کیا خیال ہے۔
لاہور سے فیاض ظفر لکھتے ہیں۔ آپ کے ناولوں پر تنقید میرے
عدشہ نہ ا

بب با و مپ بسیا وی دلیب نام سلطے نہ اے اس وقت تک

یبی نام رہنے دیگئے۔ کیا خیال ہے۔

لاہور سے فیاض ظفر لکھتے ہیں۔ آپ کے ناولوں پر تنقید میرے

پیش نظر ہے۔ بلک زیرو فارغ رہتا ہے اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ

اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کی کو شش کرے۔ جولیا انہائی

حذباتی عورت ہے۔ عمران کے معمول سے فقرے سے اس کے

جرے کارنگ تبدیل ہوجاتا ہے حالانکہ وہ تربیت یافتہ ہے۔اسے تو

انہائی مصبوط اعصاب کا ہونا چاہئے۔ تنویر حذباتی ہونے کے ساتھ

ساتھ عقل سے بھی پیدل ہے۔ نائیگر کا کردار انہائی تشنہ ہے البتہ

ساتھ عقل سے بھی پیدل ہے۔ نائیگر کا کردار انہائی تشنہ ہے البتہ

محترم فدا محمد تبسم صاحب خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا یہ الشکریہ ۔ عمران اپنی اماں بی کو جولیا کے بازے میں شاید اس لئے نہیں بتا تا کہ عمران کی اماں بی پرانے خیالات کی خاتون ہیں اور ایسی خواتین غیر ملکی لڑکیوں کو بہو بنانا پسند نہیں کرتیں اس لئے عمران کو خطرہ ہے کہ اگر اماں بی تک بات پہنے گئ تو ہو سکتا ہے کہ فیصلہ جولیا کے خلاف ہو جائے اور یہ بات تو آپ بھی جائے ہیں کہ عمران کی اماں بی کا فیصلہ بہرحال عمران کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب آب

تعاون کریں گے \*۔

جواب کا انتظار رہے گا۔

اب اجازت دیجئے

والسلام آپ کا مخلص مظہر کلیم ایم اے

بتائیں کہ مجھے اس نیک کام میں تعاون کرنا چاہئے یا نہیں۔آپ کے

عمران سرینیچ اور بانگیں اوپر کئے اپنی مخصوص درزش میں مصروف تھا۔ چونکہ ان دنوں شدید سروی کا موسم تھا اس لئے کئ دنوں ہے وہ یہ مخصوص ورزش پارک میں جاکر کرنے کی بجائے اپنے فلیٹ میں ہی کیا کر تا تھا۔اے اس انداز میں کھڑے ہوئے کافی در كرر كى تھى كە اچانك كرے ميں پڑے ہوئے فون كى كھنٹى ج اتھى اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا یا اور اے لینے کان سے لگالیا۔ " ہملو" ..... عمران نے الفا کھوے ہونے کی وجد سے قدرے تھنچے تھنچے لیجے میں کہا۔ " عمران صاحب میں بلک زیرو بول رہا ہوں"...... ووسری طرف سے بلک زیرد کی تشویش بھری آداز سنائی دی۔ " درجه حرارت زیرو پر پہنے جانے کے باوجو و بھی تم بول رہے ہو۔ بڑی ہمت ہے تہماری "...... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"عمران صاحب آپ کے لئے انتہائی اہم خبر ہے اس لئے گھے اتی صح فون کرنا پڑا ہے۔ سرسلطان پر رات ان کی رہائش گاہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ شدید زخی ہو گئے ہیں "...... دوسری طرف سے بلکی زیرونے کہا تو عمران نے بے اختیار قلابازی کھائی اور سیدھا ہو کر دھم سے قالین پر بیٹھ گیا۔ رسیور دلیے ہی اس کے ہاتھ میں رہا تھا۔ اس کا سرخ پڑا ہوا چرہ یہ خبر سن کر مزید سرخ ہو گیا تھا۔ "کیا کہہ رہے ہو۔ کیا رات کو کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھ لیا

تم نے "...... عمران نے متوحش سے لیجے میں کہا۔
" میں درست کہ رہا ہوں۔ ابھی چند کم جہلے مجھے سپیشل
ہسپتال کے ڈاکٹر صدیقی کا فون آیا ہے اس نے مجھے بتایا ہے ادر وہ
اس لئے کہ سرسلطان کو ابھی ہوش آیا ہے ادر انہوں نے بچھ سے فون
پر بات کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ میں نے جب بات کرنی چاہی
تو پتہ چلاکہ وہ دوبارہ ہے ہوش ہوگئے ہیں اور ڈاکٹر صدیقی کا کہنا ہے
کہ ان کی حالت شدید خطرے میں ہے۔ان کے جسم میں چار گولیاں
ماری گئ ہیں جن میں سے ایک گولی دل کے قریب لگی ہے۔ گو

ان کی حالت سنجمل نہیں سکی "..... بلیک زیرونے کہا۔ ا " اوہ۔ اوہ۔ ویری بیڈ۔ ہمیں کسی نے اطلاع ہی نہیں دی "۔ عمران نے ہوند بھنچتے ہوئے کہا۔

آپریشن کر کے ساری گولیاں نکال لی کئی ہیں اس کے باوجود ابھی تک

" ڈا کٹر صدیقی ہے معلوم ہوا ہے کہ سرسلطان کی وائف کہیں گئ

ہوئی تھیں اور سرسلطِان کو تھی میں اکملے تھے۔ رات کو اچانک ان کی خوابگاہ میں دوآدمی گھس آئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ریوالور موجو د تھا۔ سرسلطان کھٹکا سن کر جاگ اٹھے تھے۔ ان پر فوری فائر کھول دیا گیا ادر آنًا فانًا دونوں آدمی دالیں <del>حلیے گئے</del>۔ سرسلطان شدید زحی ہو گئے لیکن جانے کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا اور سپیشل ہسپتال فون کر کے لینے متعلق بتایا اور پھر بے ہوش ہوگئے۔ ہسپتال والوں نے ڈا کٹر صدیقی کو اطلاع دی اور فوراً ایمبولینس لے کر کوٹھی پر پھنے گئے سبہاں ان کے كو تھى كے گاروز بھى بلاك كر دينے كئے تھے اور دو ملازموں كو بھى ہلاک کر دیا گیا ہے۔بہرحال وہ سرسلطان کو زخی حالت میں ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر صدیقی بھی ہسپتال پہننج گئے ادر انہوں نے ان کا آپریشن کیا۔ مبح تک آپریشن جاری رہااب انہیں تھوڑا سا ہوش آیا تو انہوں نے ڈا کر صدیقی سے کہا کہ وہ ایکسٹوسے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صدیقی نے دفتر آکر مجھے کال کیالیکن جب دہ فون پیس لے کر واپس سرسلطان کے کمرے میں گئے تو وہ دو بارہ بے ہوش ہو <del>کیا تھے</del>۔ یہ ساری تفصیل وا کر صدیقی نے ہی مجھے بتائی ہے اس لئے میں نے اب آپ کو فون کیا ہے " ..... بلک زیرونے تفصیل بتاتے ہوئے

" اند تعالیٰ اپنا رحم کرے - ٹھیک ہے میں ہسپتال جا رہا ہوں تم صفدر ادر تنویر کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ کوٹھی جاکر ان آدمیوں کے

بارے میں سراغ لگائیں "..... عمران نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ بحلی

کی می تنزی سے اعظ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ چند کموں بعد

" كيا بهوا صاحب۔ خيريت "..... سليمان نے متوحش ہے ليج

\* سرسلطان پر قاملانه حمله كيا كيا با اوروه مسيسال مين مين ان

کی حالت خطرناک ہے "...... عمران نے تیز کیج میں جواب دیا اور پھر

كرے سے نكل كر بيروني وروازے كى طرف دوڑ لكا وى۔ تھوڑى دير

بعد اس کی کاریوری رفتار سے سپیشل ہسپیتال کی طرف دوڑی چلی جا

ری تھی۔اس کے ہونٹ بھنچ ہوئے تھے ادر فراخ پیشانی پرشکوں

كاجيسے جال سا پھيلا ہوا نظر آرہا تھا۔ جو نکہ صح كا وقت تھا اور سر كوں

پر ٹریفک مذہونے کے برابر تھا اس کے وہ کار پوری رفتار سے

دوڑائے حیلا جا رہا تھا اور بھر تھوڑی دیر بعد ہی کار سپیشل ہسپتال میں

داخل ہوئی۔ عمران نے پورچ میں لے جاکر پوری قوت سے بریک

لگائے اور کار کا وروازہ کھول کر وہ تقریباً ووڑ تا ہوا ڈاکٹر صدیقی ہے،

" عمران صاحب ڈاکٹر صاحب اوحر روم ، تنبر فور میں ہیں

سرسلطان کے یاس " ..... ایک ڈاکٹرنے عمران کو آفس کی طرف

" كيا حال ب سرسلطان كا" ..... عمران ني انتهائي ب چين س

اس انداز میں بڑھتے دیکھ کر کہا۔ دہ وہیں رک گیا تھا۔

آفس کی طرف بڑھ گیا۔

جب وہ باہر آیا تو سلیمان کرے میں موجود تھا۔

گرون تک مرخ کمبل تھا۔ان کے چہرے کارنگ بلدی کی طرح زرو

تھا۔ بیڈ کے دونوں طرف ڈا کٹر اور نرسیں موجو د تھیں۔خون اور

گلو کوز کی ہو تلیں بھی سٹینڈز کے ساتھ لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھیں ادر

ا کی بڑی سی مشین ٹرالی پر رکھی ہوئی وائیں طرف پڑی تھی جس سے

نکلنے والی تارین مرسلطان کے جسم پر موجود کمبل کے اندر جاتی

و کھائی وے رہی تھیں۔ عمران کے اندر داخل ہوتے ہی ڈا کٹر صدیقی

نے مڑ کر دیکھا اور ساتھ ہی اس نے ہو نٹوں پر انگلی رکھ کر عمران کو

بولنے سے روک دیا۔ عمران سربلاتا ہوا قریب جاکر کھوا ہو گیا۔ اس

کی نظریں اس مشین پر جی ہوئی تھیں جس کے کی ڈائلوں پر مخلف

رنگوں کی موئیاں وائیں بائیں تھرتھراتی ہوئی و کھائی دے رہی

تھیں۔ عمران نے بڑھ کر ڈا کٹر صدیقی کے ساتھ کھڑے جو نیر ڈا کٹر

کے ہاتھ ہے کیس فائل لے لی اور پھراسے دیکھنے نگا۔ چند کموں بعد

اس نے فائل دالی ڈا کٹر کے ہاتھ میں دے دی اور جیب سے کاغذ

اور تلم نکال کر اس نے کاغذ پر کھے لکھا اور ڈا کمڑ صدیقی کی طرف بڑھا

دیا۔ ڈا کٹر صدیقی نے چو نک کر کاغذ پر نظر دوڑا ئیں ادر پھر انکار میں سر

" وہ ہوش میں نہیں آ رہے۔ ان کی حالت شدید خطرے میں

ب "..... ڈا کٹرنے کہا تو عمران نے ہونٹ تھینچ اور روم منر فور کی

طرف بڑھ گیا۔ کرے کا دروازہ بند تھا۔ عمران دروازہ کھول کر اندر

واخل ہوا تو سرسلطان آنکھیں بند کئے بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ان کی

ہلا دیا۔ عمران تیزی سے مڑا ادر خاموشی سے کمرے سے بہر آگیا۔ وہ اب تیز تدم اٹھا تا ڈا کمڑ صدیقی کے آفس کی طرف بڑھا جلا جا رہا تھا۔ ڈا کمڑ صدیقی کے آفس میں پہنچ کر اس نے جلدی سے رسیور اٹھا یا ادر بھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شردع کر دیئے۔

" کیں ڈا کرشہاب"..... کچھ دیر گھنٹی بچنے کے بعد رسیور اٹھاتے ی ایک بھاری سی آدازسنائی دی۔

" ڈا کٹر صاحب میں علی عمران بول رہا ہوں۔ سرسلطان پر رات ان کی کو شمی میں قاتلانہ تملہ ہواہے اور دہ اس وقت سپیشل ہسپتال میں ہیں۔ ایک گولی ان کے دل کے قریب لگی ہے۔ ڈاکٹر صدیقی نے آپریشن تو کر دیاہے لیکن آرائیں دن مشین بتا رہی ہے کہ خون کی کئ شریانیں کٹ گئ ہیں جہیں جوڑ تو دیا گیا ہے لیکن دہ بلڈ اپ نہیں ہو رہیں جس کی دجہ سے سرسلطان کے دل میں خون میچ طریقہ سے نہیں بہتی رہا اور ان کی حالت خطرناک ہے۔ میں نے ڈاکٹر

بین بروی میں میں میں جہتے سر معلق سے دل میں مون میں طریقہ سے نہیں چکنے رہا اور ان کی حالت خطرناک ہے۔ میں نے ڈاکٹر صدیقی کو کہاہے کہ دہ اس کے لئے ٹائی جاس انجکشن استغمال کریں لیکن امہوں نے انگار کر دیا ہے۔ میں اس لئے آپ کو فون کر رہا ہوں کہ آپ پلیزاس سلسلے میں کچر کریں۔ سرسلطان ہمارے ملک کا ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہیں کہ میں مزید کچھ کہہ نہیں سکتا "...... عمران نے تیز ترکیج میں کہا۔
"یکھراؤ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ ڈاکٹر صدیقی سے میری ا

" ہولڈ کیجئے میں انہیں بلوا تا ہوں"...... عمران نے کہا اور رسیور

ایک طرف رکھ کر اس نے میز پر موجود پیڈ پر قلم سے پیند سطریں لکھیں اور بچر کاغذ پیڈسے علیحدہ کرکے دہ کمرے سے نکلا اور دوڑتا ہوا سرساطلان دالے کر سک طرف براہ گا ۔ اس نرآم تیں سیدان

سرسلطان دالے کرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے آہستہ سے دردازہ کھولا ادر اندر داخل ہو کر کاغذ ایک بار پر ڈاکٹر صدیقی کے سلمنے کر

دیا۔ ڈاکٹر صدیقی نے اس بار اثبات میں سر ہلایا اور پھر تیزی سے سر کر در دازے کی طرف بڑھگئے۔ عمران ان کے پیچھے تھا۔

رواوے کی سرک برھلے۔ سران ان کے پیچے ھا۔ "کیا خطرہ شدید ہے ڈا کمڑ صاحب"...... عمران نے بے چین سے

لیج میں کہا۔

"ہاں۔آپ سے کیا چھپانا۔ سرسلطان کے پیج جانے کی امید لمحہ بہ لمحہ ختم ہوتی جا رہی ہے "...... ڈاکٹر صدیقی نے انتہائی افسوس بھرے لیج میں کہا تو عمران کا چہرہ بگڑسا گیا۔

" یس ڈاکٹر شہاب۔ میں ڈاکٹر صدیقی بول رہا ہوں "...... ڈاکٹر صدیقی نول رہا ہوں "...... ڈاکٹر صدیقی نے میز پر علیحدہ رکھے ہوئے رسیور کو اٹھاتے ہوئے کہا اور پھر ان حدان کے درمیان باتیں ہوتی رہیں۔ گویہ باتیں عمران کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں لیکن ڈاکٹر صدیقی نے سرسلطان کے بارے میں جو بات کی تھی اس سے عمران کا ذہن اس قدر باؤف سا ہو

ملیا تھا کہ اسے کچے سمجھ نہ آرہی تھی کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔اس کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے اور چہرے پر شدید غم داندوہ کے باترات تھے۔ مونٹ بھنچے ہوئے تھے اور چہرے پر شدید غم داندوہ کے باترات تھے۔ "عمران صاحب اللہ تعالٰی کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہئے۔

وہ قاور مطلق ہے"..... اچانک ڈاکٹر صدیقی نے عمران کے کاندھے

نہاب نے کہا۔

" اوه ویری موری ڈا کٹرشہاب آپ کو میں نے اس حالت میں "کلیف دی"...... عمران نے چونک کر کہا۔

"الیی کوئی بات نہیں عمران بیٹے۔ سرسلطان میرے بھی مربانوں میں سے ہیں۔ میں بھی ان کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ اللہ تعالی انہیں صحت دے "...... ڈاکٹر شہاب نے جواب دیا تو عمران

تعالی انہیں صحت دے "...... ڈا کٹر تہاب ہے جواب دیا تو حمران نے خدا عافظ کہہ کر رسیور رک دیا۔اے کمے دفتر کا دروازہ کھلا اور سر عبدالر حمن اندر داخل ہوئے اور عمران لیکنت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ان کے پیچھے عمران کی اماں نی تھیں۔

" کیا حال ہے سرسلطان کا"..... سر عبدالر حمن اور عمران کی امال بی نے استہائی پرایشان کھج میں کہا۔

"ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ڈاکٹر شہاب سے فون پر ڈاکٹر صدیقی کی بات کرائی ہے۔ ڈاکٹر صدیقی ایک اور آپریشن کر رہے ہیں باقی اللہ تعالیٰ فضل کرے گا "...... عمران نے ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔

" عمران بیٹے یہاں جاء نماز تو ہو گی۔ تھے لا دو میں بھائی صاحب کی صحت کے لئے دعا کرنا چاہتی ہوں"...... عمران کی اماں بی نے کہا۔

" آپ ادھر ریٹائرنگ روم میں آ جائیں۔ دہاں جا، نماز موجود ہے"...... عمران نے سائیڈ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رہائ رکھتے ہوئے کہا تو عمران اس طرح چونکا جسے نیند سے اچانک جاگا ہو۔ " ڈا کٹر صدیقی۔ کچھ کریں "...... عمران نے انہائی منت بجرے لیج میں کہا۔

" فكر مت كري - الله تعالى فضل كرے كا" ...... ذا كر صديقى في الله في ا

وی مستید " ڈا کرشہاب "..... دوسری طرف سے ڈا کرشہاب کی آواز سنائی ا

" ڈاکٹر صاحب میں علی عمران بول رہا ہوں۔ کیا بتایا ہے ڈاکٹر صدیقی نے "...... عمران نے انتہائی بے چین سے لیجے میں کہا۔
" ڈاکٹر صدیقی تو مایوس ہو تھیے ہیں لیکن میں نے انہیں بتایا ہے کہ وہ الک اور آپریشن کریں۔ گو اس وقت سرسلطان کی جو حالت ڈاکٹر صدیقی نے بتائی ہے اس حالت میں آپریشن مو فیصد رسک ہے لیکن دلیے بھی تو معاملہ امید افزا نہیں ہے اس طرح زیج جانے کا کوئی چانس تو ہے۔ ڈاکٹر صدیقی رضامند ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل چانس تو ہے۔ ڈاکٹر صدیقی رضامند ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کے اس عارت کی کی کی دں کے گا۔ میں بیمار مذہو تا تو میں خود آکر آپریشن کر تالیکن کیا کیوں

میری حالت ایسی ہے کہ میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ۔..... ڈاکٹر

کہا اور پھر وہ این امال بی سمیت اس کرے میں آگیا۔ یہاں ایک كونے ميں جا، مناز موجو و تھى اور عمران كى اماں بى نے جا، مناز پر بيٹھ تھے " ..... سرعبدالرحن نے كما اور عمران نے اثبات ميں سربلا ديا كر وونوں بائق اٹھا كئے -عمران چند كمج كھوا ويكھتا رہا پر وہ واپس كيونكه ده بھي اِس نتيج پر بہنچا تھا۔ دفترس آگیا جہاں اس کے ڈیڈی ایک کرسی پر انتہائی پریشانی کے عالم میں بیٹھے نظر آرہے تھے۔

" یہ سب کیسے ہوا ہے۔ کس نے کیا ہے عمران"...... سر عبدالرحمن نے کہا۔

" معلوم نہیں ڈیڈی سکھے تو چیف نے فلیٹ پر فون کر کے اس بارے میں بتایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے وو ایجنٹ مجھوا دیئے ہیں تاکہ وہ جا کر اس بارے میں جھان بین كرين "-عمران نے كرى پر بيٹھتے ہوئے كہا۔

" انہیں کیبے معلوم ہو گیا"..... سرعبدالر حمٰن نے چونک کر

" سرسلطان ورمیان میں کچھ ویر کے لئے ہوش میں آگئے تھے اور ہوش میں آتے ہی انہوں نے ڈا کٹر صدیقی سے کہا کہ وہ فوراً چیف سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وا کر صدیقی نے آفس آکر چیف وکو فون کیا اور پرجب وہ کارڈلیس فون پیس لے کر واپس کرے میں گئے تو سرسلطان ووبارہ بے ہوش ہو کھی تھے اور پھر انہیں ہوش

نہیں آیا "..... عمران نے جواب دیا۔ \* اس کا مطلب ہے کہ سرسلطان حملہ آوروں کو پہچاہتے ہیں اور

ان لو گوں کا کسی بین الاقوامی تنظیم سے تعلق ہے اس لیے سرسلطان نے مہارے چیف کو فون کیا ورنہ وہ مجھ سے بھی بات کر سکتے

"آپ کا خیال ورست ہے ڈیڈی ۔الیما ہی ہو گا"..... عمران نے

" کھنے وزارت خارجہ کے ملڑی سیکرٹری نے فون کر سے بتایا ہے۔ میں ابھی آفس جانے کے لئے تیار ہی ہو رہا تھا کہ فون آگیا۔ مہاری اماں بی نے سناتو وہ بھی ساتھ آگئی۔ بھابھی و شاید اپنے ملکے كئ بوئى ہيں۔ معلوم نہيں انہيں كسى فے اطلاع وى بھى ہے يا نہیں"۔ سرعبدالر جمن نے خود ہی بات کرتے ہوئے کہا۔

" سرسلطان ہوش میں آ جائیں پھر اطلاع دیں گے وریہ "۔ عمران بات کرتے کرتے رک گیا اور سرعبدالر حمن نے اخبات میں سر ہلا ویا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی اماں بی دفتر میں آگئیں۔ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔عمران انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔

" الند تعالی کا کرم ہو گیا ہے۔ میں نے استخارہ کیا ہے۔ حالت تو بہت برنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئ ہے۔ بھائی صاحب کو صحت ہو جائے گی "...... عمران کی اماں بی نے مسرت عمرے کیج میں کہا تو سر عبدالر حمن بدستور سنجیدہ رہے جبکہ عمران کا چہرہ کھل اٹھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اماں بی کا استفارہ ہمسینہ درست نکلتا

بی ڈیڈی کے ساتھ سرسلطان کا پتہ کرنے آئی تھیں۔ انہوں نے

استخاره كرے كہا ہے كه الله تعالى اپنا فضل كرے گا" ..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہاں ۔

" اوه - شكر ب خدا كا - آب كى امال بى نيك خاتون بين ان كا استخاره انشاء الله درست ثابت ہو گا"..... بلکی زیرو نے بھی

اطمینان تجرے کہتج میں کہا۔

"صفدرنے کوئی ریورٹ دی ہے"......عمران نے پوچھا۔

" جي ہاں۔ ابھي تھوڙي دير بھلے اس کي کال آئي تھی۔ اس کے مطابق حمله آوروں کی تعداد چار تھی۔ دہ ایک سرخ رنگ کی کار میں

آئے تھے۔ انہوں نے یہ ساری کارردائی کی ہے ادر پھر اس کارسی واپس طیے گئے ہیں۔ ایک کو تھی کے چوکیدار نے اس کار اور ان

آدمیوں کو دیکھ لیا اور اس چو کیدار کے مطابق چاروں مقامی آدمی تھے۔ نوجوان تھے۔ دہ کار کا نمر تو نہیں بنا سکالیکن اس نے کار کے عقبی شیشے پر موجو داکی مخصوص سنگر کے بارے میں بتایا ہے اس لئے میں نے یوری سیکرٹ سردس کو اس کار کی ملاش میں لگا دیا ہے۔ انشا، الله جلد نمی کوئی رپورٹ مل جائے گی "...... بلکی زیرد نے

" اس چو کیدار نے طلبے تو بتائے ہوں گے ان لوگوں کے "-عمران نے یو چھا۔

" جي بال - ليكن ان ميل كوئي خاص بات نہيں البته اس في الك

\* الله تعالیٰ کرم کرے گا "..... عمران نے بھی خوش ہوتے " تھے کو تھی چھوڑ دو۔ میں اس دقت آؤں گی جب بھائی صاحب

ہے۔وہ کئ بار آزما حیکا تھا۔

ہوش میں آجائیں گے اور بخریت ہوں گے "...... امان بی نے کہا۔. " سي چلتا ہوں - سي نے آفس بھي جانا ہے "..... سرعبدالر حمن نے اٹھتے ہوئے کہااور اماں بی نے اثبات میں سربلا ویا۔

"عمران تم تحج فون كرك حال بتاتے رہنا۔ سي آفس سي ي ہوں۔ والیے میں جا کر اس بارے میں اسے طور پر کام شروع کر رہا ہوں " ..... سرعبدالرحمن نے عمران سے مخاطب ہو كر كہا۔ \* مُصك ب وليدى " ..... عمران نے جواب ديا تو امال بي نے عمرانِ کے سرپرہاتھ پھیرا اور پھر سرعبدالر حمن کے پیچھے وفتر ہے باہر نکل کئیں۔ عمران اب دوبارہ کری پر بیٹھ گیا لیکن اب اس کے

چرے پر گرا اطمینان تھا۔ اسے نجانے کیوں اماں بی کی بات سننے ے بعد لقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا اور سرسلطان فی جائیں گے۔اس نے رسیور اٹھایا ادر منبر پریس کرنے شروع کر " ایکسٹو"..... رابطہ قائم ہوتے ہی مخصواتس آداز سنائی دی۔

" عمرانِ بول رما بهوس بلكي زيرو-سرسلطان كا دوباره آپريشن كيا جارہا ہے۔ کو ڈا کٹر صدیقی نے تو مایوسی کا اظہار کر دیا تھا لیکن اماں

آومی کی امکی خاص نشانی بتائی ہے کہ اس آومی کے دائیں گال پر زخم کا مندمل شدہ نشان الیا ہے جیسے چھپکلی چکی ہوئی ہو۔اس کے کہنے کے مطابق یہ نشان اسے دور سے ہی نظر آگیا تھا "..... بلک زبرد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

ملکن سرسلطان نے خود تم سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے اس کا تو مطلب ہے کہ انہوں نے حملہ آوروں کو پہچان لیا ہے اور مرے خیال کے مطابق انہیں غیر ملکی ہو ٹاچاہتے تھا کیونکہ اس طرح ان کا تعلق کس بین الاقوامی عظیم سے ہو سکتا ہے ورند مقامی لو گوں کو تو سرسلطان نہیں بہان سکتے "..... عمران نے کہا۔ " ہو سكتا ہے كه يه لوگ مقامى ميك اپ ميں ہوں ليكن ان كى کوئی ایسی نشانی ہو جب سرسلطان نے پہچان لیا ہو" ...... بلک زرو

" مصلی ہے۔ تم اس کار کو تلاش کراؤ۔ اب کو تھی جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈیڈی اب اس مشن پر کام کر رہے ہیں۔ میں ٹائیگر کے ذمہ لگاتا ہوں کہ وہ اس چھپکلی کے نشان والے کو تگاش کرے "..... عمران نے کہا۔

" سرسلطان ہوش میں آجائیں یا ان کی حالت خطرے سے باہر ہو جائے تو مجھے ضرور بتا ویں۔ مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک یہ خربہ س لوں گا۔ مجھے یوں محوس ہو رہا ہے جسے مرے حقیقی والد پریہ حملہ ہوا ہو" ..... بلیک زیرونے کہا۔

" ٹھیک ہے۔ میں اطلاع کر دوں گا"...... عمران نے کہا اور پھر كريڈل وباكر اس نے ہاتھ اٹھا يا اور ٹون آنے پراس نے ايك بارىچر منرریس کرنے شروع کر ویئے ۔اے معلوم تھاکہ ٹائیگرچونکہ رات

گئے تک ہوٹلوں اور کلبوں میں گھومتارہتا ہے اس لئے وہ ضح کی نماز یڑھ کر دوبارہ سوجاتا ہے اور پھر دوپہر کے قریب اٹھتا ہے اس لئے وہ

بھی لینے کرے میں ہی ہوگا۔ کچھ دیر تک کھنٹی بحق رہی بجر دوسری طرف سے رسیور اٹھالیا گیا۔ « بهلو " ...... ٹائيگر کي نيند مين دوبي بوئي آواز سنائي دي -

" على عمران بول رہا ہوں" ...... عمران نے انتہائی سنجیدہ لیج میں

« يس باس » ...... ٹائلگر كى اس بار تستجلى ہوئى آواز سنائى وى ب و میں سپیشل مسپتال سے بول رہا ہوں۔ سرسلطان پر رات کو ان کی کو تھی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس وقت ان کا آپزیشن ہو رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد چار تھی۔ وہ سرخ رنگ کی کار میں آئے تھے۔ان میں سے ایک آدمی کا ملیہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے وائیں گال پر زخم کا مندمل نشان ایسا ہے جیسے گال پر چھپکلی چیکی ہوئی ہو۔ حملہ آور مقامی بتائے جاتے ہیں۔ کیا تہارے

ذہن میں امیسا کوئی آدمی ہے "......عمران نے کہا۔ " اوه اوه سيد نشاني تو ذيو ذكى ب- ديو درابرك جو ديو د باركا مالک ہے "...... ٹائیگر نے کہا تو عمران چونک پڑا۔

"اس کا تعلق کس سے ہے" ...... عمران نے ہونٹ بھنجتے ہوئے

آپ کی تھی اب وہ نہیں تھی۔ کیااس کی کوئی خاص وجہ ہے '۔ ڈا کٹر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ریقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " ڈیڈی اور اماں بی آئے تھے سرسلطان کو پوچھنے اور اماں بی نے

الله تعالی اپنا فضل کرے گابس اس وقت سے جسے ول کو چین ساآ گیاتھا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" اوہ ۔ انہیں بھانا تھا میں بھی الماں بی سے وعائیں حاصل کر لیتا۔ ایک ہفتہ بہلے میری بیٹی اچانک بیمار ہو گئی تو پتہ نہیں کس

طرح الماں بی کو علم ہو گیا اور وہ فوراً میرے گر پہنچیں اور میری بینی کے سہانے بیٹھ کر بہت دیر تک قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر چھوٹکتی رہیں اور غمران صاحب بقین کیجئے کہ میری بیٹی کی ساری بیماری دور ہو گئ طالانکہ میں موچ رہا تھا کہ اسے ہسپتال میں داخل کرا دوں اور نجانے اسے کتنے روز ہسپتال میں رہنا پڑے گالیکن وہ تو آوھے گھنٹے میں اس طرح ٹھیک ہو گئی جیسے بیمار ہی نہوئی ہو۔ بڑی نیک خاتون ہیں اماں بی " ...... ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔

" اور مرے متعلق کیا خیال ہے۔ سی بھی تو اماں بی کا بیٹا ہوں اور اکلوتا بیٹا ہوں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر صدیقی ہے اختیار بنس برے۔

ں ہے۔ " آپ کے متعلق ضحے رائے آپ کے ڈیڈی کی ہے "...... ڈاکٹر "سمگنگ کا وصندہ کرتا ہے وہ آج تک قتل و غارت کے سلسلے میں تو اس کا نام سننے میں نہیں آیا لیکن یہ نشانی واضح طور پر اس کی ہے "...... ٹائیگر نے کہا۔

" تم اسے اعوا کر کے رانا ہاؤس پہنچا وو"...... عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا کیونکہ باہر سے قدموں کی آوازیں وفتر کی طرف آتی منائی وے رہی تھیں۔ دوسرے کمجے وروازہ کھلا اور ڈاکٹر صدیتی

ا مک جو نیئر ڈاکٹر کے ساتھ اندر واخل ہوئے اور عمران ڈاکٹر صدیقی کا چمرہ و مکھ کر ہی سمجھ گیا کہ آپریشن کا میاب رہا ہے۔ "مبارک ہو عمران صاحب اللہ تعالٰی نے اپنا بے حد فضل کر ویا ہے۔ انتہائی نازک آپریشن تھا اور سرسلطان کی حالت بے حد

خراب تھی لیکن جب الله تعالیٰ اپنا فضل کروے تو ناجمکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ ہو جاتا ہے۔ وہ واقعی قادر مطلق ہے۔ جو چاہے وہی ہو جاتا ہے۔ آپریشن کامیاب رہاہے اور اب سر سلطان کی حالت خطرے سے باہر ہے "...... واکر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو واقعی رحیم و کریم ہے۔ موت اور زندگی وونوں متہارے ہائھ میں ہیں۔ تو ہزا رخیم و کریم ہے "...... عمران نے طویل سانس لیتے ہنوئے کہا۔

" وليے عمران صاحب میں نے محسوس کیا ہے کہ جو حالت پہلے

صدیقی نے جواب دیا اور عمران بھی ان کے اس جواب پر بے اختیار

دوران کریڈل دبا جگا تھا اس نے ہاتھ اٹھایا اور دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

"ایکسٹو" ...... رابطہ قائم ہوتے ہی مخصوص آدازسنائی دی۔ "عمران بول رہا ہوں بلکی زیرو۔الله تعالٰی نے اپنا فضل و کرم

حالت خطرے سے باہر ہے "..... عمران نے کہا-" الند کا شکر ہے عمران صاحب- لاکھ لاکھ شکر ہے "...... بلیک

زیرونے اس بارا پی اصل آواز میں کہا۔ "کوئی رپورٹ ملی ہے اس دوران"...... عمران نے پوچھا۔ " نیریس ابھے بھی تہ کوئی ہورٹ نہیں ملی "...... بلیک زیرو

" نہیں۔ ابھی تک تو کوئی رپورٹ نہیں ملی "...... بلک زیرد نے کہا تو عمران نے او کے کہہ کر کریڈل دبایا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شردع کر دیئے۔

" جی صاحبً"...... ایک آواز سنائی دی – « دله ادر علیکس را دام دین سر عمر ان ک

"السلام علىكم بابا امام دين - مين عمران بول رہا ہوں - كيا حال به آپ كا - بنايا به كار برے عرصے بعد آپ كى آواز سنى ہے - اماں فى فى بنايا تھا كہ آپ اب مستقل گاؤں ميں ہى رہتے ہيں " ...... عمران فى مسكراتے ہوئے كہا -

" وعلیکم السلام چھوٹے صاحب آپ بخیریت ہیں ناں۔ میں کل میں گل کا کان سے آیا ہوں۔ بڑے بیٹے کا مکان بنوا رہا تھا۔ میں نے تو کو شش کی تھی کہ واپس آجاؤں لیکن بڑی بلگم صاحبہ کا حکم تھا کہ

" آئیے عمران صاحب گر چلتے ہیں۔ ناشتہ ہمارے ساتھ ہی کیجے"۔ ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ " شکریہ۔ میں مجرموں کی تلاش کروا رہا ہوں اس لئے یہاں بیٹھا

ہوا تھا کہ سرسلطان کے بارے میں اطلاع مل جائے۔ ولیے اب وہ ہوت میں کب آئیں گے "...... عمران نے کہا۔
"مراخیال ہے زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے بعد "..... ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو عمران نے اثبات میں سربلا دیا اور رسیور اٹھا کر تمبر پریس کرنے شروع کر دیتے جبکہ ڈاکٹر صدیقی نے ملازم کو بلا کر عمران اور لیے لئے ناشتہ وفتر میں ہی منگوالیا۔

" اوہ نہیں ڈاکٹر صاحب بے حد شکریہ آپ جانتے ہیں کہ سلیمان نے ناشتہ تیار کر رکھا ہوگا اور اگر میں نے ناشتہ ند کیا تو سارا ناشتہ وہ خود ہی ہڑپ کر جائے گا اور میں نہیں چاہیا کہ وہ ڈبل ناشتہ کر کے مزید موٹا ہو جائے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے

" تو پھر مجھے اجازت دیجئے۔ میں ناشتہ کر آؤں گھرے "...... ڈا کٹر صدیقی نے کہا۔ ہیں۔ " بالکل آپ ناشتہ کریں۔ بے حد شکریہ "...... عمران نے کہا تو ڈا کمڑ صدیقی اٹھے اور قدم بڑھاتے وفترے باہر حلےگئے۔ عمران اس

سی ویس ره کر مکان بنواؤں اس لئے تھے وہاں رہنا بردا " بابا

« ہیلو »...... چند کمحوں بعد سر عبدالر حمن کی سپاٹ آواز سنائی ......

-• السلام علىكم ورحمته الله وبركاة وبذي - مين على عمران بول ربا

ہوں"...... عمران نے کہا۔ ہوں"...... عمران نے کہا۔

" وعليكم السلام يحج معلوم ہے - كيا حال ہے سر سلطان كا" -

سرعبدالرحمنٰ نے سخت کیج میں پوچھا۔ میں نہ میں نہ میں ایک میں اور اور اور فضار

" ان کا آپریشن کامیاب رہا ہے ڈیڈی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم کر دیا ہے۔ ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے "......عمران

جواب ویا۔ "الله كاشكر ہے۔اس اطلاع كاشكريہ"...... دوسرى طرف سے كہا

" الله کا شکر ہے۔ اس اطلاع کا سکریہ"...... دو سری طرف سے ہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر

کریڈل وبایا ہی تھا کہ فیلی فون کی کھنٹی بج اٹھی اور عمران نے کریڈل سے ہاتھ ہٹالیا۔ کریڈل سے ہاتھ ہٹالیا۔ "یس"......عمران نے کہا کیونکہ کال ڈاکٹر صدیقی کی ہی ہوسکتی

۔ میں ٹائیگر بول رہاہوں باس "...... دوسری طرف سے ٹائیگر کی

آواز سنانی دی۔اس نے عمران کا لہجہ پہچان لیا تھا۔ " ہاں۔ کیارپورٹ ہے"...... عمران نے پوچھا۔ " ڈیو ڈتو گذشتہ ایک ہفتے ہے ویسٹرن کارمن گیا ہوا ہے باس۔

میں نے اچی طرح تسلی کرلی ہے: ...... ٹائنگرنے کہا۔

امام دین نے جواب دیا۔ " پھر تو بڑاخوش قسمت ہے تمہارا بیٹا کنہ اس مہنگائی کے دور میں مکان بنوارہا ہے"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

مکان ہوا رہا ہے "...... عمران کے حسکرانے ہوئے کہا۔ "صاحب ہماری کیا مجال تھی۔یہ تو بڑے صاحب اور بڑی بلگم صاحبہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہم غزیبوں کا بے حد خیال رکھتے ہیں "۔ بابالیام وین نے جواب دیا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔

" ڈیڈی وفتر طلے گئے ہیں یا ابھی کو تھی میں ہی ہیں "...... عمران پوچھا۔ "ابھی تھوڑی دیر پہلے گئے ہیں "...... باباامام دین نے جواب دیا۔

" الجھا اماں بی کو میرا پیغام دے دو که سرسلطان کا آپریش ا کامیاب رہا ہے اور وہ اب خطرنے سے باہر ہیں "...... عمران نے کہا۔ " جی اچھا"...... دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے خدا حافظ

کہہ کر کریڈل دبایا اور تیزی سے تمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ۔
" سنرل انٹیلی جنس بورو" ...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز
سنائی دی ۔
" میں علی عمران بول رہا ہوں۔ ڈیڈی سے بات کرائیں "۔ عمران

، جی صاحب-ہولڈ آن کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" مرے ناشتہ مانکنے کے بادجود تم سمجھ نہیں سکے " ...... عمران نے مسکراتے ہونے کہا۔ " اوه - الله تعالى كا لا كه لا كه شكر ہے - س تو اتنا پريشان تھا صاحب که بس کچه نه پوچیس مراتو ذہن ہی ماؤف ہو گیا تھا اس الئے میں جب ناشتہ کرنے بیٹھا تو آپ کا ناشتہ بھی ساتھ ہی کھا گیا اس کے بادجو د ابھی تک مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جسے میں نے . ناشته بي مد كيابو " ..... سليمان في جواب ديية بوئ كما-" ارے ارے یہ کسی پریشانی ہے کہ تم نے میرا ناشتہ بھی ساته بی کھالیا۔ پریشانی میں تو کھ کھایا بی نہیں جاتا "..... عمران " اپنی اپنی عادت کی بات ہے صاحب "..... سلیمان نے جواب " مجھے تو ڈا کٹر صدیقی نے بھی ناشیتے کی وعوت دی تھی لیکن میں نے ان سے معذرت کرلی اور کہا ہے کہ جو لطف سلیمان کے بنائے ہوئے ناشتے س آتا ہے وہ کسی اور کے ہاتھ سے بنے ہوئے ناشتے میں كهاں آنا ہے۔ مگر " ...... عمران نے آنكھيں مشكاتے ہوئے كہا۔ " کیا واقعی آپ نے انسا ہی کہا تھا"..... سلیمان کے کہے میں " ہاں ۔ بے شک ڈا کٹر صدیقی سے پوچھ لو" ...... عمران نے کہا۔

" تو پير ناشته مسيبتال بهنچا دون يا يهين فليك مين آكر كرين

" اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی دوسرا آدمی تھا" ...... عمران نے " يس باس - سي ولي مزيد معلومات حاصل كر ربا مون - جي ہی پتہ جلا میں آپ کو کال کروں گا۔ سرسلطان کا کیا حال ہے"۔ " ان کا دوسرا آپریش کامیاب رہا ہے۔وہ اب خطرے سے باہن ہیں اور میں ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ہوں اس کے بعد فلیٹ پرجاؤں گا'......عمران نے کہا۔ " خدا کا شکر ہے باس - مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم کر دیا ہے "...... ٹائیگر کی مسرت بجری آواز سنائی دی۔ " ہاں۔ داقعی اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کر دیا ہے۔ ببرطال تم اس آدمی کی تلاش جاری رکھو۔ خدا حافظ "...... عمران نے کہا ادر ایک بار مچر کریڈل دباکر اس نے ہاتھ اٹھایا ادر بھر ٹون آنے پر سر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ " سلیمان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سلیمان کی آداز سنائی دی۔ "عمران بول رہا ہوں سلیمان - میرا ناشتہ تیار ہے"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "آپ بہلے بتائیں سرسلطان کا کیا حال ہے"..... ووسری طرف سے سلیمان نے بے چین سے کچے میں کہا۔

· گے "..... سلیمان نے کہا۔

سر بلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سرسلطان کے کمرے میں واخل ہوا تو مرسلطان واقعی ہوش میں تھے لیکن ان کے پہرے کارنگ زر دیڑا ہوا

" السلام عليم در حمته الله وبركاة الله تعالى كالاكه لا كه شكر ب كم

آپ کو نئی زندگی دی اس نے "...... عمران نے قریب جا کر کہا تو

سرسلطان سے پہرے پر محبت بھری مسکراہٹ ابھرآئی۔ " وعلمكم السلام ـ داقعي الله تعالى في محج نئ زندگي دي ب-اس

کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بیٹھو"...... سرسلطان نے آہستہ سے کہا تو

عمران کرسی پر بدٹیھ گیا۔ "آپ صاحبان کھ دیر کے لئے ہمیں اکیلا چھوڑ دیں"۔ سرسلطان نے ڈاکٹر اور نرسوں سے کہا اور سب نے اثبات میں سربلا ویتے اور

وروازے کی طرف بڑھ گئے۔ " دُيْرَى اور الل في آب كومو چھنے كے لئے آئے تھے اور يقين كيج

اماں بی نے جب یہاں وفتر میں ہی ڈاکٹر صدیقی کی جاء نماز پر بیٹھ کر استخاره كيا اور محجه الحيي خرسنائي تو ميرے دل كو اطمينان ہو گيا"-

"ان كاشكريه " ..... سرسلطان في كما-" آپ نے پہلے ہوش میں آتے ہی چیف سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ کیا کوئی خاص بات تھی "..... عمران نے کہاب " ہاں۔ دہی میں حمہیں بتا ناچاہتا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ تم شاید

نے مسکراتے ہوئے کہا۔ \* میں نے بتایا تو تھا کہ پر نیشانی میں یاد ہی نہیں رہا تھا اور اب مجے اچی خرسنے کے بعد یادآیا ہے کہ ابھی تو میں نے ناشتہ تیار ہی

"ليكن ابهي توتم كم رب تھ كه تم سب كها على بو" - عمران

نہیں کیا"..... سلیمان نے کہا۔ " او کے ۔ چلو کھر بھی شکر ہے کہ جہاری یادداشت دالی آگئ ہے اور مجمج ناشته بھی مل جائے گا"...... عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔

"آپ بے فکر رہیں ۔سابقہ حساب والی یادداشت غائب نہیں ہو سکتی " ...... ووسري طرف سے سليمان نے کہا اور عمران بے اختيار قہقبہ مار کر ہنس پڑا۔

" میں آرہا ہوں " ...... عمر ان نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ای کمچے ایک ڈا کٹراندر داخل ہوآ۔ " سرسلطان ہوش میں آگئے ہیں عمران صاحب ادر جب میں نے

انہیں آپ کی یہاں موجودگ کا بنایا تو انہوں نے آپ سے فوری ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے اس لئے میں حاضر ہوا ہوں "- وا کثر نے کہا تو عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔

"اب ان کی حالت کسی ہے"...... عمران نے کہا۔ الله كافضل ہے-بہرحال آپ زيادہ ديران كے پاس مدر ہيں ادر زیادہ کفتگو بھی نہ کریں " ...... ڈا کٹرنے کہا تو عمران نے اثبات میں

فلیٹ پر مذملواس کئے میں نے چیف سے بات کرنے کی خواہش ظاہر

ی تھی۔ بھے پر رات کو قاتلانہ حملہ ہوا جبکہ اس سے پہلے شام کو مجھے

تھا۔ میں نے میزبانوں سے ایک آدمی سے جب اس کے بارے میں یوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ اس تخص کا نام لاگس ہے اور یہ کاسٹریا کی سکسی سرکاری ایجنس کا سپیشل ایجنٹ ہے چونکہ اس میٹنگ سی حفاظت کی ذمہ داری اس ایجنسی کی ہے اس کئے یہ عمال اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجو د ہے "...... سرسلطان نے رک رک کر ادر

آہستہ آہستہ ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

ولین آپ پر جس آومی نے حملہ کیا ادر جس کے دائیں گال پر سے نشان تھا دہ تو مقامی تھا جبکہ مقامی آدمیوں کے ربگ کاسٹریا کے ،

رہنے والوں کے رنگ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے " ...... عمران نے کہا تو سرسلطان بے اختیار چونک پڑے۔

" جہیں کس نے یہ بات بتائی ہے کہ دہ مقامی تھا" سرسلطان نے حربت بھرے لیج میں یو چھا تو عمران نے صفدر اور اس کے ساتھیوں کی رپورٹ وینے کے بعد ٹائیگر کو کال کرنے اور اس کی

ربورث تک ساری بات دوبرا دی-" اس کا مطلب ہے کہ وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے محت آئے تھے۔ کیونکہ جب انہوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا اس دقت وہ لوگ مقامی

مدتھے بلکہ کاسٹرین تھے " ...... سرسلطان نے جواب دیا۔ " ليكن اكر وه مك اپ كرتے تولا محاله يه نشان محى چهپ جايا-اسے میک اپ کے باوجو دقائم رکھنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیسے ٹائیگر کی رپورٹ سے بھی آپ کی بات کی تائید ہوئی ہے۔ بہرحال یہ بعد

ايك فون كال آئي تھي۔ ايك آدمي جو اپنا نام ديو ڈرابرٺ بٽا رہا تھا اس نے کہا تھا کہ آج رات میری زندگی کی آخری رات ہو گی اس لئے میں جو دعا مانگنا چاہوں مانگ لوں اور دہ ازراہ ہمدردی مجھے بتا رہا ہے۔اس کے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔سین نے پرواہ ند کی اور پھر رات کو جب دو افراد میرے کمرے میں داخل ہوئے تو میری نیند کھل کمی۔ میں نے اٹھنا چاہا تو ان میں سے ایک آدمی نے ہاتھ

میں بکرے ہوئے ریوالور سے فائر کھول دیا ادر پر فوراً ہی باہر علی گئے۔ میں نے بڑی مشکل سے فون کارسیور اٹھایا ادر ہسپتال کے تنبر • ذائل كر ك البن متعلق بتايا اور كر تحج بوش نہيں رہا- بجر محج ہوش آیا تو میں نے چیف ہے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی کیونکہ

جہارا کچھ بتہ نہیں ہوتا کہ تم فلیث میں موجو د بھی ہو یا نہیں جبکہ چیف ہر وقت وانش مزل میں موجود رہتا ہے۔ میں اسے یہ بتانا چاہتا تھا کنہ جن ددآدمیوں نے بھے پر حملہ کیا تھا ان میں سے ایک کے گل پر زخم کا میندمل نشان چھپکلی کی شکل کا تھا۔ایسے جیسے گال پر چیکلی چکی ہوئی ہو ادریہ نشان دیکھ کر مجھے آج سے کئ سال پہلے

وسطی یورپ کی ریاست کاسٹریا کے وارا لحکومت کلاجنٹ کا ایک ہو ال یاد آگیا۔ وہاں ایک خصوصی میٹنگ تھی اور وہ شخص دہاں محافظ کے طور پر موجود تھا۔اس کے اس نشان نے مجھے حمران کر دیا

میں ویکھا جائے گا۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ پراس تملے کا مقصد کیا

ہو سکتا ہے "..... عمران نے کہا۔

" اب کیاحال ہے سرسلطان کا "...... سلام وعاکے بعد بلکی زیرو

نے پہلا سوال یہی کیا۔

" اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ویسے تو میں نے ڈا کٹر صدیقی سے

سرسلطان کی حفاطت کی بات کر لی ہے لیکن تم الیسا کرو کہ نعمانی اور صدیقی کو وہاں جھجوا وو ہو سکتا ہے کہ حملہ آوروں تک جب یہ خبر

بہنچ که سرسلطان نچ گئے ہیں تو وہاں ہسپتال میں وہ ووبارہ ان پر حملہ

یه کر سکیں "..... عمران نے کہا۔

" سرسلطان کے پچ جانے کی خبر تو روکی جا سکتی ہے "..... بلکی زیرونے کہا۔

" نہیں۔ پران کی موت کی خرجاری کرنا پڑے گی اور سرسلطان الیی پوسٹ پر ہیں کہ الیی خر نہیں دی جا سکتی اس سے بے صد

پیچید گیاں پیدا ہو سکتی ہیں"..... عمران نے کہا تو بلیک زیرونے

ا ثبات میں سربلا ویا۔ " وه پتوں والی وائری محجے دینا" بیسد عمران نے کہا تو بلک زیرو

نے میز کی وراز سے سرخ جلد والی صخیم سی ڈائری ٹکال کر عمران کی طرف برها وی مران نے ڈائری کھولی اور اس کے صفح بلنے شروع كرويية - پراكب صفحه پراس كي نظرين جم كتين -اس في دائري بند كر كے واپس ميز پر ركھى اور رسيور اٹھا كر تيزى سے سمبر ۋائل کرنے شروع کر دیئے۔

" بلسير كلب" ...... رابطه قائم بوت بي اكب نسواني آواز سنائي

" سی نے اس بات پر بھی سوچاہے عمران بیٹے۔میرے وہن سی اور تو کوئی بات نہیں آ رہی صرف اتن بات آئی کہ کاسٹریا کے ہمسایہ ممالک کارمن کے ساتھ ہماراا کی اہم دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے اس

ے علاوہ اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے "...... سرسلطان نے کہا۔ "لكن كياآب كى موت سے يه معاہده رك جاتا " ...... عمران في

" نہیں۔ حکومتوں کے کام بھلا کیسے رک سکتے ہیں اور پھریہ معاہدہ تو ایک لحاظ ہے طے ہو جکا ہے۔ صرف وستحظ ہونا باقی ہیں اور یہ وستظ یا کشیا کے صدرنے کرنے ہیں میں نے تو نہیں کرنے "...

مرسلطان نے جواب دیا۔ " او كـ آپ آرام كرين اوريد سب كه بحول جائيس سي جانوں اور حملہ آور جانیں "...... عمران نے کہا اور اٹھ کر بیرونی

دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈا کر صدیقی اس دوران آفس آ عکے تھے۔ عمران نے سرسلطان کی حفاظت کے سلسلے میں اس سے بات چیت کی اور بچر کار لے کر وہ واپس لینے فلیٹ میں آ گیا۔ یہاں سلیمان ناشتہ تیار کر کے اس کے انتظار میں تھا۔ عمران نے ناشتہ کیا اور

ا مک بار پر لباس تبذیل کر کے اس نے گاڑی نکالی اور سیرها وانش منزل کیج گیا۔

، بلسٹر سے بات کراؤ۔ میں یا کیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں "..... عمران نے سنجیدہ کھے میں کہا۔

" ہولڈ آن کریں " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

\* بهيلو بلسيسرْ بول رہا ہوں"...... چند کموں بعد ايک مردانه آواز سنائی دی۔

" على عمران بول رہا ہوں بلسیٹر"..... عمران نے کہا۔ اوہ آپ۔مری سیرٹری نے مجھے بنایاتھا لیکن مجھے یقین ندآرہا تھا کہ آپ اتنے طویل عرصے بعد مجھے کال کر سکتے ہیں "...... دوسری

طرف سے حیرت بجرے لیج میں کہا گیا۔ " عرصه زیاده بونے سے تعلقات خمیم نہیں ہوتے بلکہ برصے

ہیں "...... عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے بلسیسٹر بے اختیار " شكريه - بهرحال فرمليك كيا خدمت كرسكما مون " بليسر ن

بنسنے ہوئے کہا۔ " مہارے مطلب کا ایک کام میرے پاس آیا ہے۔ کاسٹریاک

کسی سرکاری ایجنسی میں ایک سپیشل آیجنٹ لا کس نام کا ہے اس کی خاص نشانی یہ ہے، کہ اس کے گال پر زخم کا مندمل نشان ایسا ہے

نے کہار

جسے گال پر چھپکلی چیکی ہوئی ہو۔ کیا تم اسے جلنے ہو "...... عمران

" ہاں اچی طرح - لین کیا کیا ہے اس نے " ..... بلسٹر نے

"يهان يا كيشيا مين سيكر شرى وزارت خارجه كى ربائش گاه پر رات

ے وقت ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اور ان حملہ آوروں میں سے

ایک کا حلیہ یہی بتایا گیا ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ كام لاكس نے كيا ہے ياكس اور نے لاكس كے عليے ميں يہ كام كيا ہے

تاكه ہم لاكس كے پیچھے لگ جائيں "...... عمران نے كہا-• لین اس کا علم کسے ہو سکتا ہے عمران صاحب- لا بکسِ تو

سپیشل ایجنٹ ہے اگر اس نے یہ کام کیا بھی ہو گاتو اس سے کیے

معلوم ہوسکے گا۔یہ تو ملکی راز ہوگا" ..... بلسیٹرنے کہا۔ • تم صرف اتنا معلوم كروكه آج كل لاكس كهال ب- اكر وه

کاسٹریا سے باہرہے تو کہاں گیاہاور کتنے عرصہ سے گیاہے اور اگر وہیں ہے تو یہ کنفرم کرو کہ کیا واقعی وہ وہیں ہے " ..... عمران نے

\* اده- میں سمجھ گیا آپ کی بات-اس طرح آپ معلوم کر لیں گے۔ گڈ۔ واقعی آپ کی ذہانت کا جواب نہیں حالانکہ یہ بات میں بھی سوچ سکتا تھا۔ او کے میں معلوم کرتا ہوں۔آپ کس نمبر پر موجود ہیں "..... بلسیٹر نے جواب دیا۔

" تم كتني دير ميں يه كام كر لو كے " ..... عمران نے يو چھا۔ " زیادہ سے زیادہ امک گھنٹے میں "...... بلسٹرنے جواب دیا۔

\* او کے ۔ میں ایک گھنٹے بعد خو دہی فون کر لوں گا "...... عمران نے کہااور گڈ بائی کہ کر اس نے رسیور رکھ ویا۔

" اس واروات ك وانذك كاسرياتك كيي بي كي كي "م بلك

زیرد نے حرت مجرے کیج میں یو چھا تو عمران نے ٹائیگر کی رپورٹ اور سرسلطان سے ہونے والی کفتگو ووہرا دی۔

\*آپ كا خيال ہے كه يه واروات لاكس نے نہيں كى بلكه اس كايه

زخم وان كيات بالك زرون كما " ويكهور ابهى كچه نهي كها جا سكتار اصل بات يه ب كه

سرسلطان کے مطابق حملہ آور کاسٹرین تھے لیکن سابھ والی کو تھی کے چو کمیدار کے مطابق وہ لوگ مقامی تھے۔اب دو صور تیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو حملہ آور مقامی میک اپ میں آئے ادر پھر انہوں نے واروات كرفے سے والى مك اب صاف كئے واردات كى اور جرووبارہ مكي اپ كر كے دالى على كئے يا كر واروات كے وقت وہ اصل شكلوں

میں ہی تھے لیکن پھر مقامی ملک اپ کر کے والیں علے گئے۔ یہ دونوں صورتیں ہی غیر فطری ہیں اس لئے کہ الیما کرنے کی انہیں

کوئی ضردرت نہ تھی۔ انہوں نے کو تھی کے نتام ملازمین اور گاروز کو

ہلاک کر ویا ہے اور اپن طرف سے وہ سرسلطان کو بھی ہلاک کر کے گئے ہیں اس لئے بار بار میک اپ بدلنے کی انہیں کوئی ضرورت مد

تھی اور ووسری اس لئے کہ ان کے پاس اتنا وقت مہ تھا کہ وہ میک

اپ کرتے۔ زیادہ سے زیادہ وہ ماسک میک اپ کر سکتے تھے۔ لین

اليي صورت ميں وہ زخم كانشان لا محالہ چھپ جاتا " ...... عمران نے

جواب ویا تو بلک زیرونے اشبات میں سربلا ویا اور عمران نے ایک بار پررسیور اٹھا یا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

\* بی اے ٹو سیکرٹری وزارت دفاع " ..... رابطہ قائم ہوتے ہی

ا بک آواز سنانی دی۔

، چف آف سیرٹ سروس سپیکنگ ۔ اکرام صاحب سے بات كراؤ" ...... عمران نے ايكسٹوكے مخصوص ليج ميں كہا-

" يس سر يس سر" ..... ووسرى طرف سے بو كھلائے ہوئے ليج

س کہا گیا۔ « ہیلو میں اکرام بول رہا ہوں جناب پنند کمحوں بعد سیکرٹری

وزارت دفاع اكرام صاحب كي آواز سنائي دي-

"آپ کو یه اطلاع تو مل گئی ہوگی که رات کو سرسلطان پر قاتلانہ حمله كيا كيا بي " ..... عمران نے سپاك ليج ميں كما-

" ایس سر الله کاشکر ہے کہ ان کی زندگی نج گئی ہے" ۔ سیکرٹری اكرام نے جواب دیتے ہوئے كہا۔

" يمرسلطان نے مرے منائدہ خصوصی علی عمران کو ہوش میں . آنے کے بعد بنایا ہے کہ کارمن کے ساتھ پاکیشیا کا کوئی اہم ذفاعی معاہدہ ہو رہا ہے۔ یہ کس ٹائپ کا معاہدہ ہے "..... عمران نے

" يس سر معابده تقريباً طے يا جا ب صرف وستظ بون باتى

سیرٹری اکرام نے جواب دیا۔

"آپ کے خیال کے مطابق سرسلطان پر اس قاتلانہ تملے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ کیاآپ کے علم میں کوئی الیبی بات ہے جس کے لئے سرسلطان کو راستے سے ہٹا دینے سے کسی یارٹی کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہو "..... عمران نے یو تھا۔

" نہیں جناب میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ البتہ سرسلطان نے گذشتہ ہفتے ایک دعوت کے دوران تھیے بتایا تھا کہ وہ ان دنوں این طرف سے کوسشش کر رہے ہیں کہ پاکیشیا اور ردسیاہ سے آزاد ہونے والی مسلم ریاست کاغستان کے درمیان ایک اہم معاہدہ ہو جائے لین اس سلسلے میں نامعلوم اطراف سے رکاوئیں

" او کے ستھینک یو " ...... عمران نے کہااور رسیور رکھ دیا۔ "اكرام صاحب نے يه نئ بات بتائى ہے" ...... بلك زيرونے

\* ہاں۔ لیکن اگر اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو لامحالبہ سرسلطان اس

والى جارى بين ليكن اس بات كى انبون في كوئى تفصيل نبين بتائى تھی "..... اکرام صاحب نے جواب دیا۔

بارے میں بات کرتے۔ پہلے بلسٹر کی ربورٹ مل جائے بھر اس سلسلے میں مزید کوئی بات ہو سکتی ہے "...... عمران نے کہااور بلیک زرونے اثبات میں سربلا دیا۔ پھرجب ایک گھنٹہ گزر گیا تو عمران نے بلیسٹرسے کال ملائی۔ ہیں۔ اس معاہدے کی روسے کارمن یا کیشیا کو جدید ترین دفاعی راڈار کی میکنالوجی منتقل کرے گا۔الیے راڈار جن کی مدد سے دشمن کے تمام دفاعی متھیاروں کی نقل دحرکت کو نه صرف چنک کیا جا سکتا ہے بلکہ ان راڈارز کی مدد سے ان متھیاروں کو کمپیوٹر انداز میں کنٹرول بھی کیا جاسکتا ہے۔ یہ جدید ترین راڈاز کارمن سائنس دانوں کی ایجاد ہیں۔ان کے تجربات انتهائی کامیاب رہے ہیں "...... اکرام

صاحب في تفصيل بهات ہوئے كهار ، " كيايه راداريا كيشياك علاوه كسى ادر مكك في جى حاصل كية ہیں "..... عمران نے پو چھا۔ " يس سرمبت سے ملكوں نے ان كے حصول كے لئے معاہدے

کئے ہیں ادر بہت سے کر رہے ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک کافرسانی نے تو انہیں خرید بھی لیا ہے "..... اگرام صاحب نے جواب دیا۔ "كاسٹرياكا اس سلسلے میں كيا رول ہے" ...... عمران نے يو چھا۔

"كاسٹريا-اس كارول - كيا مقصد- ميں سجھا نہيں سر" - سيكرٹري اكرام نے حرب مجرے ليج ميں جواب دينتے ہوئے كما۔ کیا کاسٹریا اس معاہدے میں کسی بھی وجد سے رکاوٹ بن سکتا

ہے "..... عمران نے پو چھا۔ " نو سرا کاسٹریا کو اس معاہدے سے کوئی نقصان نہیں چہنے

سکتا۔ ولیے بھی کاسٹریا اور کار من کے تعلقات بے حد اٹھے ہیں اور كاسريا نے سب سے بہلے يه رادار كارمن سے حاصل كئے ہيں"۔

"كياربورث ب بليسر" ..... عمران في بليسر ك لائن برآت

"بہتر۔ہولڈآن کریں "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ « ہیلو۔ چند کمحوں بعد سرسلطان کی دھیمی سی آواز سنائی دی اور عمران سجھ گیا کہ سرسلطان کو جس کرے میں رکھا گیا ہے وہاں فون کی لائن بھی وے دی گئ ہے۔شاید صدر مملکت نے سرسلطان کی خریت معلوم کی ہو گی۔

"عمران بول رہا ہوں۔اب آپ کی طبیعت کسی ہے"۔ عمران

" الله كا شكر ہے وہلے سے بہتر محسوس كر رہا ہوں۔ ليكن واكثر صدیقی کا کہنا ہے کہ ابھی کم از کم دو ہفتوں تک مجھے یہیں رہنا پڑے گا"..... سرسلطان نے جواب دیا۔

و الكر صديقي كالبس على تووه ليخ مريضوس كويهاس ساري عمر ر کھ لیں "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سرسلطان بھی دھیے سے ہنس پڑے۔

" سي في آپ كو يه بنانے كے لئے فون كيا ہے كه مير في كاسريا سے يہ بات كنفرم كر لى ہے كد لاكس وبال موجود ہے۔ دہ الكيك ماه سے ملك سے باہر نہيں گيا اس لين آپ پر جمله كرنے والا لا كى نہيں ہو سكتا۔اس كے علاوہ جس معاہدے كى آپ نے بات ک تھی اس سلسلے میں سیرٹری وزارت دفاع اکرام صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ اس میں کاسٹریا کسی صورت بھی رکاوٹ نہیں

بن سكتاساس كے بادجوديہ حقيقت ہے كه آپ پر قاتلاند حملہ كيا گيا

ہی اس سے یو چھا۔ " عمران صاحب لا كس كلاجنث مين بي موجود ہے۔ وہ گذشتہ الک ماہ سے کلاجنٹ سے باہر نہیں گیا اور یہ اطلاع حتی طور پر درست ہے میں نے اچی طرح کنفرم کر لیا ہے اسس بلسسر نے

· "اوے شکریہ ۔ گڈ بائی "...... عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔

، جيب گور کھ دھندہ سابن گيا ہے۔مقامی آدمی جس کے چرے پر نشان ہے وہ ملک سے باہر ہے اور کاسٹریا کا لا کس دہاں موجود ہے" ...... عمران نے کہا اور ایک بار پھر رسیور اٹھا کر اس نے سمر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ " سيشل مسيال " .... رابط قائم موت بي ايك نسواني آواز

" على عمران بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر صدیقی سے بات کرائیں "۔ " يس سر- بولذ آن كريس " ...... دوسرى طرف سے كما كيا-

« ہمیلو۔ ڈا کٹر صدیقی بول رہا پیوں"...... چند کمحوں بعد ڈا کٹر صد تقی کی آواز سنائی دی ۔

" ذا کر صدیقی صاحب میں سرسلطان سے فون پر ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں "...... عمران نے کہا۔

اور آپ کو راستے سے ہٹانے کی کو شش کی گئی۔ اکرام صاحب نے

بقابات كه آب في الك مفته وبهط كسى وعوت مين انهين بقاياتها

کوشش کی گئ ہے "...... عمران نے کہا اور پھر خدا حافظ کہہ کر اس نے رسیور رکھ ویا۔ اس کی پیشانی پرشکنوں کا جال سا پھیل گیا تھا کے رسیور رکھ ویا۔ اس کا کوئی سراہی ہاتھ نہ آ کیونکہ معاملہ اس انداز میں الجھ گیا تھا کہ اس کا کوئی سراہی ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی نج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیوررکھ ویا۔

"ایکسٹو"...... عمران نے مخصوص کیج میں کہا۔ " درور المار میں میں ساتھ میں بیٹر کی ک

"جولیا بول رہی ہوں باس ۔ وہ سرخ رنگ کی کار جس سی سرسلطان کی رہائش گاہ پر واروات کی گئ تھی مل گئ ہے۔ وہ اس وقت نارو نظ زون پولیس اسٹیشن میں موجود ہے۔ پولیس کے مطابق یہ کار انہوں نے ریلوے روڈ کے ایک ویران جصے میں کھڑی ہوئی پائی ہے اور پولیس ریکارڈ کے مطابق یہ کارچوری کی ہے۔ اصل میں یہ کار ووروز چہلے گرافک آرٹ سٹوڈیو کے باہر ہے چوری کی گئ تھی جس کی باقاعدہ رپورٹ ورج کرائی گئ تھی۔ ولیے یہ کار گرافک ترث سٹوڈیو کے بائل کی ہے ۔ اس سے رپورٹ ورج کرائی گئ تھی۔ ولیے یہ کار گرافک

دیتے ہوئے کہا۔ " بحس جگہ سے یہ کار ملی ہے وہاں سے مزمون کے بارے میں پوچھ کچھ کی ہے"......عمران نے پوچھا۔

. بیں باس سلین وہاں کسی نے ملزموں کو نہیں دیکھا۔وہ علاقہ خاصا دیران ہے"...... جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ٹھیکی ہے۔ تلاش جاری رکھو"...... عمران نے کہا اور رسیور

کہ آپ کو سشش کر رہے ہیں کہ پاکیشیا اور روسیاہ کی نو آزاد مسلم ریاست کاغستان کے در میان کوئی معاہدہ کرا ویں لیکن نامعلوم اطراف سے اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں "...... عمران نے کہا۔ " ہاں۔ یہ بات ورست ہے لیکن یہ اس وقت کی بات تھی۔ وہ معاہدہ تو تنین روز پہلے ہو بھی حکا ہے۔ یہ معاہدہ بجلی کی پیداوار

بڑھانے کے سلسلے میں تھا۔ کاغسان کے ساتھ تعلقات پر روسیاہ و کا دوسیاہ نے بھی اس رکاوٹ بن رہا تھا لیکن میری کو شش کی دجہ سے روسیاہ نے بھی اس معاہدے پر آبجشن شم کر دیا اس طرح معاہدہ ہو گیا"۔ سرسلطان نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔
" پھر تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ لینے ذہن پر زور دیں کے ا

شاید کوئی الیمی بات سلصنے آجائے جس سے اس داردات کا کوئی کلیوا مل جائے "...... عمران نے کہا۔ " ٹھیک ہے۔ بظاہر تو کوئی الیمی بات نہیں۔وہ لاگس دالی بات

بھی میں نے اس لئے کر دی تھی کہ میں نے لاکس کو پہچان لیا تھا۔
اب اگر وہ مہاں آیا ہی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ بھے سے پہچانے میں
غلطی ہوئی ہو "...... سر سلطان نے کہا۔
" آر مع حوں شد مدر و جال کے دیکے دار اور اور جسر اللہ ا

" آپ سوچیں ضرور۔ بہر حال کچھ نہ کچھ الیما ہوا ہے جس میں آپ کی ذات رکاوٹ بنتی تھی اس لئے آپ کو راستے سے ہٹانے کی

46

دردازے پر دستک کی آواز سن کر میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے ادصر عمرآدمی نے سامنے رکھی ہوئی فائل سے سراٹھایا اور بھرفائل بند کر کے اس نے میز کی دراز میں رکھ دی۔ " يس كم ان "...... ادصر عمر في قدر سخت ليج ميس كما تو دردازه كعلاادر امكي نوجوان اندر داخل بهوأ نوجوان كاقد لمباتهاادر جسمانی طور پر وہ کوئی باکسر دکھائی دے رہا تھا۔اس کے چرے پر سختی کے تاثرات منایاں تھے۔ " باس آپ نے یاد کیا تھا" ...... نوجوان نے کہا۔ " ہاں۔ بیٹھو ڈک۔ تم سے ایک ضروری کام ہے " ..... باس نے کہا تو نوجوان ڈک سربلا تا ہو تا میز کی دوسری طرف رتھی ہو ئی کرسی پر تم كمجى يا كيشياكة بو" ..... باس نے يو چما-

" معاملات مزید الجستے جا رہے ہیں "...... بلکی زیرد نے کہا اور عمران نے اشبات میں سربلا دیا۔ ا

4

"نوسر" ...... ذک نے مختر ساجواب دیا۔ "کین اب تمہیں پا کیشیاجانا ہے" ...... باس نے کہا۔ "کین اب تمہیں پا کیشیاجانا ہے" ...... ذک نے ہیا۔ " میں سرد آپ حکم دیں گے تو ضرور جاؤں گا" ..... ذک نے مطابع پر آگیا ہے۔ یہ ملک آران ہے۔ یہ یا کیشیا کا مد صرف ہمسایہ

رية كي

مقابلے پر آگیا ہے۔ یہ ملک آران ہے۔ یہ پا کیشیا کانہ صرف ہمسایہ ملک ہے بلکہ دوست ملک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم ملک بھی ہے اگر آران کا نمائندہ کمیٹی کا صدر منتخب ہو گیا تو ایکر پمیا

ملک بھی ہے اگر آران کا نمائندہ کمیٹی کا صدر منتخب ہو گیا تو ایکریمیاً کو نه صرف ناقابل ملافی نقصان چہنچ گا بلکه مسلم ممالک کی اقوام متحدہ میں اجارہ داری بھی قائم ہوجائے گی۔ آران نے مابھ ایکریمیا کی ولیے بھی مخالفت چل رہی ہے اس لئے ایکریمیا سفارتی سطح پر بھی

کی ولیے بھی مخالفت چل رہی ہے اس لئے ایکر یمیا سفار لی سے پر بھی آران اپر دباؤ نہیں ڈال سکتا لیکن ایکر یمیا کو بقین تھا کہ کمیٹی کے اٹھارہ ممبرز میں سے اکثریت اس کے ساتھ ہو گی لیکن ایک خفیہ سروے سے معلوم ہوا ہے کہ پاکیشیا اس معاطع میں آران کی مدو کر سروے سے معلوم ہوا ہے کہ پاکیشیا اس معاطع میں آران کی مدو کر

مروے سے معلوم ہوا ہے کہ پاکشیاس معاملے میں آران کی مدو کر رہا ہے۔ پاکشیا کے سیرٹری وزارت خارجہ سرسلطان کے تخلقات بیشتر ملکوں کے وزارت خارجہ کے افسران سے انتہائی قربی اور ذاتی ہیں اور آران کی حکومت پاکشیا کے صدر کو کہہ کر سرسلطان کو لین حق میں استعمال کر رہی ہے اور سرسلطان کی کوششیں خاصی کامیاب جا رہی ہیں۔اگر ان کوششوں کو نہ روکا گیا تو آران کو کمینی

ہ میں بن ہور میں اس کوئی نہیں روک سکتا۔ حکومت ایکر یمیا نے اس سلسلے میں پاکشیا والوں نے جواب میں کہ وہ اس سلسلے میں پاکشیا والوں نے جواب دیا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کر رہے لیکن حکومت

"کین اب مہیں پا کیشیاجانا ہے" ...... باس کے کہا۔
" یس سر۔ آپ حکم دیں گے تو ضرور جاؤں گا" ..... ذک نے
جواب دیا۔
" باں۔ تہمیں وہاں جانا ہے۔ میں تو تہمیں مختفر طور پر بنا دیتا
" ہوں تفصیل تمہیں فائل میں مل جائے گی۔ اقوام متحدہ کی ایک
کمیٹی ہے جے ٹریئی کمیٹی کہا جاتا ہے۔ ٹریٹی کمیٹی اقوام متحدہ کے ممبر

ی ہے ہے ری بی بہ باہ ہے دی کی منظوری ملکوں کے درمیان ہونے والے انہائی اہم معاہدہ جات کی منظوری دیتے ہے۔ اگر یہ کمیٹی اکثریت رائے سے کسی معاہدے کو مسترد کر دے تو پھر اقوام متحدہ کے قانون کے تحت معاہدہ کینسل ہو جاتا ہے یا اس معاہدہ کڑنے والے ملکوں کو ترمیم کرنا پڑتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اقوام متحدہ کی درپردہ اصل قوت بی ٹریٹی کمیٹی ہوتی ہے۔ طویل عرصے سے ایکریمیا اس کمیٹی کا صدر بنتا چلاآ رہا ہے۔ کمیٹی کی اصل قوت بھی صدر کے ہا بھے میں ہوتی ہے۔ بنتا چلاآ رہا ہے۔ کمیٹی کی اصل قوت بھی صدر کے ہا بھے میں ہوتی ہے۔

باقی ممرز تو بس رسی طور پر ہی کام کرتے ہیں۔ کمسٹی کے خفیہ انتخابات ہر پانچ سال بعد ہوتے ہیں جبکہ سر پاورز اس کمسٹی کے مستقل ممرز ہوتے ہیں جب میں ایکر یمیا بھی شامل ہے۔ ہر بار ایکر یمیا کا نمائندہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہو جاتا ہے اس طرح ایکر یمیا کو پوری دنیا کے ملکوں کے درمیان ہونے والے نتام اہم معاہدوں کا اللہ صرف باقاعدگی سے علم ہو جاتا ہے بلکہ وہ اس کمیٹی کے صدر کے نہ صرف باقاعدگی سے علم ہو جاتا ہے بلکہ وہ اس کمیٹی کے صدر کے

ایکریمیا کے پاس انسے شواہد اور رپورٹیں موجو دہیں کہ سرسلطان اس یقیناً کسی خفیہ ہسپتال میں ہی ہوں گے۔ادھراکی اور اہم رپورث سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔اس پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ مرسلطان کو ملی ہے جس سے یا کیشیا سیکرٹ سروس کی اتبائی تیز ترین کار کردگ ختم کر دیا جائے کیونکہ مرسلطان کے خاتے کے بعد آران کے مل الله الكيثيا سكرك مروس كے لئے كام كرنے والا الكيب بنائندے كاصدر بننے كاسكوپ خود بخود ختم ہو جائے گاليكن حكومت بيہ مشہور ایجنٹ علی عمران ہے اس کا کاسٹریا میں الکی دوست ہے نہیں چاہی تھی کہ اس قتل میں ایکریمیا کا ہاتھ ثابت ہو۔ چنانجہ بلیسٹر۔عمران نے بلسیسٹر کو فون کر ہے اس سے لاکس کی کاسٹریا میں ا میک بیچیدہ منصوبہ بندی کی گئ۔ کاسڑیا کی سرکاری ایجنسی باسڑ موجودگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی چونکہ بریں کے سپیشل ایجنٹ لا گس کو سرسلطان کے قتل کے لئے بھیجا یہ سب کچھ باقاعدہ سکیم کے تحت کیا گیا تھا اس لئے بلسیٹرنے اے گیالیکن حکومت کاسٹریایہ نہیں چاہتی تھی کہ سرسلطان کے قتل میں یہی ریورٹ دی کہ لاکس کاسٹریا سے باہر نہیں گیا۔اس بات کاعلم کاسٹریا کا ہاتھ ثابت ہو کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ سرسلطان یا کیشیا اتفاق سے حکومت کاسٹریا کو ہوا کہ بلسٹرنے جس آدمی کے ذریعے سکرٹ سروس کے انتظامی انچارج بھی ہیں اس لیے لامحالہ اُن کے یہ معلوبات حاصل کیں وہ ماسٹر برین کا ہی آدمی تھا۔اس نے حکام کو قتل کے بعد یا کیشیا سیرٹ سروس نے قاتلوں کو تلاش کر ناہے اس اس بارے میں اطلاع وے دی جس پر بلسسٹر کو پکڑا گیا اور محراس لے باقاعدہ سکیم تیار کی گئ ۔ لاگس کو یا کیشیا بھجوا یا گیا جبکہ لاگس ے معلوم ہو گیا کہ یہ معلومات اس نے یا کیشیا کے علی عمران کے کے میک اپ میں ووسرے آومی کو کاسٹریا میں اس انداز میں رکھا لئے حاصل کی تھیں "..... باس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گیا که اگر یا کمیشیا سیرٹ سروس کو کسی بھی طرح لا گس یا پاسٹر برین کے بارے میں علم ہو جائے تو انہیں یہی معلوم ہو کہ لاگس تھی ۔۔۔۔۔ ڈک نے حرت بحری کھج میں کہا۔ كاسٹريا سے باہر نہيں گيا۔ چتانچہ لاكس نے وہاں جاكر كام كيا اور مرسلطان پر قاتلانہ حملہ کر کے اپنی طرف سے انہیں ختم کر ویا اور پھر پہلی بار گیا تھا اس لئے اس کا خیال تھا کہ اسے وہاں کوئی نہیں جانا دہ خاموشی سے دالیں آگیالیکن پھر معلوم ہوا کہ سرسلطان کے گئے ہیں اس لئے اس نے میک اپ کرنے کی ضرورت ہی ند میکھی البتہ جب اور انہیں کسی خفیہ مقام پرر کھا گیا ہے لیکن ظاہر ہے اس جیسے آومی واروات مک بعد وہ واپس جانے لگاتو اسے خیال آیا کہ کسی نے اسے زیادہ دیرتک نہ چھپ سکتے ہیں اور نہ چھپائے جاسکتے ہیں۔ والم وہ

و لین کیا لاکس نے دہاں این اصل شکل میں کارروائی ک " يه بات لا گس تے يو تھي گئ تواس نے بنا يا كه چونكه وه پاكيشيا

داروات کے لئے آتے ہوئے ند دیکھ لیا ہو۔اس لئے اس نے فوری

طور پر ٹرانس مکی اب کر کے لینے آپ کو مقامی بنا لیا کیونکہ اس

" لیکن باس یہ کام آپ پہلے میرے سرد کر دیتے ۔آپ نے خواہ مخواہ کاسٹریا ادر اس لاگس کو ورمیان میں ڈلنے کی کوشش کی"۔

ڈک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
" اس وقت اعلیٰ حکام نے جو مناسب سجھا ولیے کیا ادر اب جو

"اس وقت ہی جام ہے ہو ساسب سودے یو سراب در اب در مناسب میں دیے کا رو اب در مناسب میں دیا ہو اس نے سخت کیے مناسب میں کہا۔

" سوری باس۔ کھیے واقعی یہ بات نہیں کہیٰ چاہئے تھی"۔ ڈک

نے جواب دیا۔ " اب تم نے یہ کام کرنا ہے۔ فوری طور پر پاکیشیا جاؤ اور دہاں

اب م سلطان کو فوری طور پر ملاش کرے موت کے کھاٹ آبار دولیکن سرسلطان کو فوری طور پر ملاش کرے موت کے کھاٹ آبار دولیکن کسی کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہئے کہ کس نے یہ داردات کی ہے "۔ باس نے کہا اور بچر میزکی دراز کھول کر اس نے ایک فائل لکالی ادر

ذک کے سلمنے رکھ دی۔
"اس فائل میں سرسلطان کی تازہ تصویر، ان کے آفس اور ان کی
رہائش گاہ کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں"...... باس نے کہا۔
" میں سر"...... ذک نے فائل لے کراہے بخیر دیکھے تہہ کیا ادر
کرد کی ان دونی جب میں زکھ لیا۔

کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ " اس کام کے لئے تہمارے پاس صرف ایک ہفتہ ہو گا۔ ایک ہفتے کے اندریہ کام ہر صورت میں ہوناچاہئے "...... باس نے کہا۔ " باس۔ دہاں پاکیشیا میں کوئی الیما گروپ جو دہاں میری مدد کر کے ساتھ مقامی لوگ بھی تھے اس طرح اس کی شاخت نہ ہو سکتی تھی۔ پھر لاگس نے ان مقامی افراد کو بھی ہلاک کر دیا اور ان کی لاشیں جلا کر راکھ کر دیں اور خود وہ دالی آگیا۔ اس کے بادجوو عمران کو فوری طور پر کسی بھی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ یہ داردات لا گس نے کی ہے کہ اس نے لاگس کی کاسٹریا میں موجودگ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں۔بہرحال وہ یقیناً یہ رپورٹ طنے پر الحے گیا ہو گا کہ یہ واردات لا کس نے نہیں کی بو پھر کس نے کی ہے۔اس طرح کاسٹریا حکومت کا مسئلہ حل ہو گیا لیکن حکومت ایکریمیا یہ نہیں جاہتی کہ سرسلطان زندہ رہیں ادر چونکہ اب ظاہرہے سرسلطان یا یا کیشیا سیرٹ سروس بھی چو کنا ہو گی اس لئے یہ طے کیا گیا ہے کہ اب ان پر حملہ کمی ایے ایجنٹ سے کرایا جائے جو انہیں محقین طور پر ہلاک بھی کر دے اور کسی کو اس کے بارے میں کسی طرح بھی علم نہ ہوسکے سپتانچہ میری سفادش پر تہیں اس کام کے الئے منتب کیا گیا ہے کیونکہ تم کبی یاکشیا سکرٹ سروس کے مقابل نہیں آئے ادر نہ کبی تم نے کس الیے مثن پر کام کیا ہے جس سے یا کیشیا سیرٹ سردس کو دلچین رہی ہو۔اس کے ساتھ سابقہ تمہارے اندرایسی صلاحیتیں بھی موجو دہیں کہ تم سرسلطان کو

تلاش بھی کر سکو کے اور انہیں ہلاک بھی کر دد کے "..... باس نے

سكے "..... وُک نے كِمار

' زیاوہ نہیں'..... باس نے کہا۔

یریس کر دیا۔

لجبہ ہے حد مؤویانہ تھا۔

" نہیں - وہال کے کسی گروپ سے تم نے رابطہ نہیں کرنا۔ لینے

" پر میں لینے ساتھ اپنی کو لے جاؤں گا۔ وہ یا کیشیا کئ بار

ساحت ك لئ جا حكى باس في محمد بهي الك بارسائ لے جانے

ک کو مشش کی تھی لیکن میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ مجھے مشرقی

ملکوں کی سیاحت سے کوئی ولچیی نہیں ہے جبکہ اپنی کو جنون کی حد

تک مشرق کی سیاحت کا شوق ہے اور ولیے بھی اپنی اس مشن میں

\* محمک ہے۔ یہ مہاری مرضی ہے کہ تم کس کا انتخاب کرتے

ہو لیکن یہ کام فوری اور خفیہ ہونا ہے۔اس بات کا خیال رکھنا"۔

رکھے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا اور فون کے نیچ نگاہوا ایک بٹن

" ایس سر" ..... ووسری طرف سے اکیب نسوانی آواز سنائی وی ۔

" سپیشل سیرٹری سے بات کراؤ" ..... باس نے کما اور رسیور

، رکھ ویا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی ج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور

میری بہترین مدوگار ثابت ہو گی "...... ڈک نے کہا۔

گروپ سے بھی تم زیادہ سے زیاوہ ایک آدمی ساتھ لے جا سکتے ہو۔

54

باس نے کہا تو وک سربلاتا ہوا اٹھا اور باس کو سلام کر کے واپس وروازے کی طرف مر گیا۔اس کے باہر جانے کے بعد باس نے مزیر

" او کے " ...... ووسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ بی

ہوا۔اس کے چرے پراطمینان کے تاثرات منایاں تھے۔

، تفصیلی ہدایات دے وی گئ ہیں "...... سپیشل سیکرٹری نے

رابطہ ختم ہو گیا تو مروک نے رسیور رکھا اور پیر کری سے اٹھ کھڑا

اس طرح باوقار کیج میں یو چھا۔

" يس سر" ...... بروك نے جواب ديا۔

" لاسك مومنث يركام شروع كر ديا گيا ب" ..... بروك نے

« بین \*..... باس نے کہا۔

اٹھا لیا۔

كها كما -

« يس \* ...... دوسرى طرف سے اكب باوقارس آواز سنائى وى -

" ملو - بروك بول رہا ہوں چیف آف سگر" ..... باس نے كما -

" سپیشل سیرٹری سے بات کیجئے باس "..... دوسری طرف سے

اور پارٹی کو فون کیا تھا اور اس سے لاگس کے بارے میں رپورٹ مانگی تھی کیونکہ یہ مسئلہ کسی طور پر بھی حل نہ ہو رہا تھا۔ سرسلطان نے جتی فیصلہ دے دیا تھا کہ اس پر حملہ آور دہی لاکس ہی تھا کوئی

در سراآدی نه تھا کیونکہ بعد میں انہیں اس مخصوص زخم کے علاوہ بھی لا گس کی ایک اور مخصوص نشانی یا وآگئ بھی۔لا گس کے وائیں ہاتھ ی کلائی پر نیلے رنگ کی الک سانپ کی تصویر کھدی ہوئی تھی جس

نے اپن وم منہ میں وبائی ہوئی تھی۔جب سرسلطان نے میٹنگ کے دوران لا کس کو دیکھا تھا تو انہوں نے یہ مخصوص نشانی بھی ویکھ لی

تھی لیکن یہ ان کے ذہن سے اتر گئ تھی جبکہ اب انہیں عور کرنے پر یادآیا تھا کہ جب اس لاکس نے ان پرفائر کھولاتو اس کی کلائی پردی

نشان موجو د تھا اس لئے وہ ہرصورت میں کنفرم ہو گئے تھے کہ ان پر حملہ آدر لاکس ہی تھا۔ان کی اس کنفر میشن پر عمران نے کاسٹریا ک الك ادر يار في سے كنك كيا تھا كيونكه اس كے خيال كے مطابق ہو

سما تهاكه بليسر كو غلط معلومات ملى بهون اس دقت وه اس پارنى ے را لطے کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے رسیور اٹھایا اور سپیشل ہسپتال کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ نبر ڈائل کرنے سے بعد اس نے سرسلطان کی ایکس فینشن کا

خصوصی منر ڈائل کر دیا تاکہ سرسلطان سے براہ راست بات کی جا " يس " ...... رابطه قائم ہوتے ہی سرسلطان کی آداز سنائی دی۔

ہ جبکہ میں اس سے فوری ملاقات کرنا چاہا ہوں اس دوسری

" میں عمران کو ملاش کر کے کہد دیتا ہوں وہ آپ سے فوری رابطہ كرك كا"...... عمران نے چيف كے ليج ميں جواب ديا اور رسيور

" سلطان بول رہا ہوں جناب۔ عمران اپنے فلیٹ پر موجو د نہیں

کھنٹی نج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا۔ کر رسیور اٹھا لیا۔ -"ایکسٹو"..... عمران نے مخصوص کیج میں کہا۔

عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں موجو و تھا کہ فون کی

طرف سے سرسلطان کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔

ر کھ دیا۔ وہ مجھ گیا تھا کہ سرسلطان چونکہ ہسپتال میں ہیں اس لئے

دہ نہیں چاہتے کہ درمیان میں بات جیت سی جاسکے۔ بلک زیرو كسى كام سے وانش مزل سے باہر گيا ہوا تھا اس كے عمران اس

وقت آپریش روم میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔اس نے کاسٹریا میں اکیا

" ہاں۔ میں تمہارے ذے ایک کام نگانا چاہتا ہوں اور دہ ہے کہ تعلی عمران بول رہا ہوں۔ آپ کی طبیعت کسی ہے "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب سے سرسلطان ہسپتال میں تھے عمران ان سے مذاق نہیں کر تا تھا کیونکہ ڈاکٹر صدیقی نے اسے مختی کے ہا۔

السیس کے تعلی عمران کے جب سے سرسلطان سے ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس نے کہا۔

السیس کے تعلی کہ کی جو کہ اس طرح ان کے اندردنی ٹانکے سے ان کا قبقہہ لکل جائے کیونکہ اس طرح ان کے اندردنی ٹانکے نے حیران ہوکر کہا۔

السیس کے تعلی مطاب سے سرسلطان سے ایس کوئی بات ہے عمران کو کہا۔

السیس کے تعلی مطاب سے سرسلطان سے اندردنی ٹانکے سے ان کا قبقہہ لکل جائے کیونکہ اس طرح ان کے اندردنی ٹانکے نے حیران ہوکر کہا۔

"آج صدر صاحب نے جھ سے اس سلسلے میں بات کی ہے۔اصل میاللہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے تحت ایک خصوصی کمیٹی ہوتی ہے تحبيرين كهاجاتا ب-به ثرين اتهائى بااثر كمين موتى ب-بريائ سال بعد اس کا انتخاب ہو تا ہے لیکن سریادرز اس کی مستقل مميرز ہوتی ہیں۔ یہ کمینی اقوام متحدہ کے ممرز ممالک کے درمیان ہونے والے انتہائی اہم معاہدوں کو پاس کرتی ہے۔اگر تملیٹی یاس کر دے تو معاہدہ ہو تا ہے ورند نہیں ادر اگرید کمیٹی اس میں کوئی ترمیم تجویز كروے تو كرية ترميم لازمى كرنى برتى ب- اب تك اس كمين ك صدارت مسلسل ایکریمیا کے پاس رہی ہے اور ایکزیمیا اس ملی ک صدارت کی بنیاو پر پوری دنیا کے معاہدوں کو کنٹرول کر تا آیا ہے۔ مسلم ممالک کے درمیان ہونے والے معاہدوں کے بارے میں اس مدین کاردیہ بیحد جانبدارانہ ادر سخت رہاہے جس کی دجہ سے اس بار مسلم ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹرین کی صدارت کسی مسلم ملک

کے پاس ہونی چاہئے ۔اس سلسلے میں آران کا انتخاب کیا گیا کیونکہ

ٹوٹ سکتے تھے یا کوئی بھی دوسری بچیدگ پیدا ہو سکتی تھی اس لئے عمران اس بارے میں محاط ہو گیا تھا۔ "اب بہتر ہے لیکن میں اس قید سے سلگ آگیا ہوں"-سرسلطان نے جواب دیاہے " مرى ذا كرُصديقى سے بات ہوئى تھى۔ ذا كرُصديقى كا كمنا ب كه ايمني آپ كو والس نهين بھيجا جا سكتا- كم از كم دو بفت تك "-عمران نے جواب دیا۔ " بہت سے کام برے ہوئے ہیں۔ انتائی اہم کام۔ گو میں کو حشش تو کر رہا ہوں کہ یہیں سے اپنے ماتحتوں کو ہدایات دے ووں لیکن اس کے بادجو دبہت سے اہم کام السے ہیں جو صرف مرے كرنے كے ہيں "..... سرسلطان نے كہا۔ "کام تو،آپ ساری عمری کرتے رہے ہیں اور انشاء الله کرتے رہیں گے۔ نی الحال آپ اپن صحت کی طرف توجہ دیں۔ آپ نے چیف کو کال کیا تھا اس نے بچھے کہا ہے کہ میں آپ سے فوری رابطہ کردں۔ خبریت "..... عمران نے کہا۔

" ہاں۔ابیها بھی ہو سکتا ہے لیکن بس پیہ خیال رکھنا ہے کہ وہاں

ایکری ایجنٹوں کو اس کاعلم نہ ہوسکے کیونکہ ایکریمیانے ممر ملکوں کی وزارت خارجہ اور متعلقہ افسران کے گرد باقاعدہ ایجنٹوں کا جال

پھیلار کھا ہے"..... سرسلطان نے کہا۔ \* ٹھیک ہے۔ کام ہو جائے گا آپ بے فکر رہیں لیکن اگر آپ مسيال مين منهوت تو پيرآپ كس طرن يه پيغام بهنيات "-عمران نے کہا۔

" چرمیں سرکاری دورہ رکھ لیتا اور بات ہو جاتی۔ لیکن اب میں خودوہاں نہیں جاسکتا "..... سرسلطان نے کہا۔

"او کے بینام مجھے کہاں سے ملے گا" ...... عمران نے پوچھا۔ " میں نے ڈیٹ سیرٹری سلیم کو ہدایت کر دی ہے تم اس ک رہائش گاہ پر جا کر اس سے پیغام کا لفانہ لے سکتے ہو وہ حمہیں اچھی طرح جانتا ہے "..... سرسلطان نے کہا۔

" ٹھکی ہے۔آپ بے فکر رہیں آپ کا کام ہو جائے گا"۔ عمران نے کہاتو دوسری طرف سے سرسلطان نے اوے کہد کر رابط ختم کر دیا تو عمران نے بھی رسیور رکھا اور پھر سلصنے دیوار پر لگے ہوئے کلاک میں وقت دیکھ کر اس نے ایک بار پھر رسیور اٹھایا اور تنبر وائل كرنے شروع كر ويے۔

یں۔ سیکرٹری ٹو جانسی پیٹرک "..... رابطہ قائم ہوتے ہی

آران پرایکریمیا وباؤنہیں ڈال سکتا۔ چنانچہ آران کے لئے سب مسلم ممالک نے ورپروہ کام شروع کر ویا جبکہ ایکریمیا کو یہی بتایا گیا کہ الیما نہیں ہو رہا۔ پاکیشیا کی طرف سے آران کے منائندے کو صدر

بنانے کا زیاوہ ترکام میرے ذریعے سے ہو رہا ہے کیونکہ میرے ذاتی تعلقات بھی مکیٹی کے ممرز ممالک کی وزارت خارجہ کے اعلیٰ افسران ہے ہیں لین اب میں یہ کام خود نہیں کر سکتا جبکہ مرے کام م كرنے كى وجد سے معاملات ميں كافى بكارآ آ جا رہا ہے۔ صدر صاحب نے اس سلسلے میں مجھ سے بات کی اور بتایا کہ انہیں آران کے صدر

کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جنوب مغرنی افریقی ملک کامرون جب بہلے آران کے لئے پوری طرح ہموار کر لیا گیا تھا اب اس نے ووبارہ . ایکریمیا کا ساتھ وینے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ایکریمیا کا وباؤان پر بہت

بڑھ گیا ہے۔کامرون کی وزارت خارجہ کے سکیرٹری سر گشاکا کامرون میں بے حد بااثر ہیں اور ان سے مرے ذاتی دوسانہ تعبلقات بھی ہیں۔ میں انہیں اس سلسلے میں خصوصی پیغام بھجوانا چاہا ہوں کہ وہ اپنا اثر و رموخ استعمال کر کے کامرون کا ووٹ آران کے حق میں

ڈلوا ویں لیکن یہ پیغام فون پر نہیں ویا جاسکتا اس لیئے میں چاہتا ہوں کہ تم خاموثی ہے وہاں جاؤا دریہ پیغام انہیں اس انداز میں پہنچاؤ کہ ان کے علاوہ اور کسی کو اس کا علم نہ ہوسکے "-سرسلطان نے کہا-" ليكن كيا ضروري ہے كہ يه كام ميں ہى كروں۔ پيغام ہى چہنجانا ہے کسی دوسرے ممبر کے ذریعے بھی جھجوایا جا سکتا ہے "...... عمران

فرائش کاسٹریا کی خواتین کی طرف سے ہے کہ تم اگر پیٹرک کو چھوڑ دوتو دہ اس سے شادی کر سکیں اب جبکہ تم نے صرف اپنا نام لیا ہے ادر پیٹرک کا نام ساتھ نہ لیا تو میں مجھا کہ تم نے اسے چھوڑ دیا ہے "۔ عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف جانسی اسی طرح کرخت لیج میں کھلکھلا کر ہنس پڑی ۔اس کا شاید لہجہ ہی الیسا تھا۔

" ولیے بات متہاری محصک ہے۔ بیچارہ پیٹرک - اب وہ واقعی پہتا رہا ہو گائین اب کیا ہو سکتا ہے۔ جانسی سے شادی کرنے کے بعد پوری ونیا کی عورتیں اس کے لئے لاشیں بن چکی ہیں اور اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ جس روز اس نے میرے علاوہ کسی اور عورت کو زندہ مجھا تو وہ خود لاش میں تبدیل ہو جائے گا"۔ جانسی

نے ہنستے ہوئے کہا۔ "اور تم بیوہ کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہو جاؤگی۔ کیوں"۔ عمران نے کہا تو جانسی ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔

"اچی چوٹ کرتے ہو۔ بہر حال تہمارا کام ہوگیا ہے۔ لاکس پھلے دنوں خفیہ طور پر پاکیشیا گیا تھا جبکہ اس کی جگہ ماسٹر برین نے اس کے میک اپ میں ایک آدمی کو یہاں رکھا ہوا تھا۔ لیکن اس نقلی لاگس سے یہ حرکت ہوگئ کہ وہ لاکس کی دوست لڑکی کے فلیٹ پر بہنے گیا اور یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ دوست لڑکیوں کی آنکھوں میں تو دھول نہیں جمونکی جا سکتی۔ چنانچہ اس نقلی لاگس کی اس لڑکی نے دھول نہیں جمونکی جا سکتی۔ چنانچہ اس نقلی لاگس کی اس لڑکی نے بخوب پٹائی کی اور اسے فلیٹ سے باہر ثکال دیا " ...... جانسی نے

ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ " پیٹرک کو بے شک تم لپنے ساتھ لے جاؤ سیکرٹری صاحبہ ساتھ ہے جاؤ سیکرٹری صاحبہ ساتین جانسی سے میری بات کرا دو میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " مادام جانسی پیٹرک کو علیحدہ کریں گی تو کوئی اور انہیں ساتھ لے جائے گا۔ ویسے آپ یہ مشورہ تو اسے دے کر دیکھیں۔ اور اب

بات کریں "..... دوسری طرف سے سیکرٹری نے مسکراتے ہوئے

جواب دیا۔ " ہمیلو۔ جانسی بول رہی ہوں"...... دوسرے کمجے ایک چیختی ہوئی لیکن انتہائی کر خت سی نسوانی آواز سنائی دی۔ . " پیڈک کو چھوڑ دیا ہے تم نے شاید"...... عمران نے مسکراتے

ہوئے کہا۔

"کیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم۔ کون ہو تم"..... جانسی کا لیج پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ "علی عمران فرام پاکیشیا"..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "ادہ۔ تو یہ تم ہو۔ کیوں کیا بھے سے شادی کرنے کا ارادہ ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو صاف صاف بتا دو"..... جانسی نے بڑے بے تکلفانہ لیج میں کہا۔

تم سے شادی کرنے کی ہمت صرف پیٹرک میں ہی تھی اس کئے پیٹرک اس وقت کاسٹریا کی خواتین کا آئیڈیل شوہر بن حکا ہے۔

تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

ولين تم سے پہلے بلسيٹر نے مجھے بتايا تھا كه لاگس ايك ماہ سے ملک سے باہر نہیں گیا"..... عمران نے کہا۔

" بلىيىر كو درست معلومات نہيں مل سكى تھيں اور وليے بھى ده

جلدی کرتا ہے اس لیے اس نے جو معلومات بھی ملیں ان پر ہی اعتماد كريا جبكه ميں معلومات كو مھونك بجاكر چمك كرتى ہوں ادر لاكس

ی ووست اڑ کی سے خو و مل کر اس سے سارے حالات معلوم کئے ہیں۔ویسے اب لا گس پہاں موجو د ہے "...... جانسی نے جو اب ویا۔

" كيا ايك كام اور ہو سكتا ہے كه اس لاكس كو بكر كر اس سے معلومات حاصل کی جائیں "..... عمران نے کہا۔

" اوہ نہیں۔ وہ سپینل ایجنٹ ہے ادر عد ورجہ خطرناک آومی ہے۔ میں پیرک کو رنڈوا بنا کر دوسری عورتوں کے لئے کھلا سکوپ نہیں پیدا کر سکتی "..... جانسی نے جواب ویا تو عمران بے اختیار

" اوے شکریہ۔ تمہارا معاوضہ کہنے جائے گا۔ گڈ بائی "- عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دہ

" ٹائلی بول رہی ہوں سر۔ کاؤنٹر پراس دقت پا کیشیائی مہمان علی سرسلطان کا پیغام لے کر خو د کامرون جائے گا اور بھر والیسی پر کاسٹریا عمران صاحب موجود ہیں سر " ...... لڑکی نے اتہائی مؤوبانہ لیج میں ہوتا آئے گا اور خوواس لاگس کو بکڑ کراس سے ساری معلومات حاصل کرے واپس آئے گا۔

عمران فیکسی سے اترا اور پھر اسے کرایہ دے کر وہ تبین منزلہ عمارت کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ عمارت پر سیکرٹریٹ وزارت خارجہ کامرون کا نیون سائن موجود تھا اور عمارت میں بے

شمار لوگ آ جا رہے تھے حن میں تقریباً ہر ملک کے باشدوں کے ساتھ سائق مقامی افراو کی بھی ایک کثیر تعدادتھی۔ عمران لفٹ کے ذریعے تسیری منزل پر پہنچ گیا اور جب اس نے دہاں موجو و استقبالیہ مقامی لاکی کو اپنا اور ملک کا نام بتایا تو اس لڑکی نے جلدی سے کاؤنٹر پر رکھے ہوئے فون کارسیوراٹھایااور تین نسرپریس کرویئے۔

\* يس سر" ...... دوسرى طرف سے بات سن كر اثر كى فے اس طرح

مؤوبانہ کیج میں کہا اور پھر رسیور رکھ کر اس نے ایک طرف کھڑے

عمران مسكراتا ہوا اندر واخل ہو گيا۔ يه الك خاصا برا كمرہ تحا جب سننگ روم کے انداز میں سجایا گیاتھا۔ایک صوفے پرایک ٹھگنے ہے

قد لین بھاری جسم کا مقامی سیاہ فام بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کے چرے یر مدبرات ین موجو و تھا۔ عمران کے اندر داخل ہوتے ہی وہ اس کھوا

"مرا نام گشاکا ہے اور میں کامرون کا چیف سیرٹری ہوں۔اس نظئے قد والے نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کرایا اور ساتھ ہی

مصافح كے لئے ہاتھ بڑھا ديا۔

مم- مم - محج على عمران كهية بين اور مين مرسلطان سيررثري وزارت خارجه یا کیشیا کا پیمن بون "...... عمران نے مصافحه کرتے

ہوئے جواب ویا تو سر گشاکا بے اختیار چو نک پڑے۔

" بیمن کیا مطلب " ..... سر گشاکا نے حرت بھرے کیج میں کہا۔ " بیجن کبوتر کو کہتے ہیں اور گذشتہ زمانے میں پیغام رسانی کا کام كوترى مرانجام وياكرتے تھے جونكه ميں مرسلطان كا پيغام لے آيا

ہوں اس لحاظ سے میں مجھی سرسلطان کا پیجن ہوں اور بھر آپ کے مقابل تو میں واقعی لینے آپ کو بیحن ہی محسوس کر رہا ہوں "۔عمران نے سر گشاکا کی گینڈے جسی جسامت پر بات کرتے ہوئے کہا تو

سر گشاکا ہے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ " آپ واقعی ولچپ باتیں کرتے ہیں لیکن ویری موری جناب

مرسے پاس وقت بہت کم ہو تا ہے "...... مرگشاکانے کہا۔

باوروی مسلح آدمی کو بلایا۔ " مہمان کو سرکے سپیشل روم میں لے جاؤ"...... لڑکی نے اس محافظ سے مخاطب ہو کر کہا۔

" يه سپيشل روم کميں سپيشل لاكر روم تو نہيں كه تم مسلح آومي کو ساتھ بھیج رہی ہو " ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کما تو اڑی ب اختیار کھل کھلاکر ہنس بردی۔

• " اليي كونى بات نہيں جناب-آپ ہمارے مهمان ہيں " \_ الرك نے بنسنے ہوئے کہا۔

" آئیے جناب"..... اس مسلم محافظ جو مقامی آدمی تھا کنے بھی مسكراتے ہوئے عمران سے كہا اور عمران سربلانا ہوا اس كے چھے یل بڑا۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک وروازے پر رک گیا۔اس نے ہاتھ اٹھا کر وروازے پر آہستہ سے وستک وی۔

" يس" ...... ايك محارى اور كرخت سي آواز درواز بر موجوو ڈور فون سے سنائی دی ۔

" با کیشیائی مہمان تشریف لائے ہیں سر"..... مسلح محافظ نے مؤدبانه لج میں کہا۔ " تم جاؤ"..... اس بھاری آواز نے کہا اور مسلح محافظ عمران کو

سلام کرے دالیں مڑ گیا۔ای کمجے وروازہ خو و بخود کھل گیا۔ " تشریف لائیے مسٹر علی عمران "..... اس بھاری آواز نے کہا تو

"أب كھے حكم ويں ہمارے ياكيشياسي سب سے فالتو چرى

"كياكوئي اطلاع آئى ہے آپ كے پاس" ...... عمران في بريشان ہوتے ہوئے یو چھا۔ منہیں ۔ لین جو اطلاعات میرے پاس ہیں میں ان کے حوالے ے بات کر رہا ہوں۔واسے تو حکومتیں اپنے اہم آومیوں کی موت کو چیائے رکھتی ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ ابھی تک سرسلطان کے بارے میں خر کو بھی روک لیا گیا ہو"..... سر گشاکانے کہا۔

« معاف کیجئے سر گشاکا۔ اگریہ مذاق ہے تو یہ انہائی سنگین مذاق ہے اور اگرید مذاق نہیں ہے تو آپ اس کی وضاحت لیجے کہ آپ آخر کس بنیاو پراس قدر حتی بات کر رہے ہیں "...... عمران نے اس بار قدرئے عصلیے کیجے میں کہا۔ "كياآپ كنفرم كرسكت بين كه مرسلطان زنده بين"..... سر گشاكا نے کھا۔

" ہاں۔ کیوں"..... عمران نے چونک کر پوچھا۔ " خدا کرے وہ زندہ ہوں۔ اگر آپ کنفرم کر سکتے ہیں تو پلیز پہلے

یہ کام کیجئے۔ سرسلطان میرے است اچھے دوست ہیں کہ میں چاہما ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں طویل عمر عنایت کرے۔الیبی صورت میں مرا دعدہ کہ مجھ تک جو اطلاعات پہنچی ہیں وہ سب میں آپ کو بتا ووں

گالیکن اگر وہ وفات یا جکے ہیں تو مچران اطلاعات کے اوپن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے "...... سرگشاکانے کہا تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر فون كارسيور المحاليا -

وقت ہو تا ہے جو کانے نہیں کشا۔آپ جتنا کہیں میں وقت آپ کر سپلائی کر سکتا ہوں "...... عمران آہستہ آہستہ لینے مخصوص انداز میں آ تا جا رہا تھا اور مرگشا کا ایک بار پھر ہنس پڑے۔ عمران نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک لفانه نکالا اور سر گشاکا کی طرف بڑھا ویا۔

 مرگشاکا نے لفافہ لیا اور اسے کھول کر اس میں موجود کاغذ نکالا اور اسے پڑھنا شروع کر ویا۔ان کے چہرے پر گہری سنجید گی طاری ہو گئ تھی اس لیے عمران بھی خاموش بیٹھا رہا۔ پیغام پڑھنے کے بعد سر گشا کا نے ایک طویل سانس لیا اور پھر کاغذ تہد کر کے وو بارہ لفانے میں ڈالا اور لفافہ جیب میں ڈال لیا۔

" مجھے سرسلطان کی وفات کا گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ان ہے سمیرے اتہائی ذاتی تعلقات تھے"..... سر گشاکانے اتہائی افسوس بحرے کیج میں کہا تو عمران بے اختیار چونک بڑا۔اس کے چہرے پر انتہائی حرت کے تاثرات ابحرآئے تھے۔ · کیا- سر سلطان نے اس پیغام میں لکھا ہے کہ وہ وفات یا گئ ہیں "..... عمران نے کہا۔ \* مسٹر علی عمران- سرسلطان تو ظاہر ہے اس وقت زندہ ہی تھے جب انہوں نے میہ پیغام لکھا یا لکھوا یا ہو گالیکن اب تو وہ وفات پاگئے

ہیں اور مجھے واقعی ان کی وفات پر بڑا افسوس ہے "...... سر گشاکا نے اتتائی سخیدہ لیج میں کہا۔ رو گولیاں لگی ہیں جن کا آپریشن ہو رہا ہے۔ دلیے دہ خطرے سے باہر ہیں البتہ ان کے ساتھی دوجو نیئر ڈاکٹر اور ایک نرس اس تحطے میں

بلاک ہو گئ ہیں ۔ سرسلطان بھی نے گئے ہیں ۔اصل حملہ سرسلطان پر ہوا ہے۔اس وقت ڈا کر صدیقی وہاں موجود تھے انہوں نے بڑی ہمت

ے کام لیا اور سرسلطان کا بیڈ الف دیا اس لیے سرسلطان کی گئے۔

دونوں جو نیئر ڈا کٹر حملہ آوروں سے ٹکرا گئے لیکن ان دونوں کو شہید كر ديا كيا اور حمله آور فرار ہونے ميں كامياب ہوگئے ...... واكثر شعیب نے تفصیل بناتے ہوئے کہا۔

" سرسلطان کی کیا پوزیش ہے اس وقت "......عمران نے

\* وه بالكل مُصكِ بين-انهين خراش بهي نهين آئي \*...... ذا كثر شعیب نے جواب دیا۔

"اب انہیں کہاں رکھا گیا ہے" ...... عمران نے پو چھا۔ " انہیں چیف آف سیرٹ سروس کے حکم پر رانا ہاؤس جھجوا دیا گیا ہے۔آپ کے دونوں آدمی جوزف اور جوانا آئے تھے وہ انہیں ساتھ

کے گئے ہیں \*..... ڈا کٹر شعیب نے جواب دیا۔ " سيرث سروس ك دو آدمي سرسلطان كى حفاظت ير مامور تھے ان کا کیا ہوا"..... عمران نے کہا۔

" سرسلطان نے انہیں واپس جھجوا دیا تھا۔ان کا خیال تھا کہ ان کا خواہ مخواہ وقت ضائع ہو رہا ہے" ..... ڈا کٹر شعیب نے جواب دیتے

" یا کیشیا کا رابطہ سر اور یا کیشیائی دارالحومت کا ممال سے رابط تنبر کیا ہے " ...... عمران نے بوچھا تو سر گشاکانے دونوں منر بہا دیئے عمران نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ " سپیشل ہسپتال"...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز

، سنائی دی۔ سر گشاکا نے ہائھ بڑھا کر خود ہی فون کے لاؤڈر کا بٹن آن " میں علی عمران بول رہاہوں۔ڈاکٹر صدیقی سے بات کرائیں "۔ " ذا كرُصديقي اكب قاتلاند تمل سي شديد زخي موت مي اور ان

كا آپريشن ہو رہا ہے۔آپ ڈا كر شعيب سے بات كر ليں "۔ دوسرى طرف سے کہا گیا تو عمران بے اختیار اچھل ہڑا۔ " کیا ہوا۔ کس نے حملہ کیا ہے"...... عمران نے چونک کر انتهائی حرب بجرے کیج میں یو مجا۔ " مجھے تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ میں ابھی ڈیوٹی پر آئی ہوں "۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ " بسلة وا كثر شعيب بول ربابون " ...... چند لمحول بعد وا كثر صديقي ا ے اسسٹنٹ ڈا کرشعیب کی آواز سنائی دی۔

" على عمران بول رہا ہوں ڈا کٹر شعیب۔ ڈا کٹر صدیقی کو کیا ہوا ہے "..... عمران نے انتہائی پریشان سے کچے میں کہا۔ " ان پر قا مگانه حمله ہوا ہے لیکن دہ نچ گئے ہیں صرف ٹا نگوں میں

عمران نے اطمینان بھراا کیب طویل سانس لیااور بھر رسیور رکھ دیا۔ "الله تعالیٰ کا لا که لا که شکر ہے که سرسلطان اس خوفناک حملے میں نج گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ تک چمنی والی اطلاعات رست نہیں۔ لیکن اب آپ مجھے تفصیل سے بتائیں کا کہ مرسلطان پرآئنده ہونے والے حملوں کو روکا جاسکے کیونکہ مرسلطان اب ساری عمرتو چھپے نہیں رہ سکتے "..... عمران نے کہا تو سرگشاکا نے اثبات میں سربلا ویا اور پھر امھ کر وہ وروازے کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے دروازے کے ساتھ لگے ہوئے موئچ پینل پر ایک بٹن وبایا تو دیواروں پر کسی مخصوص وحات کی چادریں جہت سے آگریں۔ " اب کھل کر بات ہو سکتی ہے۔ یہاں ہر طرف ایکر کی ایجنٹوں كا جال بصيلا بوا بـ اصل بات يه ب كه جس كام ك كي سرسلطان نے مجھے یہ پیغام بھوایا ہے یہ سارا کھیل ای کام کے لئے کھیلاجا رہا ہے "..... سر گشاکا نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ ° کسیها تھیل ۔ ذرا کھل کر بات کویں "...... عمران نے کہا۔ " سرسلطان نے تمہیں اقوام متحدہ کے تحت قائم کمیٹی ٹریٹی سے متعلق تو بتا ویا ہو گا"..... سر گشاکانے کہا۔ " ہاں۔ انہوں نے بایا ہے کہ اس بار ایکریمیا کے مقابلے میں بہلی بار مسلم ممالک مل کر آران کے مناتندے کو ٹرین کے صدر ك طور پرسامن لا رب مين " ...... عمران في جواب ويا ..

" سرسلطان واقعی بے حد بااثر آومی ہیں۔ ان کے ذاتی تعلقات

"ليكن وه مرسلطان كے كہنے پر تو واپس نہيں جا سكتے تھے"۔ عمران نے کھا۔ " سرسلطان نے چیف سے کہاتھا اور چیف نے انہیں واپسی کا حکم وے دیا تھا پھر وہ والیس علیے گئے تھے۔ ووبہر کو وہ والیس گئے ہیں اور شام کو حملہ ہو گیا "..... ۋا کرشعیب نے کہا۔ " مصل ب- شكريه " ..... عمران في كما اور كريدل برباعة ركه " تھینک گاؤ کہ مرسلطان کے گئے ہیں ۔ آئی ایم سوری مسٹر علی عمران کہ میں نے آپ کے حذبات کو تھیں پہنچائی سلین جس انداز کی اطلاعات مجھے ملی تھیں اس سے میں نے یہی مجھے لیا تھا کہ اب سرسلطان کا نج نکلنا محال ہے :..... سرگشاکا نے کہا تو عمران نے اشبات میں سرہلا ویا اُور پھراس نے ہاتھ اٹھا کر اس نے ایک بار پھر تیزی سے سروائل کرنے شروع کر دیئے۔ "را ناباوس "..... جوزف كي آواز سنائي دي... " جوزف میں علی عمران بول رہا ہوں۔ سرسلطان موجو و ہیں يهان "..... عمران نے بے چین سے لیج میں کما۔ " اس باس سچیف کے حکم پر میں اور جوانا سپیٹل ہسپتال سے انہیں یہاں لے آئے ہیں۔ہم نے حفاظتی استظامات آن کر رکھے ہیں اور پوری طرح چو کنا ہیں "..... ووسری طرف سے جو زف نے کہا تو

اس قدر وسیع بین که صرف سرسلطان کی کوسشوں سے ایکر یمیا کو

یہ اتبائی تررفتاری سے کام کرتے ہیں اور آج تک انہیں کھی لینے مثن میں ناکامی نہیں ہوئی اس لئے مجھے بقین تھا کہ اب تک مرسلطان اس تملے میں کام آ کیے ہوں گے "...... سر گشاکا نے کہا تو عمران نے اس انداز میں سربلایا جسے اب اسے سرسلطان پر ہونے والے مملوں کی اصل وجہ سجھ میں آگئ ہو۔ " ليكن اس قدر تفصيلي معلومات آپ كو كيي مل كئيں "-عمران نے کہا تو سر گشاکا بے اختیار ہنس پڑے۔ " امور مملكت حلانے كے لئے ہميں ہر طرف سے باخر رمنا بوتا ہے۔ ایکریمیا کی ان استجنسیوں میں ہمارے آدمی موجود ہیں اور اس طرح کاسٹریا کے ماسٹر برین میں بھی ہمارے آدمی موجود ہیں۔ ہمیں اطلاعات ببرحال ملتي ربتي بين بالكل اس طرح بس طرح عبان ایکریمین اور ووسرے ایجنٹ موجوو ہوتے ہیں جن کا ہمیں باوجود کوشش کے علم نہیں ہو سکتا " ..... سرگشاکا نے کہا تو عمران نے ا ثبات میں سربلا ویا۔ " ليكن سر كشاكا صاحب اكر سرسلطان بلاك بهي مو جاتے تو اس ك باوجو و بهى دوسرے مسلم ممالك تو موجو دقھ ـ صرف سرسلطان ى توساداكام نہيں كر سكتے تھے اور ايكريميا كو آخر سرسلطان بي كيوں راستے کا روڑا نظر آئے "..... عمران نے کہا لین اس سے پہلے کہ سر گشاکا عمران کی بات کا کوئی جواب دیتے اچانک ان کی جیب سے

نوں ٹوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی <sub>وس</sub>ینے لگیں ۔انہوں نے چونک کر

ا بنے ہاتھوں سے صدارت جاتی و کھائی دینے لگی تو الکریمیانے فیصلر کیا کہ سرسلطان کو راستے سے ہٹا ویا جائے لیکن وہ براہ راہت محل كر سامنے ند آسكتے تھے اس لئے انہوں نے كاسٹرياكى سركارى ايجنسى ماسٹر برین کے مشہور ایجنٹ لا گس کو اس کام کے لئے منتخب کیا۔ لا کس وہاں پہنچا اُور ای نے سرسلطان پر قاتلانہ حملہ کر دیا اور ای طرف سے وہ انہیں ہلاک کر کے واپس آگیا۔اس کے ساتھ مقامی آدمی تھے ان کو بھی لا گس نے ہلاک کر دیا لیکن بعد میں ایکر یمین حکام کو اطلاع ملی کہ سرسلطان قاتلانہ حملے میں ہلاک نہیں ہوئے بلکہ ج گئے ہیں اور لا کس کے بارے میں بھی پاکیشیا سکرٹ سروس کے کسی آو می کو اطلاع کل گئی ہے۔اس نے دہاں کے ایک مخبری کرنے والے آدمی بلبیسڑ کے ذریعے لا کس کی موجو دگی کی پڑتال کرائی۔اس سے ایکر مین سجھ گئے کہ یا کیشیا سکرت سروس اب قاتلوں کو ملاش کرے گی۔انہیں یہ نقصان محسوس ہوا کہ سرسلطان بھی نی گئے اور یا کیشیا سیکرٹ سروس بھی چھے لگ گئ ہے تو انہوں نے براہ راست حملے کا فیصلہ کیا تاکہ اصل کام یورا ہوسکے سیحتانچہ اس بار انہوں نے ایکریمیا کی ایک خفیہ ایجنسی سیگر کا انتخاب کیا اور سیگر کے انتہائی تج

ترین ایجنٹ ڈک کو اس کام پر مامور کیا گیا۔ ڈک اپنی اسسٹنٹ اور

سپیٹل ایجنٹ این سے ساتھ سرسلطان کو ہلاک کرنے یا کیشیا روان

ہو گیا۔ میں ڈک اور اپنی کی کار کروگ سے کسی حد تک واقف ہوں۔

" جناب اكب منظامي ميشك مونى ب-اس مين اكب نياليكن انتهائی زبروست منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ادور "...... دوسری طرف سے

" کیا۔اوور "..... سر گشاکا نے یو چھا۔

" سر سلطان چونکہ اب غائب ہو میکے ہیں اس کئے ان کے بیٹھے بھاگنے کی بجائے اعلیٰ حکام نے سیگر کے چیف بروک کی تجویز پر ایک

دوسرا پروگرام بنا لیا ہے۔ اس پروگرام کے مطابق جس روز

اميدواروں نے اپنے اپنے كاغذات نامزدگى والس لين ميں اس روز سے ایک رات پہلے آران کے امید وار رضا مشہدی کو اعوا کرے اس کی جگہ اپنا آومی ڈال ویں گے جو صح کو رضا مشہدی بن کر اپنے

کاغذات والی لے لے گا اور پھریہ خفیہ طور پر طے یا گیا ہے کہ اس آومی کو فوری طور پر روڈ ایکسٹرنٹ میں ہلاک کر ویا جائے گا اس طرح کسی کو بیہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے اور ا مکریمیا کا امیدوار بلامقابله صدر بن جائے گا اور اصل رضامضهدی کو

بہلے ہی ہلاک کر ویا جائے گا۔اوور "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " کیا اس منصوبے کی حتی منظوری وے وی گئ ہے۔ اوور "۔ سر گشاکانے بو تھا۔ "حی ہاں ۔اوور "..... دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔

" ليكن جس طرح بمين اس منصوب كاعلم بو كيا ب اس طرح آران والوں کو بھی تو اس کاعلم ہو سکتا ہے۔اوور ...... سر کشا کا نے

جبب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا لیکن جدید ساخت کا ٹرانسمیڑ

نکال لیا اور مچراس کا بٹن آن کر ویا۔

« جلتكو بول ربابون ساوور " ...... اكب آواز سنائي وي ليكن بولين والا قديم افريقي زبان بول رہا تھا۔ شايديه ان كا مخصوص كوؤتھا۔ سر گشاکا نے چونک کر عمران کی طرف دیکھالیکن عمران نے پہرے پر

اليے تاثرات منووار كر كئے تھے جيسے اسے يه زبان مذآتي ہو- عالانكه وہ یہ زبان ند صرف اتھی طرح سمجھ سکتا تھا بلکہ روانی سے بول بھی سکتا تھا۔ سرگشاکا نے جس انداز میں جو نک کر اسے دیکھاتھا اس سے عمران سجھ گیا کہ سرگشاکا اس کال کو عمران سے خفیہ رکھنا چاہتے

اس لئے انہوں نے عمران کے سلمنے ہی کال رسیو کر لی تھی ورید وہ کسی اور کمرے میں بھی اکٹ کر جا سکتے تھے۔ " گشاکا بول رہا ہوں۔ اوور "..... مر گشاکا نے بھی اس زبان میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

ہیں۔شاید انہیں یہ خیال نہ تھا کہ بات کرنے والا جلنگو ہو سکتا ہے

" جناب یا کیشیا کے سیکرٹری وزارت خارجہ سرسلطان پرسیکر کا حمله ناکام رہا ہے۔ اوور " ...... ووسری طرف سے کہا گیا۔ " ہاں۔ مجھے اطلاع مل علی ہے۔ بھر۔ ادور"..... سرگشاکا نے جواب دیا۔ وہ ساتھ ہی عمران کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن عمران

ولیے ہی سبات پہرہ لئے بیٹھا ہوا تھا جسے اس کے ملے اس زبان کا

امک نفظ بھی نہ پڑرہا، ہو۔

"سريدسب كي السيرك كيا كياب اورالي انتظامات كرلة

گئے ہیں کہ اس کا علم آران یا کسی مسلم ملک کو ند ہو سکے مجھے تو

اس لئے اطلاع مل کئی ہے کہ سیر میں ہمارا آوی انتہائی اہم ترین

" مصلک ہے۔ خیال رکھنا کسی کو یہ معلوم نہ ہوسکے کہ ہمیں

" میں مجھتا ہوں جناب۔ اوور "..... دوسری طرف سے جواب ویا

" اوور اینڈ آل " ...... سر گشاکا نے کہا اور پھر ٹرانسمیڑ آف کر کے

اس کاعلم ہو گیا ہے ورند ایکر يميا کاعذاب ہمارے ملك پر ٹوٹ يزے

یوسٹ پرہے۔ اوور " ...... ووسری طرف سے کہا گیا۔

گا-اوور "..... سر گشاکانے کہا۔

این جیب میں ڈال لیا۔

مسکراکر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

" ارے نہیں۔اب تک تو بات چیت ہی ہوتی رہی ہے۔آپ

رباتھا کہ یہ سب کچھ وہ رسمی طور پر ہی کہہ رہے ہیں۔

" ب حد شکریه سرگشاکا- سرسلطان پر اس قاملانه جملے نے مجب بے چین کر دیاہے اس لئے مجھے فوری طور پر دانس پہنچتا ہے "۔ عمران

نے بھی اتھتے ہوئے کہا۔

" او کے۔ الیمی صورت میں تو آپ کو روکا نہیں جا سکتا۔ گڈ بائی "..... سرگشاکا نے کہااد . مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیا۔ عمران

نے مصافحہ کیا اور سر گشاکا نے آگے بڑھ کر سونچ پینل پر وہی بٹن دوبارہ وبا ویا تو دیواروں پر اتر آنے والی چاوریں ووبارہ چھت میں

غائب ہو گئیں۔اس کے ساتھ ہی بیرونی دروازہ کھل گیا اور عمران ا رگشاکا کو سلام کر کے واپس مڑا اور کمرے سے باہر آگیا۔

> تو وے ویں تاکہ میں والیں جا سکوں "...... عمران نے کہا۔ " سرسلطان کو مراسلام وے ویں اور نئی زندگی پر مبارک باد

"اوے مشکریہ اب محج اجازت"...... عمران نے کہا۔

ہمارے مہمان ہیں کھ روز یہاں ہمارے یاس رہیں تاکہ آپ کی خدمت کی جاسکے "..... سرگشاکانے اٹھتے ہوئے کمالیکن ان کالجہ بتا

" معذرت خواه موں برائیویٹ کال تھی" ...... سرگشاکا نے

" يس مر ولي آپ مرسلطان كے نام اگر كوئى سينام دينا جائس

مجی ۔ ساتھ ہی کہہ ویں کہ ان کے حکم کی تعمیل ہو گی"..... سر گشاکا

سرسلطان ہمارے پہلے تملے میں ہلاک ہونے سے نیج گئے ہیں لیکن اس ے بہلے کہ ہم ووسرا حملہ کرتے آپ نے ہمیں واپس کال کر لیا۔ ہم تو برطال مشن مكمل كر كے بى آتے "..... ذك نے برے اعتماد بحرے الجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" تو تہارا کیا خیال تھا کہ تم نے ان پروس بارہ تملے کرنے تھے۔ کیا سرسلطان اس قدر غیراہم آدمی ہیں کہ ان کی حفاظت ہی نہ کی جاتی - تہارا پہلا حملہ اگر کامیاب نہیں ہو سکتا تو دوسرے تملے کی تو نوبت بی نہیں آسکتی اور تم خود مارے جاتے اس لئے تمہیں فوری طور پر کال کر لیا گیا ہے "..... بروک نے کرخت کیج میں کما۔

" بس بيه اتفاق بي ہے كه بمارا حمله ناكام بو كيا"..... اس بار ال لڑ کی نے جواب ویا۔

"ہوا کیا تھا۔ تفصیل بتاؤ"..... بروک نے کہا۔

ت ہم نے سپیشل ہسپتال کے ایک ملازم کو بھاری ر توت وے كريد معلوم كر لياكه مرسلطان كوكبال ركها كيا ہے۔ وہال ك حفاظتی انتظامات بھی ہم نے معلوم کر ائے سید ساوہ سے انتظامات تھے بہرحال ہم وونوں ڈا کٹروں کے لباس میں وہاں پہنچ اور اچانک اس کرے میں داخل ہو گئے جہاں سرسلطان موجو وقعے ہمارا خیال تھا کہ اس وقت کمرہ خالی ہو گا اور ہم اطمینان سے اپنا مشن مکمل کر کے واپس علیے جائیں گے لیکن وہاں تین ڈا کٹر اور ایک نرس موجود \* نہیں باس الیبی تو کوئی بات نہیں ۔ یہ ورست ہے کا محل وہ ہمیں دیکھ کرچونک پڑے جس پر ہمیں فوراً فائر کھونا پڑا۔

وروازے پر وستک کی آواز س کر میزے پیچھے بیٹھے ہوئے بردک نے سر یا او(میز کے کنارے پرنگاہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ بٹن پریس ہوتے ہی وروازہ خود بخود کھل گیا۔اس کے ساتھ ہی ڈک کرے میں داخل ہوا۔اس کے پیچھے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑ کی تھی جس نے انتہائی بھربکتے ہوئے رنگ کا اسکرٹ پہنا ہوا تھا۔ ان وونوں نے بروک کو سلام کیا۔

" بیٹھو"..... بروک نے انتہائی سنجیدہ کیجے میں کہا تو وہ دونوں م می دؤسری طرف رکھی ہوئی کرسیوں پر بنٹھ گئے۔ " تم وونوں کینے مشن میں ناکام رہے ہو۔ کیوں "...... بروک نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے الیے لیج میں کہا جیسے وہ ان سے بات كرنے كى بجائے كوڑے مار رہا ہو۔

چونکہ وروازے کی طرف سرسلطان کے بیٹر کے سامنے تہین ڈاکٹر

ی گئ ہے \* ..... بروک نے کہا۔ "وه كيا باس" ...... وك نے چونك يريو جماسة " وہ فی الحال ٹاپ سیرٹ ہے اور اس میں چونکہ تہمارا کوئی كردار نہيں ہے اس كئے تمہيں وسے بھی نہيں بتايا جا سكتا۔ تم جا سکتے ہو"..... بروک نے کہا۔ \* ہم ایک ورخواست لے کر آئے ہیں "...... اچانک اپنی نے کہا۔ " کسی درخواست "..... بروک نے چو نک کر پو چھا۔ " ہمیں ہمارا مشن یو را کرنے کی اجازت دی جائے اور پرائیویٹ طور پر ہم یہ مشن مکمل کرناچاہتے ہیں "......این نے کہا-ولین اگر تم پکرے گئے تو پھر :.... بردک نے کہا۔ \* ہم خود کشی کر لیں گے۔ آپ جائے تو ہیں "..... این نے "او کے ۔اگر الیہا ہے تو پھر میری طرف سے حمہیں اجازت ہے کہ تم اپنے طور پر چاہو تو یہ مثن مکمل کر سکتے ہو لیکن یہ بتا دوں کہ بکڑے جانے کی صورت میں تمہیں ہر حال میں خود کشی کرنا پڑے گی"..... بردک نے کما۔ " ہمیں منظور ہے جناب "..... وُک نے کما۔ " تو پھر مہیں چھٹی چاہئے ہو گی۔ کتنی چھٹی چاہئے "۔ بروک نے " صرف ایک مفتے ک" ..... ذک نے کما تو بردک نے اشبات میں

موجو و تھے اس لئے ہمیں ڈاکٹروں کو ہٹانے کے لئے ان پر فائر کھولنا پڑا۔ ہم نے ان کی ٹانگوں پر فائر کئے تاکہ وہ کر جائیں لیکن ایک ڈاکٹر نے سرسلطان کا بیڈ الٹ ویا جبکہ باقی وو ڈاکٹر زخی ہونے کے باوجود ہم پر حملہ آور ہو گئے اور ہمیں ان پر دوبارہ فائر کھولنا پڑا۔اس دوران ا باہر سے ہمیں آوازیں سنائی ویں تو ہمیں وہاں سے فرار ہو نا پڑا ور مدا ہم مارے جا سکتے تھے " ...... ذک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ « تم نے ان کی ٹانگوں پر فائر کیوں کھولا۔ ان کی پیشت پر گولیاں ا كيون شد مارين ماكه ده جدوجهدى شركر سكت " ...... بروك في كها-"اگر ہم ان کی پشت پر فائر کرتے تو وہ سرسلطان پر گرجاتے اور پر سرسلطان کو فوری طور پر گولی نه ماری جاسکتی جبکه ہمارے پاس وقت بے حد کم تھا اس کئے ہم نے ان کی ٹانگوں پر فائر کئے تاکہ وہ نیچ کر جائیں اور ہم سرسلطان کاسینہ چھلنی کر سکیں "...... وَک نے جواب دیااور بروک نے اثبات میں سربلا دیا۔ " تھك ہے۔ اس ميں واقعي حمہارا قصور نہيں ہے۔ ميں اعلىٰ حكام كومثبت ريورث وے ووں گا" ...... بروك نے كما-" سرر آپ نے ہمیں واپس کیوں کال کر لیا ہے۔ کیا سرسلطان کے خلاف مشن واپس لے لیا گیا ہے یا کوئی اور بات ہے"...... ڈک " ہاں -سرسلطان کے خلاف مشن واپس کے کر نئی منصوب بندی

ر او کے ۔ منظور "..... بروک نے کہا تو وہ وونوں ای کھرے

ہوئے۔ان دونوں نے بروک کا شکریہ ادا کیا اور واپس مرگئے۔جب

وہ کمرے سے باہر طلے گئے تو بردک نے سلمنے پڑے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا۔ فون بیس کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن پرلیں کر کے اس

نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" میں - برن کلب " ...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی -

" بروک بول رہا ہوں۔ بلکی برن سے بات کراؤ"...... بروک . سیر اساسی میں اور کا میں اور کا اور اور اور کا اور ک

نے تیزاور تحکمانہ لیج میں کہا۔

" یس سر ہولڈ آن کریں "..... دوسری طرف سے انتہائی مؤدباند نیج میں کہا گیا۔

" ہمیلو سر۔ میں بلکی برن بول رہا ہوں "...... پحند کمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی وی لیکن لیج مؤ دبانہ تھا۔

"كال سيف كرلى ہے" ...... بروك نے كہا۔

ویا گیا۔ ... دوسری طرف سے جواب ویا گیا۔

" ڈک اور این پاکیشیا جا رہے ہیں پرائیویٹ طور پرمشن مکمل کرنے کے لئے ۔ میں نے انہیں وار ننگ وے وی ہے کہ اگر وہ ناکام رہے تو انہیں خووکشی کرنا پڑے گی۔ یہ مشن وہی ہے جو پہلے انہیں

رہے تو آہیں حوو سی ترنا پڑنے ہا۔یہ سن دی ہے جو ہیں آہیں سرکاری طور پرویا گیا تھا۔مطلب ہے کہ پا کیشیا کے سیکر ٹری وزارت

خارجہ سرسلطان کی ہلاکت کا "..... بروک نے کما۔

کرنے کی کیا ضرورت ہے "...... بلیک برن نے جواب ویا۔

" ذک اور این دونوں اسے اپن شکست سمجھ رہے ہیں اور نفسیاتی طور پر وہ خاصے ڈپریشن میں ہیں جبکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس ڈپریشن سے نکل آئیں اس لئے میں نے ان کی درخواست منظور کرلی ہے کیونکہ سرسلطان کی موت بہرحال ایکر یمیا کے فائدے میں بی جائے

یونلہ سر سلطان کی شوت بہر حال اینزیمیائے قائد۔ گا۔ نقصان میں نہیں "...... بروک نے جواب ویا۔

" ٹھیک ہے۔ پھر کیا حکم ہے " ...... بلکی بن نے کہا۔ " اول تو ذک اور این لاز ماً لینے مشن میں کامیاب ہو کر واپس

آئیں گے لیکن کسی بھی امکان کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگریہ لوگ پکڑے گئے تو چرانہیں لامحالہ موت کے گھاٹ اترنا پڑے گا ورینہ پاکیشیا کو سارے منصوبے کا علم ہو جائے گا اور اس طرح معاملات اور پیچیدہ ہو جائیں گے اس سے ایکریمیا کو شدید نقصان پہنے

سکتا ہے ' ...... بروک نے کہار

"آپ کا مطلب ہے کہ میں ان دونوں پر نظر رکھوں۔ اگر یہ کا مطلب ہے کہ میں ان دونوں پر نظر رکھوں۔ اگر یہ کامیاب دالپس آجائیں تو ٹھیک۔ اگر مارے جائیں تب بھی ٹھیک لیکن اگر پکڑے گئے تو ہم نے انہیں فوری موت کے گھاٹ اتار نا ہے "...... بلیک برن نے کہا۔

" ہاں۔ میں یہی چاہماً ہوں "...... بروک نے جواب دیا۔

" او کے باس ۔ آپ بے فکر رہیں میرے آدمی انہیں مسلسل چنک کرتے رہیں گے"...... بلک برن نے جواب دیا تو بروک نے اوک کے کہ کر رسیور رکھ دیا۔

عمران جیسے ہی کمرے میں داخل ہواسر سلطان جو کری پر نیم دراز تھے بے اختیار انصف لگے ۔ " ارے۔ ارے تشریف رکھیں۔ سلطان کینے درباریوں کے

استقبال کے لئے اٹھا نہیں کرتے "...... عمران نے آگے بڑھ کر انہیں کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر بٹھاتے ہوئے کہا اور سرسلطان مسکراتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گئے۔

"السلام عليكم در حمته الله وبركاة"...... عمران نے ان كے سامنے كرى پر بيشے ہوئے سلام كيا تو سرسلطان بے اختيار بنس پڑے۔
" وعليكم السلام ورحمته الله وبركاة كب آئے ہو كامرون سے"۔
سرسلطان نے مسكراتے ہوئے پوچھا۔
" ابھى سيدھا اير كورث سے ہى آ دہا ہوں۔ سيں نے سوچا كہ بہلے

آپ سے مل لوں اور آپ کی خریت پوچھ لوں۔ پھر کوئی دوسرا کام

کروں گا"...... عمران نے جواب دیا۔

میں ولیے تو ٹھیک ہوں۔اللہ تعالیٰ نے دوسری بار نمی زندگی وی ہے۔ لیکن مری مجھ میں نہیں آمہا کہ آخریہ سب کیا حکر حل بڑا

ہے۔ کیوں یہ لوگ مرے پیچے ہاتھ وھو کر پڑگئے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں اور میں کب تک یہاں قید رہوں گا"...... سرسلطان نے

اس بارانتهائی سنجیدہ کھیج میں کہا۔

مسکراتے ہوئے کہا تو سرسلطان چونک پڑے۔

" مرا کامرون جانا فائدہ مند ثابت ہوا ہے کیونکہ وہاں جانے سے اصل صورت حال سامنے آگئ ہے۔ دیسے آپ کو مبارک ہو کہ اب آپ کے وشمنوں نے آپ کا چھیا چھوڑ ویا ہے "...... عمران نے

" اچھا۔ وہ کسے ۔ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں مجھ پر تملے کر رہے ہیں"۔ سرسلطان نے انتہائی حربت بجرے لیج میں کہا اور عمران نے سر گشاکای بتائی ہوئی نتام تفصیل دوہرا دی۔

" اده - تو يه بات ب- اس ثري ممين كي صدارت كا جھكرا ب لین ابھی تو تم کہ رہے تھے کہ انہوں نے میرا بھیا چھوڑ ویا ہے۔ وہ

کسے ۔ کیا ایکر یمیا امید واری سے وستروار ہو گیا ہے" ..... سرسلطان نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔

" نہیں بلکہ انہوں نے اپنا بلان بدل دیا ہے اور اب انہوں نے یہ بلان بنایا ہے کہ جس روز کاغذات نامزوگی کی والیی ہو گی اس روز

سے ایک رات ملے وہ آران کے امیدوار رضا مشہدی کو اعوا کر کے

اس کی جگہ اپناآومی ڈال دیں گے جو دوسرے روز رضا مشہدی بن کر

كاغذات والس لے لے كا اس طرح الكريميا كا اميدوار بلامقابله کامیاب قرار ویا جائے گا۔ پھراس آدمی کو فوری طور پر روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک کرا کر اس کی لاش من کر دی جائے گا تاکہ آران یا کسی دوسرے ملک کوید معلوم ہی نہ ہوسکے کہ اصل حقیقت کیا ہے جبکہ اصل رضا مشہدی کو بھی اعوا کرنے کے بعد ہلاک کرے ان کی لاش

بھی غائب کر وی جائے گی اور معاملہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا اور آران اور ووسرے مسلم ممالک کچھ بھی نہ کر سکیں گئے کیونکہ اس بات کا ثبوت بی نه ہو گا کہ اصل رضا مشہدی نے کاغذات واپس لے لئے تھے یا نقل نے اور رضا مشہدی صاحب بہرحال كاغذات والى لينے كے مجاز موں مع "..... عمران نے كما تو

سرسلطان کی آنگھیں حریت سے بھیلتی چلی گئیں۔ " اوه - اوه - ويرى بيد - يه تو انتهائي خوفناک منصوب ب- ويرى

بیڈ۔ کیا یہ بھی سرگشاکا نے بتایا ہے ہیں... سرسلطان نے انتمائی تشویش بھرے کیجے میں کہا اور عمران نے اشبات میں سرملا دیا۔ " ليكن سر كشاكا كو اس ابم منصوب كا كسيه بته چل گيا- وه تو

ولیے بھی ہمارے گروپ کے آومی ہیں "...... سرسلطان نے کہا۔ \* مرا خیال ہے کہ وہ اب آپ کے گروپ کے آومی نہیں رہے ورنہ وہ لازماً تھے اس بارے میں بتاتے جبکہ انہوں نے تھے اس

بارے میں اپنے طور پر ہواتک نہیں لگنے وی "...... عمران نے كنا تو

لمات میں بلاننگ بدل بھی سکتے ہیں جبکہ اب وہ پوری طرح مطمئن

ہوں گے کہ ان کی بلاتنگ کا کسی کو علم نہیں ہے اس لئے اے

آخرى لمحات مين آساني سے ناكام بنايا جا سكتا ہے "..... عمران نے

\* وه كييے \_ جب حكومت آران كو اس كا علم تك مذ ہو گا تو

پر سسلطان نے کہا۔ " آپ یه کر سکتے ہیں کہ خفیہ طور پر جناب رضا مشہدی کی

حفاظت کے لئے یا کیشیا سیرٹ مروس کی خدمات مہیا کر سکتے ہیں۔

باقی کام ہم کر لیں گے ..... عمران نے کما۔

" اوه - میں متمهارا مطلب سمجھ گیا۔لیکن وہ تو خودیہی چاہتے ہیں كدياكيشيا سيرك سروس اس معافي سي شامل بو جائے ليكن بم

الیہا نہیں چاہتے کیونکہ اس طرح ایکریمیا سے ہمارے تعلقات بگر جائیں گے۔ ہم علیحدہ رہ کر آران کو صدر بنوانا چاہتے ہیں "-

سرسلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ \* پچر مجھے اپنے طور پر سب کچھ کرنا پڑے گا"...... عمران نے کہا۔

" ہاں۔ابیا، وسكتا ہے " ..... سرسلطان نے كہا۔ " آپ یہ بتائیں کہ آران کے امیدوار کے ٹریٹ کے صدر بننے سے پاکیشیا کو کیا مفاد حاصل ہو سکتا ہے "..... عمران نے کہا۔

" بے شمار مفآدات حاصل ہوں گے۔آران کے ٹریٹ کے صدر بننے سے تنام مسلم ممالک کے ورمیان معاہدات ہو سکیں گے جو

مرسلطان حرِّان رهكَّهُ۔ " ليكن أبهى تو تم كه رب تھ كه ابنوں نے بتايا ہے"۔ سرسلطان نے الحفے ہوئے لیج میں کہا۔

" انہوں نے میرے سلمنے ایک کال موصول کی تھی۔یہ کال ان کاآدمی کر رہاتھا اور کال قدیم متروک افریقی زبان میں ہو رہی تھی۔ سر گشاکا یہی سمجھے تھے کہ مجھے یہ زبان نہیں آتی اور میں نے بھی ان کا

رویہ دیکھ کریہی ظاہر کیا جیسے مجھے یہ زبان نہیں آتی حالانکہ میں نہ صرف یہ زبان اچی طرح سمجھ سکتا ہوں بلکہ روانی سے بول محی سکتا ہوں۔اس طرح میں نے ٹرائسمیٹر پر ہونے والی ساری گفتگو سن لی

اوریہ ساری بلاننگ ان کے آدمی نے انہیں بتائی جو ایکریمیا کی خفیہ اہم عہدے پرب ادریہ بلاننگ بقول اس آدمی کے انتہائی اعلیٰ سطی میٹنگ میں سیگر مے چیف بروک کی تجویز پر منظور ہوئی ہے۔کال وصول کرنے کے بعد سرگشاکانے اس بارے میں اشارہ تک نہیں کیا اس لئے میں نے

آپ سے یہ کہا ہے کہ سر گشاکا اب آپ کے گروپ کے آدمی نہیں رہے "..... عمران نے کہا۔ " ہونہ۔ تو یہ بات ہے۔ لیکن بہر حال اب مجھے فوری طور پر آران حکومت کو اس بلاننگ نے مطلع کرنا ہو گا تاکہ وہ محاط ہو

جائين "..... مرسلطان نے کہا۔ " نہیں - اس طرح بات لیک آؤٹ ہو جائے گی اور وہ آخری

شصک ہے اب میں مجھ گیا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک مسلم ممالک کا علیحدہ بلاک وجود میں نہیں آ سکا ...... عمران نے کا۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔

"ہاں - جبکہ اب اس کی بے پناہ ضرورت ہے وریہ مسلم ممالک آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے "...... مرسلطان نے کہا۔ " اگر ان کی سازش ناکام ہو جائے تو کیا آران کا امیدوار جیت

جائے گا"...... عمران نے کہا۔

"ہاں۔ درپردہ سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ صرف وہ ممالک ایکریمیا کاساتھ ویں گے جو یورپ کے ہیں۔ دہاں ووٹنگ خفیہ ہوتی ہے اس کئے یہ بات طے ہے کہ اگر انتخاب ہوا تو آران کا امیدوار ہر صورت میں یہ انتخاب جیت جائے گاس کا اندازہ ایکریمیا کو بھی اتھی طرح ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں سازشیں کر رہے ہیں ورنہ اگر وہ انتخاب جیت سکتے تو انہیں یہ سازشیں کرنے کی کیا ضرورت

تھی"...... سرسلطان نے جواب دیا۔ " ٹھسکی ہے۔ آپ کی بات درست ہے۔ آپ واقعی ان نازک

معاملات کو بھے سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ بہر حال اب آپ بے فکر رہیں اب ان کی سازش ناکام رہے گئی "...... عمران نے کہا۔

" اس كا مطلب ہے كه اب ميں اس قيد سے رہا ہو جاؤں گا"۔

مرسلطان نے کہا۔ "ہاں۔اگر ڈا کٹرآپ کو چھٹی وے سکتے ہیں تو آپ آزاو ہیں۔اب

اب اس ٹریٹ کی وجہ سے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یا تو وہ مسترو کر ویئے ہیں یا ان میں الیبی ترامیم کر دی جاتی ہیں جس کے بعد ان معاہدات کا اصل مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے "...... مرسلطان نے کہا۔
" لیکن کیا اس بات کی یا بندی ہے کہ ہر معاہدہ ٹریٹ سے لازماً

ین میں اور کیا ہے اور ہاری ہے اور ہاری ہے اور ہاری ہے اور ہا ہے ہوتے ہیں کرائیں۔ مراتو خیال ہے کہ بے شمار معاہدے ایسے ہوتے ہیں جن میں ٹرین کا کوئی عمل وخل کھی سلمنے نہیں آیا۔ مجھے بھی اس بارے میں بہلی بار علم ہوا ہے "...... عمران نے کہا۔

" ہر معاہدہ ٹریٹ کے تحت نہیں ہوتا۔ مخصوص قسم کے معاہدات آتے ہیں مثلاً السے معاہدات جن کا تعلق نے بلاک بنانے سے ہو۔ مثلاً آران، پاکیشیا اور روسیاہ سے آزاد مسلم ریاستیں اگر آپس میں مل کر ایک بنانے کا معاہدہ کریں تو اس کی منظوری ٹریٹ سے لینا ضروری ہوگا۔ بین الاقوامی قانون کے تحت یہ ضروری ہے کہ ای طرح کے ویگر معاہدات بھی ہوتے ہیں "...... مرسلطان نے کہا۔

" یہ معاہدہ خفیہ بھی تو ہو سکتا ہے"...... عمران نے کہا۔
" نہیں۔ پھر اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کیونکہ بلاک
بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دفاع، تجارت، سماجی تعلقات اور
فلاح و بہبوو کے سلسلے میں وہ سب ایک ووسرے کا ساتھ دینے ک

عماں و ، بووے سے کیں وہ سب آیک ووٹرے کا ساتھ دینے کے پابند ہوں گے اور یہ بات خفیہ نہیں رہ سکتی"...... سر سلطان نے کہا

آپ پر حملہ نہیں ہو گا"..... عمران نے کہا۔

رخصت وے وی ہے "...... سرسلطان نے کہا۔

و واکر صدیقی سے تو میری بات چیت ہو مکی ہے اس نے تو مجھے

، تنویر سے تو مجھے خوو ور لگتا ہے کہ کسی روز ڈائریکٹ ایکشن كرتے ہوئے وہ يہاں پہنے جائے اور پھر ميرے لينے سانس رك جائيں

گے ،..... بلک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔

« وا كرُ صديقي كااب كيا حال ب" ...... عمران في يو جها-" وہ ٹھکے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کر ویا ہے ورندان کی موت

بلیک زیروامک بار بحربنس پڑا۔

تقین تھی "..... بلک زیرونے جواب ویا۔ " تم نے وونوں ممرز کو کوں واپس بلایا تھا" ..... عمران نے اچانک سخبدہ ہوتے ہوئے کہا۔

" سرسلطان نے اصرار کیا تھا لیکن میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ میں نے انہیں بلالیا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ کسی بھی وقت ان پر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے اس سے میں نے ان وونوں کو بلا کر دوسرے

دو ممرز وہاں جھجوا دیئے لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حملہ ہو جیا تھا. لین انہوں نے حملہ آوروں کوٹریس کر لیا مگر حملہ آور اس ووران ملک سے باہر جا حکے تھے " ..... بلیک زیرونے جواب ویا۔ "احچا۔ کون تھے حملہ آور"...... عمران نے پو چھا۔

" حمله آوروں کی تعداو وو تھی جن میں آیک سرواور ایک عورت تھی۔ ان کا تعلق ایکریمیا سے تھا اور یہ ہوئل سان پرل میں تھہرے ہوئے تھے۔ ہوٹل کے ریکارڈ کے مطابق مرو کا نام ڈک اور عورت کا نام این تھا اور وونوں کھلونوں کی کسی بین الاقوامی فرم کے تجارتی

\* تو پيرسي جوزف كوكمه ديتا موس كه وه جاكر آپ كو آپ كى كوشى وراب كروك ..... عمران في كما تو سرسلطان في اثبات میں سربلا ویا اور پھر تھوڑی دیر بعد سرسلطان جوزف کے ساتھ کار میں بیٹھ کر رانا ہاوس سے علیے گئے تو عمران نے بھی کار نکالی اور وانش منزل روایه هو گیا۔ "آب كب آئے كامرون سے "..... سلام دعا كے بعد بلك زيرد

نے سوال کرتے ہوئے کہا۔ \* حرت ب تم كيے چيف ہوكہ تمہيں مرے آنے جانے كا بھى پتہ نہیں چلقا۔ میں نے تو سناتھا کہ پاکشیا سکرٹ سروس کا چیف اس قدر باخرر ہا ہے کہ اس کے پاس ممروں کے سانسوں کی بھی باقاعدہ کنتی ہوتی ہے کہ فلاں ممرنے ووسانس کم لئے ہیں اور فلان

نے وو سانس زیادہ "..... عمران نے کرس پر بیٹھتے ہوئے کہا تو

بلیب زیرو بے اختیار کھل کھلا کر ہنس بڑا۔ " کاش آپ ممر ہوتے تو بھرواقعی الیہا ہی ہو تا"...... بلیک زیرا نے کہا تو اس کے خوبصورت جو اب پر عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ \* پھر تو تم میرا سانس ہی روک دیتے ۔ حلو ابسا کرو کہ یہ نظر کر ،

تنویر پر کر وو۔وہ تو ممبرے مسلمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور

ننا تندے تھے۔ پخرا میزبورٹ کا ریکارڈ چنک کیا گیا تو ڈک اور این دو

دن پہلے ایکریمیا سے براہ راست یا کیشیا پہنچ تھے اور پھر دو دن بعد

واپس حليكة " ..... بلك زيرون جواب دينة موئ كمار

" بان - ليكن اس كا علم لامحاله ايكري حكام كو بو جائے گا اور انہوں نے این بلانگ ایک بار پر تبدیل کر دین ہے اور ضروری نہیں کہ اس ننی پلاننگ کا ہمیں علم ہوسکے "...... عمران نے کہا۔

"تو پرآپ نے کیاسوچاہے" بیس، بلک زیردنے کہا۔

" مری سرسلطان سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ ہم سرکاری طور پر

اس مشن پرکام نہیں کر سکتے ورنہ ہمارے ایکر یمیا کے ساتھ تعلقات میں پیچید گیاں پیدا ہو جائیں گی اور ہم نے بہرحال اس منصوبے کو بھی کامیاب نہیں ہونے دینا تاکہ ٹریٹ کی صدات اس بار مسلم

ممالک کے پاس آ جائے اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پرائیویٹ طور پر ایکریمیا کی یہ منصوبہ بندی آخری کمحات میں ختم کر ووں گا"..... عمران نے کہا۔

" ليكن عمران صاحب اگر كامرون جسيه افريقي ملك كو اس سازش

کا پتہ چل سکتا ہے تو پراس سازش کا علم آران اور دوسرے ممالک کو بھی ہو جائے گا بلکہ میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے وہ یہ کہ ایکر یمیا نے جان بوجھ کر آپ تک یہ پلاننگ پہنچائی ہے".....

بلک زیرونے کہا تو عمران بے اختیار چونک ہڑا۔ "اس خیال کی وجہ "...... عمران نے کہا۔

"انہیں یقیناً یہ ربورٹ مل گئ ہوگی کہ آپ سرگشاکا سے ملنے گئے ہیں اس لئے انہوں نے سر گشاکا کے آدمی تک یہ بلانگ پہنیا دی

جو اس نے آپ کی موجو دگی میں کال کر کے سرگشاکاتک پہنچائی۔اس

" حملے کے کتنی ویر بعد وہ ٹریس ہوئے "...... عمران نے یو چھا۔ " دوسرے روز ان کی کار چیک کر لی گئی تھی پھر انہیں تلاش کیا گیا تب پتہ حلاکہ یہ کار ہوٹل سان پرل کی طرف سے اپنے گاہکوں

کے لئے ہارکی گئی تھی سرچنانچیر سان پرل پہنچ کر معلوم ہوا کہ کار ڈک اور این کی فرمائش پر منگوائی گئی تھی ادر وہ دونوں ہوٹل چھوڑ کر جا علی ہیں۔ انہوں نے آخری فلائٹ پر سیٹیں ریزرد کرائی تھیں ادر رات وو يج وه ايكريميا روايد مو كَمَة تح " ...... بلك زيرون تفصيل

" میں ایر ورث سے سیدھا رانا ہاؤس گیا تھا اور میں نے سرسلطان کو واپس مجھوا دیا ہے کیونکہ اب سرسلطان کے خلاف حملوں کی بلانتگ بدل دی گئ ہے۔ اب ان پر حملے نہیں ہوں ے " - عمران نے کہاتو بلک زیروبے اختیار چونک پڑا۔ "آپ کو کسیے معلوم ہو گیا"..... بلیک زیرونے حران ہو کر

یو چھا تو عمران نے سر گشاکا سے ہونے والی گفتگو کے ساتھ ساتھ اسے موصول ہونے والی ٹرانسمیٹر کال کی تفصیل بھی بتا دی۔ " اده- تو يه مسئله تحاس بچر تو جميل حكومت آران كو اس ني

سازش کی اطلاع دین چاہئے "..... بلک زیرونے کہا۔

بتاتے ہوئے کہا۔

اس طرح ان کامقصد حل ہو گیا"..... بلکی زیرد نے کہا۔

بات كرائين " ...... عمران نے ايكسٹو كے مخصوص ليج ميں كما تو بلک زیرد بے اختیار مسکرا دیا۔ دہ سمجھ گیا تھا کہ عمران آران کی سکرٹ سروس کے چیف مجاہد منصوری سے رابطہ کر رہا ہے۔ خانہ مردم شماری اس کاآفس کو ڈتھا جبکہ چیف کا کو ڈمردم شاس تھا۔ " بهيلوبه مجابد منصوري بول ربا بهون" ...... چند محول بعد الك بهاری اور بادقار آواز سنائی دی -"ایکسٹوبول رہا ہوں" ...... عمران نے مخصوص کیج میں کہا۔ جی فرمائیے "..... ودسری طرف سے کہا گیا۔ "آپ کے علم میں ایک اہم بات لافی تھی۔ٹریٹی کی صدارت کے سلسلے میں تران کے امیددار کی کامیاب کنوینگ روکنے کے لئے سرسلطان پر دو قاتلانہ حملے کئے کئے شاس کے علادہ ہمارے علم میں سے آیا ہے کہ ایکریمین حکام نے آران کے اسددار کو عین آخری لمحات میں دو ڈرا کرانے کی ایک پلاننگ کی ہے۔اس پلاننگ کے مطابق جس روز کاغذات نامزدگی دو ڈرال ہوں گے اس سے ایک رات تہا آران امیدوار رضا مشہدی صاحب کو خاموشی سے اعوا کر لیا جائے گا ادر ان کی جگہ ان کے میک اپ میں دہ اپنا آدمی لے آئیں گے جو کاغذات نامزدگی واپس لے لے گا اس طرح ایکریمین اسیدوار

بلامقابله کامیاب قرار دے دیا جاے گا۔اس کے بعد نقلی آدمی کو روڈ

ایکسیڈنٹ میں اس طرح ہلاک کر دیا جائے گا کہ اس کی لاش بھی

جل کر راکھ ہو جائے گی اور اعواشدہ اصل آدمی کو بھی ہلاک کر کے

"لكن سرگشاكان تو مجھے كھے نہيں بتايا۔ان كے اور ان كے آدمی کے درمیان ہونے والی گفتگو الیی زبان میں تھی جیب ایشیا، یورپ یا ایکریمیا تو ایک طرف افریقہ سے عام لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ قدیم افریقی زبان تھی جو اب متروک ہو چکی ہے اور اب کتابوں میں ہی رہ گئ ہے یا قدیم قبائل اس زبان کو استعمال کرتے ہوں گے۔ اس لحاظ سے تو یہ کفتکو بھ تک بہنی ہی نہیں "..... عمران نے "مرى سجھ ميں يه بات نہيں آرى كه چھوٹے سے اور كرور ملك کامردن کی سروس اس قدر تیز ہو گئ ہے کہ ایکر یمیا جیسی سرپاور کے. اپ سیرٹ بھی اس قدر تیزی سے ان تک چھنے لگے ہیں ۔ بلک زیرونے کہا۔ " تہماری بات واقعی عور طلب ہے۔ میرا تو اس طرف ذہن ہی نہیں گیا تھا۔الیہا داقعی ہو سکتا ہے۔ پھر تو ہمیں آران حکومت تک یہ بات بہنچا دین چاہئے اور اسے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔۔ عمران نے کہا اور فون کا رسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے سمبر ڈائل كرفے شروع كر دہے۔ " خانه مردم شماري " ...... رابطه قائم موتے ہي دوسري طرف سے ا كي نسواني آواز سنائي دي ۔ " چیف آف یا کیشیا سیرٹ سروس سپیکنگ مروم شاس سے

اس كى لاش غائب كر دى جائے گى " ...... عمران نے مخصوص ليج

" مجھے سرسلطان پر قاتلانہ حملوں کی اطلاع مل چلی ہے لیکن ہمیں یہ علم مد تھا کہ یہ تملے اس ٹریٹ کی بنیاد پر ہوئے ہیں۔ ہمیں جہاں ان مملوں میں سرسلطان کے زخی ہونے پر شدید افسوس ہوا ہے دہاں ان کے زندہ نیج جانے پر مسرت بھی ہوئی ہے۔ جہاں تک آپ کی دوسری اطلاع کا تعلق ہے یہ اطلاع بھی ہم تک پہنے چی ہے اور اس سلسلے میں حکومت آران کوئی ایسالائحہ عمل موچ رہی ہے جس سے اسے آخری کمحات میں ناکام بنایا جا سکے۔ بہرحال میں اور حکومت آران آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے یہ اہم اطلاع ہم تک پہنچائی "...... دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔

" آپ تک یہ اطلاع کامرون کے چیف سیکرٹری سرگشاکا نے چہنجائی ہے یا کسی اور ذریعے سے آپ تک جہنی ہے "...... عمران نے كما توسلف بينها موابليك زيردب اختيار جونك برا

" سر گشاکانے مجھے فون کر کے باقاعدہ یہ اطلاع دی تھی"۔ مجاہد منصوری نے جو اب دیا۔

"اد کے سفدا حافظ "..... عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔

" تہادا خیال درست تھا۔یہ سب کھ ایک پلاننگ کے تحت کیا جارہا ہے "..... عمران نے کہا۔

" ليكن سر كشاكا كاآب كو كيي خيال آگياكه انبون في يه أطلاع

براہ راست دی ہوگی "..... بلک زیرونے حران ہو کر یو چھا۔ " انہیں شاید اس کی ہدایت کی گئ ہو۔ انہوں نے یا کیشیا کے

ذریعے نہیں بلکہ براہ راست آران کو یہ اطلاع دی ہے اس کا مطلب ے کہ اصل بلاننگ کھ اور ہے جبکہ ظاہریہی کیا جا رہا ہے تاکہ حكومت آدان اس حكر ميں الحم كر رہ جائے "...... عمران نے جواب دیتے ہوئے کمار

" يه بھی تو ہو سكتا ہے كه سرگشاكانے لينے طور يريه اطلاع دى ہو-بہرحال وہ ایک مسلم ملک ہے " ..... بلیک زیرونے کہا۔ " ہاں۔ ہو تو سكتا ہے اس بات كو چكك بھى كيا جا سكتا ہے "۔ عمران نے کہا۔

"وه كيي " ..... بلك زيرون جونك كريو چها ـ

" یہ پلان سیگر کے چیف بروک کی تجویز پر منظور کیا گیا ہے اس لے لامحالہ اس پر کام بھی سیگر ہی کرے گی۔ پہلے بھی سرسلطانِ پر تطے کی تمام پلاننگ سیگرنے ہی کی ہے اور ڈک اور اپن دونوں سیگر کے ہی ایجنت ہیں۔ دہاں سے اس بارے میں معلومات عاصل کی جا سكتى بين "...... عمران نے كها اور سلمنے برائے فون كا رسيور اٹھاكر تین سے نمر دائل کرنے شروع کر دیئے۔

" روز میری کلب "....د. رابطه قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز منائی وی ۔

" برث سے بات کراؤ۔ میں یا کیشیا سے علی عمران بول رہا

ما کھ ہے " ..... برث نے جواب دیتے ہوئے کما۔

" سیگر کے ایجنٹ ڈک اور اپنی نے پاکیشیا کے سیکرٹری وزارت خارجہ سرسلطان پر قاللانہ حملہ کیا۔ گو انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ ان

کا یہ جملہ ناکام ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود وہ فوری طور پر واپس

علے گئے ہیں اور یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ سگر نے اپنی پلاننگ بدل دی ہے اس لئے یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کی واپسی کیوں ہوئی ہے

اوران کی نی بلانگ کیا ہے۔اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہواہے کہ سیگر کے چیف کی تجویز پر ایکریمیا کے اعلیٰ حکام نے اقوام متحدہ میں

ایک کمیٹی ٹریٹی کی صدارت کے لئے ایکریمیا کے مقابلے میں آران ایک کمیٹی ٹریٹی کی صدارت کے لئے ایکریمیا کے مقابلے میں آران اس اور دار کر اعذا کی فرار اس کی مگا اردازہ فراڈ لنہ سر مال تگا

کے امیدوار کو اعوا کرنے اور اس کی جگہ اپنا آومی ڈالنے کے بلانتگ کی ہے۔ اس بارے میں بھی کنفر میشن کرنا ہے یا معلوم کرنا ہے کہ

کہیں یہ بلاننگ ڈاج دینے کے لئے تو نہیں بنائی گئ اور اگر الیما ہے تو پھر اصل بلاننگ کیا ہے "...... عمران نے کہا۔

ر پر اس پر سب ہو جائے گا\*..... برٹ نے اعتماد بحرے لیج میں جواب دیا۔ میں جواب دیا۔

سے بیں ہے۔ یہ ہمارے پاس وقت بے سے ہمارے پاس وقت بے صدیم ہے "..... عمران نے کہا۔

" صرف تین گھنٹے جناب یہی ہماری خصوصیت ہے کہ ہم حتی معلومات انتہائی کم وقت میں مہیا کرتے ہیں اور اس لئے ہم معاوضہ بھی دوسروں کی نسبت کافی زیادہ لیتے ہیں "...... برث نے جواب

ہوں"۔ عمران نے انہائی سنجیدہ لیج میں کہا۔ " ایس سر۔ ہولڈ آن کریں"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

سین ره برید می سین ...... بری رست به به بید ایس میلو برید به بید المحول به به بید ایس مرداند آواز سنائی دی به بعد ایک مرداند آواز سنائی دی به

" کیا تہمارا فون سف ہے" ...... عمران نے اس طرح سخیدہ لیج مرکباب

" کیس سر"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" ڈبل معاوضے پر ایک کام ہے سگر کے سلسلے میں۔ کیا تم کر سکتے ہو ہے۔.... عمران نے اس طرح سنجیدہ لیج میں کہا۔

"سیگر۔ایک منٹ "...... ووسری طرف سے چونک کر کہا گیا اور پھر چتد المحوں کی خاموثی کے بعد دوبارہ برث کی آواز سنائی دی۔ " میں سر۔ کام ہو سکتا ہے لیکن معاوضہ ٹربل ہو گا"...... برث

میں سرسوم ہو سہا ہے لین سعاوسہ سرپی ہو ہ ...... نے جواب دیا۔

" او کے۔ لیکن معلومات فوری اور حتمی چاہئیں "...... عمران نے

"آپ کو پہلے کہی شکایت ہوئی ہے جناب"...... دوسری طرف کے کہا گیا۔

، ... " یه معاملہ انتمائی اہم ہے اس لئے تھے یہ بات کمنی بڑی ہے "۔ ن نے کہا۔

ن کے جہا۔ "آپ بے فکر رہیں ۔آپ جیسے معرز کلا بنٹس کی خدمت ہی ہماری

گی اور اس کے ساتھ ساتھ بروک نے اپنی ایک ماتحت ایجنسی بلکیہ بن کو ان کی چیکنگ پرنگاویا ہے تاکہ اگریہ ناکام رہیں اور خود کشی نه کریں تو انہیں بلک مرن ہلاک کر وے۔ بلکی برن نے اپنے چار

105

منھے ہوئے آوی یا کیشیا بھجوائے ہیں۔ ووسری بات یہ کہ پہلے ایکریمین حکام نے واقعی وہ بلانگ کی تھی جو آپ نے بتائی ہے لیکن

برانہیں اطلاع مل گئ کہ یہ پلاننگ لیک آؤٹ ہو چکی ہے۔انہوں نے وہ آدمی پکڑ لیا ہے جو سیگر سی بی کام کرتا تھا اور جس کا رابطہ افریقی ملک کامرون سے تھا۔ اس لئے خاموشی سے یہ بلاننگ ڈراپ كروى كى بــ نى بلانگ ميں سير كوشامل نہيں كيا كيا - برك

" نئ بلاننگ كما ب" ...... عمران نے يو جھا۔

نے جواب ویا۔

" اس کے لئے علیحدہ معاوضہ ہو گا اور علیحدہ کام ہو گا جناب"۔ برٹ نے کہا ر

" تصكي ب عليحده معاوضه دے ويا جائے گا"..... عمران

نے جواب ویا۔ " تو پھراکک گھنٹہ مزید آپ کو دینا ہوگا"..... برٹ نے کہا۔

" او کے سامیک گھنٹے بعد میں پھر کال کروں گا"...... عمران نے کہااور رسیور رکھ ویا۔

" اس کا تو مطلب ہے کہ سر گشاکا کو یہ پلاننگ خاص طور پر نہیں بہنچائی گئ تھی "..... بلکک زیرونے کہا۔ " او کے ۔ میں تین گھنٹوں بعد آپ کو رنگ کروں گا"۔ عمران نے کہا اور رسیور رکھ ویا۔ پھر تین گھنٹے عمران نے بلیک زیرو کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ میں گزارے اور ایک بار پھررسیوراٹھالیا

اور منبر ڈائل کرنے شروع کر ویئے۔ " روز مری کلب " ..... رابط قائم ہوتے ہی وہی نسوانی آواز سنائی وی سہ

\* برث سے بات کرائیں۔ میں یا کیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں" ..... عمران نے سنجیدہ کھے میں کہا۔

" يس سر" ..... ووسرى طرف سے كما كيا۔

" برث بول رہا ہوں "...... چند کموں بعد برث کی آواز سنائی وی۔ "عمران بول رہاہوں یا کیشیا ہے"...... عمران نے کہا۔

" یس سرسالک منٹ ہولڈ کھئے" ..... ووسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی خاموثی طاری ہو گئے۔ عمران سجھ گیا کہ فون

لا ئن كوسيف لا ئن پر منتقل كمياجار با بهو گا۔

" ميلو سرسكام مو گيا ہے۔ بہلى بات تو يہ ہے كه ذك اور اين وونوں لینے طور پر اوھورا مشن مکمل کرنے کے لئے پاکیشیا پہنچ گئے ہیں اور یہ وونوں انتہائی تیزرفتاری سے کام کرنے کے عادی ہیں۔

انہوں نے ایجنسی سے چھٹی لی ہے اور سیگر کے چیف بروک نے ان ك سائق طے كيا ہے كہ اگر وہ ناكام رہے تو انہيں خووكش كرنا ہو کو ذک اوراین کے اعوا پر ہامور کر دواور باتی ممبرز کو بلکی برن کے و بجنٹوں کے لئے مامور کرو۔ لیکن خیال رہے کہ یہ سب اتہائی ٹرینڈ

ایجنٹ ہیں "...... عمران نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔

" بیں سر" ..... جولیا نے جواب دیا تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر

كريدل دبايا اور پهر ہاتھ اٹھانے پرجب ٹون آگئ تواس نے ايك بار پرتیزی سے نمبرڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" جي صاحب" ..... رابطه قائم هوتے ہي ايك آواز سنائي دي اور عمران سمجھ گیا کہ یہ سرسلطان کا پرانا ملازم البی بخش ہے۔ جب سرسلطان پر قاتلانه حمله مواتها تو اس وقت با با الهي بخش سرسلطان کی بیگیم کے ساتھ ان کے میکے گیا ہوا تھا اس لئے وہ ہلاک ہونے سے

" بابا الهي بخش ميں على عمران بول رہا ہوں۔ كيا حال ہے آپ

کا"۔عمران نے کہا۔

" اوه ۔ چھوٹے صاحب آپ ۔ الله تعالیٰ کاشکر ہے آپ سنائیں آپ

بخیریت ہیں ناں۔اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے"..... بابا الهی بخش

کی آواز سنائی دی۔ " میں آپ کی دعاؤں سے بخیریت ہوں۔ بڑے صاحب کیا کر

رہے ہیں "..... عمران نے کہا۔

"وہ اپنے کرے میں آرام کر رہے ہیں "..... بابا الهی بخش نے

جواب دیا۔

" ہاں۔ لیکن ہمیں اب فوری طور پراس ڈک اور اپنی کو ختم کرنا ہو گا ورنہ یہ لوگ ہماری اس غفلت سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ کس فے کام کیا تھا ان پر-مرامطلب ہے ہوئل سان پرل میں"-عمران

" صفدر اور تنویر نے "..... بلکی زیرو نے کہا تو عمران نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے سر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

\* جوليابول رې بون " ...... دوسرى طرف ت جولياكي آواز سنائي

"ايكستو"..... عمران نے مخصوص كيج ميں كہا-" بیں سر"...... جو لیانے مؤ د بانہ لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔<sup>ا</sup>

" سرسلطان پر حمله كرنے والے ذك اور اپني دوباره سرسلطان پر

حملہ کرنے کے لئے یا کیشیا پہنے عکیے ہیں۔ یہ لازماً ای ہوال میں ہی رہائش بنزیر ہوئے ہوں کے کیونکہ انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ انہیں ٹرلیں کر لیا گیا تھا۔انہیں اس انداز میں اعوا کیا جائے کہ ان ا

کے اعوا کا علم پورے ہوٹل کو ہو جائے کیونکہ ایکریمیا کی ایک اور آ بجنسی بلکی برن کے چار ایجنٹ ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وہ انہیں ہلاک کرنے کی کو پشش کریں گے۔ انہیں سلمنے لے آنے

کے لئے ان کا اعوا او پن ہو نا چاہئے ۔ باقی ممبرز ان چاروں افراد کے حملے کو رو کیں گے اور ان چاروں کو ختم کر دینا ہے۔اس کے ساتھ

ی ڈک اور اپنی کا بھی لیتینی اور فوری خاتمہ ہو ناچاہئے صفدر اور تنویر

آپ کا وقت اچھا گزرسکے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " شیطان کہیں کے۔ کم از کم بزرگوں کو تو بخش دیا کرو"۔

مرسلطان نے مصنوعی غصے بھرے کھیج میں کہا۔

" ای لئے تو آپ کو اور آنی کو رانا ہاؤس شفٹ کرا رہا ہوں کہ آپ وونوں بخشے رہیں " ...... عمران نے جواب ویا اور سرسلطان ب

اختیار ہنس پڑے۔

"اوے۔ٹھیک ہے جیسے تم کہو"..... سرسلطان نے کہا۔

" آپ لینے ملازمین کو ڈیڈی کی کوشی بھجوا دیں اور اپنی کوشی میں موجود گارڈ کوچو کنا کر ویں۔ ویسے تھے امید ہے کہ آپ کی واپسی

جلد ہی ہو جائے گی "...... عمران نے کہا۔ " ٹھیکہ ۔ سر" سر ساطلانہ نر کہا تا

" ٹھیک ہے "..... سرسلطان نے کہا تو عمران نے خدا حافظ کہد کر کریڈل وبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کرنے

شروع کر وییئے ۔ " را نا ہاؤس "...... را

"رانا ہاؤس" ...... رابط قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی وی۔
" عمران بول رہا ہوں جوزف۔ فوراً جوانا کو ساتھ لو اور سر سلطان
کی کوشمی پہنچ کر انہیں رانا ہاؤس لے آؤ۔ اگر ان کے ساتھ اور کوئی
آئے تو اسے بھی لے آنا۔ ان کے مہاں آنے پر حفاظتی نظام آن کر دینا
ادر پوری طرح چو کنا رہنا " ...... عمران نے کہا۔

"اده - کیا پھر خطرہ پیدا ہو گیا ہے"...... جوزف نے کہا۔ "ہاں"...... عمران نے مختصر ساجواب دیا اور رسیور رکھ دیا۔ "ان سے بات کرائیں"...... عمران نے کہا۔ "جی چھوٹے صاحب"..... باباالی بخش نے کہا۔

، سلوسلطان بول رہا ہوں "...... چند محول بعد سرسلطان کی آواز سنائی دی۔

" بتناب سلطان اعظم آپ برائے مہربانی فوری طور پر ووبارہ ا اپنے محل رانا ہاؤس کو رونق بخشیں کیونکہ دشمن ایجنٹ ایک بار پھر

ب کی خدمت میں قاملانہ حاضری دینے کے لئے سا کیشیا کئے ملے ہیں آپ کی خدمت میں قاملانہ حاضری دینے کے لئے سا کیشیا کئے ملے ہیں اور میں جوزف اور جوانا کو بھیج رہا ہوں۔آپ نے فوری طور پر رانا

ہاؤس بہنچنا ہے "...... عمران نے کہا۔ " کیا مطلب۔ تم نے تو کہا تھا کہ وہ بلا ننگ ڈراپ کر چکے ہیں "۔ ...

سرسلطان نے حمرت بجرے لیج میں کہا۔ "جی ہاں۔ لیکن وہ حملہ آور جو ناکام رہے ہیں وہ اب پرائیوٹ طور

پر اپنا مشن مکمل کرنے آئے ہیں۔ میں نے چیف ایکسٹو کی خدمت میں ساری روئیداو پہنچا دی ہے انہوں نے لینے آدمیوں کو ان مملہ آوروں اور ان کے ساتھیوں کی فوری گرفتاری کے احکابات دے ویئے ہیں لیکن آپ کی فوری حفاظت انتہائی ضروری ہے "...... عمران

" بہاں میں پولیس گارو منگوالیتا ہوں " ...... سرسلطان نے کہا۔
" نہیں جناب۔ ہم آپ کے معاطع میں اعشاریہ ایک فیصد
رسک بھی نہیں لے سکتے۔ چلیئے آپ آئی کو ساتھ لے لیجئے تاکہ وہاں

معلوم ہو سکا ہے " ...... برث نے جواب ویا۔ " کون ی ایجنسی اس سلسلے میں کام کرے گی "...... عمران نے

" چار ایجنسیاں منتخب کی گئی ہیں۔ بھراس اجلاس میں فیصلہ ہو گا

کہ ان چاروں میں سے کس ایجنسی کو کام ویا جائے یا یہ بھی ہو سکتا

ہے کہ وو یا تین یا چاروں کو ہی کام وے دیا جائے۔ آخری اور حتی

فیصلہ اس اجلاس میں ہوگا"..... برث نے کہا۔

" كون كون سى ايجنسيال متخب بوئى بين "...... عمران نے

" في الحال الك كا پته جل سكا ب اور وه ب ريز ايجنسي "م برث

نے جواب ویا۔

" او کے۔ تہمارا معاوضہ پہنچ جائے گا۔ گڈ بائی "...... عمران نے

کمااور رسیور رکھ ویا۔

" برث كواس كاطے شدہ معاوضہ جھجوا دینا" ......عمران نے كما تو بلیک زیرونے اثبات نے سرملا ویا۔

"آپ نے سیرٹ سروس کے ممبرز کو تو ڈک، این اور بلکی بن کے ساتھیوں کی ہلاکت کا مشن ویا ہے لیکن سرسلطان سے

گرفتاری کی بات کی ہے "..... بلکی زیرونے کہا۔ " سرسلطان بھی اصولوں اور ضابطوں کے آومی ہیں وہ اس طرح

كى بلاكتوں كے قائل نہيں ہيں جس طرح ہم كر ديتے ہيں اس لئے

" مراخیال ہے ایک گھنٹہ ہو ی گیا ہے۔ میں برٹ سے بات کر لوں "...... کچ دیر بعد عمران نے کما اور اس کے ساتھ بی اس نے

. ایک بار پررسیورانهایا اور نمبر دائل کرنے شروع کر دیہے۔ " روز میری کلب "..... رابطه قائم ہوتے ہی وہی نسوانی آواز

" یا کیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں۔ برث سے بات کراؤ"۔

عمران نے سنجیدہ کیج میں کہا۔ " يس سرسمولد آن يجيئ " ...... ووسرى طرف سے كما كيا۔ " ہمیلو۔ برث بول رہا ہوں "...... پحند کمحوں بعد برث کی آواز سنائی

" على عمران فرام يا كيشيا" ...... عمران في كها-" يس سرب ولذآن يجي " ...... ووسرى طرف سے كما كيا۔ " ہمیلو سر۔آپ کا کام ہو گیا ہے "...... چند کموں بعد برث کی آواز

ووباره سنائی وی ۔ " تفصیل بتاؤ"..... عمران نے کہا۔

" نئ بلاننگ كے تحت عين انتخابات سے ايك روز قبل بيه فيصله کیا جائے گا کہ کتنے ممرز کو تبدیل کر دیا جائے۔ انہیں تبدیل کرایا جائے گا" ...... برٹ نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔

" کون فیصلہ کرے گایہ "...... عمران نے پوچھا۔ " چیف سیر ٹری کی صدارت میں خفید اجلاس ہو گا۔ بس اتنا ہی

مجھے ہر طرف کا خیال ر کھنا پڑتا ہے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ " آپ واقعی باریک سے باریک بات کا بھی خیال رکھتے ہیں "...... بلک زیرونے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا تو عمران مسکرا تا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

سیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی ڈک نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔
" یس۔ ڈک بول رہا ہوں"...... ڈک نے سپاٹ لیج میں کہا۔
" آپ کا آدمی اپن رہائش گاہ پر پہنے جکا ہے بتاب"..... دوسری
طرف سے کہا گیا تو ڈک چونک پڑا۔
" کب بہنچا ہے اور کہاں سے آیا ہے"...... ڈک نے کہا۔
" ابھی ایک گھنٹہ پہلے اچانک بہنچا ہے۔ سیاہ رنگ کی بڑی سی کار
تمی جبے ایک دیو ہیکل صبتی چلا رہا تھا۔ وہ اسے رہائش گاہ مجھوڑ کر
واپس چلا گیا ہے۔چونکہ اس کے بارے میں معلوم کرنے کی ہدایات
نہ تھیں اس لئے اسے چکیک نہیں کیا گیا"...... دوسری طرف سے کہا
گیا۔
" رہائش گاہ میں اب کتنے آدمی ہیں"...... ڈک نے یو چھا۔
گیا۔

" چار ملازم اور دس افراد پر مشتمل مسلح پولسیس گارد" - دوسری

"او سے سٹھیک ہے میکسی لے لیں گے"...... ذک نے کہا اور

الله كدرا بوات تعوزي دير بعد ده ددنون شيكسي مين موار ساحل سمندر

ی طرف بزھے علیے جارہےتھے۔ سڑک پرٹرلیفک رداں دواں تھی۔

" خاصا جديد ملك ہے۔ درنہ پہلے بحب میں آیا تھا تو مرا خیال تھا کہ یہاں بس گھنے جنگل ہوں گے اور لوگ درختوں پر رہتے ہوں

گے " ...... ذک نے کہا تو اپن بے اختیار کھل کھلا کر ہنس بڑی۔

" ای لئے تو کہتی ہوں کہ گھوما پھرا کر در لیکن تم ایکر پمیا ہے باہر

ی نہیں نکلتے "..... این نے منستے ہوئے کہا۔ " ہاں۔ اب داقعی میں بھی موچ رہا ہوں کہ تہارے ساتھ

پورے مشرق کی سیاحت کی جائے "...... ڈک نے جواب دیا۔ \* آج رات کے بعد ہم فارغ ہوں گے۔ کیوں نہ باتی چھٹیاں

سیاحت میں گزار دیں "...... این نے کہا۔

" طو الساكر ليس ع " ...... ذك في جواب ديا ادر اين ك پہرے پر مسرت سے تاثرات ابھر آئے کیونکہ سیاحت کی وہ جنون کی حد تک بنو قین تھی۔ تھوڑی دیر بعد میکسی نے انہیں ساحل سمندر پر

پہنجا دیا۔ ذک نے کرایہ ادا کیا اور پھر دہ ددنوں آگے بڑھتے علیے گئے۔ ساحل خاصا خوبصورت تھا۔ گو اسے جدید بنانے کی کوشش کی گئ تھی لیکن بہرحال وہ ایکریمیا ادر یورپ جسیا تو نہ تھا لیکن بھر بھی جو

كجھ تھاغنيمت تھا۔

طرف ہے کہا گیا۔

" رات گئے تک تم نے وہیں رہنا ہے۔ اگر اس دوران وہ آدمی کہیں اور شفٹ ہو تو اس کا تعاقب کرنا ہے ادراگر نہ ہو تو رات دس

بج محجے اطلاع دین ہے"...... ذک نے کہا۔ " ایس سر" ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ بی

ڈک نے رسپور رکھ دیا۔ " یہ اچانک کماں سے آیا تھا۔ اب تک تو اس کا پتہ مد حل رہا

تھا "..... ساتھ بیٹی ہوئی این نے کہا۔ " کہیں چھیا ہوا ہو گا۔ بہرحال آج رات ہم نے اپنا مثن مکمل کر

رینا ہے"..... ڈک نے جواب دیا۔ " دہاں یولیس گاردموجو دے "...... این نے کہا۔

" تو پھر کیا ہواسبے ہوش کر دینے والی کس کے مقابل گارد کیا كرے كى " ...... ذك نے منہ بناتے ہوئے جواب ديا۔

" تو پھر رات کا انتظار پہاں بیٹھ کر کیوں کرتے رہیں۔ کہیں چلتے ہیں "....این نے کہا۔

\* اس وقت کماں جائیں سہنگاہے تو رات کو ہی بریا ہوتے ہیں۔ اس وقت تو کمیں بھی کچھ نہیں ہوگا"...... ذک نے کہا۔ " ساحل سمندر پر چلتے ہیں سیہاں کا ساحل بے حد خوبصورت

ہے۔ دہاں ایک پوائنٹ ہے پیراڈائز پوائنٹ۔ میں اسے دو بار دیکھ حَكِي ہوں انتہائي خوبصورت پوائنٺ ہے ۔ وہاں چلتے ہیں "...... اين

كر ليس الس آدى نے كما اور اس كے ساتھ ى اس نے جيب میں ہائقہ ڈالا اور دوسرے کمجے جیسے ہی اس کا ہائقہ باہر آیا ڈک ادر این دونوں اچھل بڑے کیونکہ اس آدمی کے پاتھ سی وہ مخصوص لیٹل موجود تھا جس سے بے ہوش کر دینے والی کیس فائر کی جاتی ہے۔ای کیے دوسرے آدمی کے ہائھ میں بھی وبیا ہی پسٹل منودار ہو گیا۔ وک نے بعلی کی می تیزی سے اپناہاتھ جیب کی طرف بڑھایالیکن دوسرے کھے اس کی ناک سے غبارہ ٹکرایا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن اس طرح بند ہو گیا جیسے کیرے کا شر بند ہوتا ہے۔ بچر جب اے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اکیب کرے میں کری پر بیٹھا ہوا پایا۔ اس کا جسم راڈز میں حکرا ہوا تھا۔ ساتھ والی کرسی میں اپنی بھی ای طرح راوز میں حکوی ہوئی موجود تھی البتہ اس کی کردن وصلی ہوئی تھی۔ ڈک نے دیکھا کہ اس کی کلائی سے گھڑی اور پیروں میں موجو دجوتے بھی غائب تھے۔

"اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی سرکاری ایجنسی کی تحیل میں ہیں کے ویک میں ہیں کے ویک نے بربڑاتے ہیں "...... ذک نے بربڑاتے ہوئے کہا۔اس لحج اپنے نے آنکھیں کھول دیں۔

" یہ ہم ہیں کہاں۔ ہم تو ساحل سمندر پرتھ "...... این نے کہا۔
" ہم اس وقت پا کیشیا کی کبی سرکاری ایجنسی کی تحویل میں ہیں۔
مری گھڑی اور جوتے بھی فائب ہیں "...... ذک نے کہا۔
" لیکن کیوں۔ ہم نے کیا جرم کیا ہے۔ ہم تو یہاں چھٹیاں

" کہاں ہے وہ پیرا ڈائز پوائنٹ"...... ڈک نے کہا۔ " آؤسیہاں سے دو کلومیٹر دور ہے۔ پیدل چلنا ہو گا"...... این نے کہا تو ڈک نے اثبات میں سرملا دیا اور پھروہ دونوں مسلسل آگ

، میں ہور مجھی ہیں اور لوگ بھی پیدل آجارہے تھے۔ جن میں مرد بھی تھے عور تیں اور بھی سے عور تیں اور بھی اور تیں مہلتے

ہوئے آگے بڑھے طل جارہ تھے کہ اجانک انہیں عقب سے آواز سنائی دی۔ " ذک۔ مسٹر ذک"..... کوئی ذک کا نام لے کر پکار رہا تھا اور

ذک اور این تیزی سے مڑے تو انہوں نے دو مقامی آدمیوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ان ددنوں کے چروں پر مسکر اہٹ تھی۔

" یہ کون ہیں " ...... ذک نے حیرت بھرے لیج میں کہا۔ " سوری مسٹر ذک ہم نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ ہم آپ کے ہوٹل

نکے تھے وہاں سے معلوم ہوا کہ آپ فیکسی میں بیٹھ کر کہیں گئے ہیں۔ ہون کے ہیں۔ ہوں کے ہیں۔ ہون کے ہیں۔ ہون کے میں ہون کے میں۔ ہون کے میں میں کا کہا ہے اس لئے ہم مہاں آگئے۔ ہمارے پاس آپ کے ساحل سمندر کا کہا ہے اس لئے ہم مہاں آگئے۔ ہمارے پاس آپ کے

لئے ایک خصوصی پیغام ہے "..... ان میں سے ایک آدمی نے مسکراتے ہوئے کمار

" کسیا پیغام۔ ادر کون ہیں آپ "...... ذک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔

" ہم اپنا تعارف تو بعد میں کرائیں گے فی الحال آپ بیغام وصول

گزارنے آئے ہیں "...... این نے کہا۔ "اب یہ تو وہی بتائیں گے کہ ہم نے کیاجرم کیا ہے "..... ذک

اب کیاکرناہے".....ای نے کہا۔

سيكر ثرى وزارت خارجه سرسلطان پر قاتكانه حمله كياجو ناكام رباليكن دو

" كچ نہيں - كوئى آئے گاتواس سے بات ہو گى " ...... ذك بنے جواب دیا اور پراس سے پہلے کہ این کوئی بات کرتی اچانک کٹک

کی آواز سنائی دی سیہ آواز اوپر چھت سے آئی تھی اور وہ وونوں چھت کی طرف ویکھنے لگے ۔ " مسرُ فِک اور مس این-میرا نام علی عمران بے اور آپ دونوں

اس وقت میری تحویل میں ہیں۔ آپ دونوں سیگر کے بڑے نامور ایجنٹ ہیں لیکن مرے خیال کے مطابق آپ دنیا کے سب سے احمق

ہیں کہ جب آپ کی حکومت نے سرسلطان کو ہلاک کرنے کا مشن واليس لے ليا تو آپ دوبارہ في طور پر انہيں بلاک كرنے مال آگئ ادر پھر مزیدیہ حماقت کی کہ آپ ای ہوٹل میں آگر تھہرے جہاں

بہلے ٹھبرے ہوئے تھے۔ میں چاہاتو آپ کو ہوٹل کے کرے سے ہی اعوا كر سكما تها ليكن محج معلوم تها كه آپ كے جيف نے بلك برن کو آپ کی نگرانی کا مشن مونیا ہے اور بلکی بن نے چار آدمی مہاں

من اسلے مجورات کو کھلی جگہ سے اعواکر نابرا آ کہ یہ لوگ سلمنے آ سکیں۔ آپ دونوں نے سپیشل ہسپتال میں کھس کر

ڈا کٹر اور ایک نرس اس حملے میں ہلاک ہو گئے اس لئے اس وقت آپ تین افراد کے قاتل ہیں اور اب آپ کو ان ہلا کتوں کا پورا پورا حساب

دینا ہو گا۔ میں نے پہلے آپ کی فوری ہلاکت کا حکم دے دیا تھا لیکن پر میں نے اپنا اراوہ بدل دیا۔ میں آپ کو ایک چانس رینا چاہتا

ہوں۔ ولیے بلک برن کے چاروں آدمی ہلاک کر دیئے گئے ہیں۔اگر آپ موت سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ تحریری طور پر بیان دیں کہ حکومت ایکر یمیا کی ایما پر آپ نے سرسلطان پر

قاملان حمله كيا تحار بولن والے في الفصيل سے بات كرتے ہوئے و يه جود بـ الزام بـ بم نے كوئى قاتلاند حمله نہيں كيا"۔ ڈک نے جواب دیا تو کئک کی آواز دوبارہ انجری اور بچرخاموشی طاری

ہو گئی اور ڈک نے ہو نٹ بھیج لئے ۔ چند کمحوں بعد دروازہ کھلا اور ا مک ویو ہیکل حدثی ہاتھ میں مشین گن اٹھائے اندر داخل ہوا۔اس ہے پہلے ایک نوجوان تھاجو خالی ہاتھ تھا۔ " تو تم بیان نہیں دینا چاہتے "..... اس خالی ہاتھ نوجوان نے

\* جب بم نے کیا ہی کچے نہیں تو پھر بیان کیا دیں "...... ڈک نے جواب ويا۔

" او کے ۔ پھر بیان اب قبر میں جا کر دینا"..... اس نوجوان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے واپس مر گیا۔

" ماسٹر کیا انہیں گولیوں سے مارنا ضروری ہے" ..... اس قوی

" ہاں یہ بہت مضہور اور سپیشل ایجنٹ ہیں اس لئے میں نہیں

" تہارا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے سے "...... وُک نے

" میں فری لانسر ہوں۔ البتہ سیرٹ سروس کے لئے کام کرتا

ہوں۔ تہمارا چیف بردک محجے اتھی طرح جانتا ہے۔ تم فکرینہ کرو میں مهاری موت کی اطلاع دے دوں گا اور اسے یہ بھی بتا دوں گا کہ

تہمیں خود کشی کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی "...... عمران نے کہا

"أب مرنے كے لئے تيار ہو جاؤ" .....اس قوى ہيكل نے كما اور

" رک جاؤ۔ تم جتنی دولت کمو میں خمہیں دے سکتا ہوں "۔ وُک

" میں ایکری ہوں ادر ماسڑ کے پاس آنے سے پہلے میں بھی یہی

مجھتا تھا کہ دولت ہی دنیا میں سب کھے ہے لیکن یہاں آ کر مجھے

احساس ہوا ہے کہ دولت تو حقیر چیز ہے۔ تم بھی ایکر می ہواس لئے

اور تیزی سے مرکر دروازے سے باہر حلا گیا۔

نے کہا تو وہ توی ہیکل بے اختیار ہنس بڑا۔

بمشین گن سیدهی کر لی۔

چاہماً کہ ان کی موت عام سی ہو ".....اس نوجو ان نے مر کر کما۔

"كيا حمارا نام على عمران ب" ...... ذك في كما

" ہاں "..... عمران نے مڑ کر کہا۔ دہ رک گیا تھا۔

تہارا بھی خیال یہی ہے کہ دوات سے سب کھے خریدا جا سکتا ہے۔ مسر ذک اور مس این ویری سوری اسس اس قوی میکل نے کہا اور اس کے ساتھ بی اس کی مشین گن نے شطے اگے اور ذک کو یوں

محوس ہوا جیسے اس کے جسم میں گرم سلانس اترتی حلی گئی ہوں۔

اس نے چیخنے کے لئے منہ کھولا مگر اس کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا

ادر بھراس کے ذہن پر موت کاسیاہ پردہ چھیلتا جلا گیا۔

ہیکل نے نوجوان سے کہا۔

120

عمران دانش منزل کے آپریش روم میں داخل ہوا تو بلکی زیرو مسكراتا ہوااٹھ کھڑا ہوا۔

" بنیٹو" ...... عمران نے سلام دعا کے بعد کہا ادر خود اسی مخصوص كرى ير بديم كيا-اس نے فون كارسيور اٹھايا اور نسر ڈائل كرنے شروع کر دیئے۔

" يس " ...... رابطه قائم ہوتے ہى الك نسواني آواز سنائي دى ۔

" چیف بروک سے بات کراؤ۔ میں یا کیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں۔ نمائندہ خصوصی چیف آف یا کیشیا سکرٹ سردس "۔ عمران نے سرد کھے میں کہا۔

" ہولڈ آن کریں " ...... دومری طرف سے کما گیا۔

" ہملو" ...... چند محول بعد سير ك چيف بردك كى آواز سنائى

" مسرر بروک - مرانام على عمران ب ادرسي چيف آف پاكيشيا سكرث سردس كالمنائده خصوصي مون برجيف آف يا كيشيا سكرك

سروس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو کال کر کے بنا دوں کہ آپ ے دو ایجنٹ ڈک اور این نے یا کیشیا کے سیرٹری وزارت خارجہ

سرسلطان پر قاتلانه حمله کیا تھا جس میں دو ڈاکٹر ادر ایک نرس ہلاک ہو گئ تھی۔اس کے فوراً بعدید ددنوں داپس طلے گئے تھے لیکن پھرید

ددنوں دالی آئے اور انہوں نے ایک بار پر سرسلطان پر حملہ کرنے

کی کو شش کی ادر اس کو شش میں دہ و دنوں ہلاک ہو علے ہیں ادر ان کی لاشیں برقی بھٹی میں ڈلوا دی گئ ہیں ادر چیف آف یا کیشیا سیرٹ سروس نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو پیغام دے دوں کہ

آئندہ اگر سیگر کے کسی ایجنب نے پاکیشیاکا رخ کیا تو پھر مد صرف وہ ایجنٹ بلکہ آپ کی یوری تنظیم کا خاتمہ کر دیا جائے گا"..... عمران نے انتہائی سرد لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھنکے

سے رسیور رکھ دیا۔

"سرسلطان کو تو واپس بھجوا دیں "..... بلک زیرد نے چند کموں کی ناموشی کے بعد کہا۔

" ارے ہاں "...... عمران نے چونک کر کما ادر ایک باریچر رسیور اٹھاکر منبرڈائل کرنے شردع کر دیئے۔

" راناباؤس " ..... رابطه قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ "عمران بول رہاہوں سرسلطان کو میری طرف سے کمہ وو کہ اب

خطرہ ختم ہو چکا ہے اور تم انہیں جا کر ان کی رہائش گاہ پر چھوڑ آؤ"...... عمران نے کہا۔

" لیں باس "...... جوزف نے جواب دیا اور عمران نے رسیور رکھ ۔

"اب آپ کا کیا پروگرام ہے" ...... بلکی زیرونے پو چھا۔ " فی الحال تو کوئی پروگرام نہیں ہے۔ جب الیکشن ہوں گے تب ویکھا جائے گا" ...... عمران نے کری سے اٹھتے ہوئے کہا اور بلکی زیرونے اخبات میں سربلا دیا اور کری سے اٹھ کھوا ہوا۔

" کچھ دنوں تک مرسلطان کی رہائش گاہ اور اگر وہ آفس جائیں تو ان کے آفس کی نگرانی کراتے رہنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بروک انتقامی کارروائی پراترآئے "...... عمران نے بلک زیروے کہا اور بلکی زیرو نے اخبات میں سربلا دیا اور عمران تیز تیز قدم اٹھا تا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

سیاہ رنگ کی کار ایکر یمین دار الحکومت کی ایک مصروف سؤک پر دور تی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ عقبی سیٹ پر سیگر کا چیف بردک بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سخید گی طاری تھی۔ اس نے گود میں سرخ رنگ کا بریف کیس رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار ایک چار منزلہ عمارت کے مین گیٹ میں داخل ہوئی ادر عمارت کے مین دروازے نے از ایک چار منزلہ عمارت کے میاک رک گئ ۔ باور دی ڈرائیور نے نیچ از کی مقبی سیٹ کا دروازہ کھولا تو بروک کارسے باہر آگیا۔ اس کے ہاتھ کر عقبی سیٹ کا دروازہ کھولا تو بروک کارسے باہر آگیا۔ اس کے ہاتھ میں بریف کیس موجود تھا۔ دہ تیز تیز قدم اٹھا تا مین گیٹ میں داخل برباور ریم اٹھا جہاں کے براوا ادر بھر ایک خصوصی لفٹ کے ذریعے جو تھی منزل پر پہنچا جہاں ہوا اور بھر ایک خصوصی لفٹ کے ذریعے جو تھی منزل پر پہنچا جہاں

رابداری میں مسلح بادر دی محافظ موجودتھے۔ بروک تیز تیز قدم اٹھا تا

آگے بوصاً حلا گیا چر راہداری کے آخر میں ایک بند دروازے کے

ملمنے جاکر دہ رک گیا۔اس نے جیب میں سے ایک چھوٹا ساسرخ

رنگ کاکارڈنکالا۔ دروازے میں بینے ہوئے ایک باریک سے سوراخ

میں اسے ڈال کر اندر دبادیا۔ کارڈاس سوراخ میں غائب ہو گیا۔ جند

کموں بعد در دازے کے اوپر جلنے والا سرخ رنگ کا بلب سز ہو گیا اور

اس کے ساتھ ہی وروازہ خود بخود کھل گیا اور بروک اندر واخل ہو

ایجنسی کے چیف نے چونک کریو تھا۔

گیا۔ یہ ایک بڑا ہال کرہ تھا جس کے درمیان ایک بیضوی شکل کی

مرزادر اس کے گروچھ کرسیاں موجود تھیں جن میں سے چار پر تھیں۔ بروک کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے عقب میں دروازہ خود بخور

بند ہو گیا۔ بروک خاموشی سے جاکر ایک خالی کرس پر بیٹھ گیا اور

اس نے ہاتھ میں بکراہوا بریف کس سائیڈ پررکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد کرے کا اندرونی وروازہ کھلا اور ایکریمیائے چیف سیکرٹری سرسائمن

اندر واخل ہوئے اور بروک سمیت کرسیوں پر موجود باتی افراد بھی

" تشريف ركھيں " ...... سرسائمن نے وصيے ليكن بھارى ليج ميں کہا اور ایک طرف موجود خالی کری پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی

"اس بنگامی اور خصوصی میٹنگ کال کرنے کی اصل وجہ یہ تھی

کہ ٹرٹی کے صدر کے سلسلے میں کوئی ٹھوس لائحہ عمل اختیار کیا جائے لیکن اب صورت حال بدل گئ ہے " ...... چیف سیرٹری نے

کماتو بروک سمیت سب بے اختیار چونک پڑے۔ " کیا ہوا ہے سر" ..... ان کے ساتھ بیٹے ہوئے ایک سرکاری

اکھ کھڑے ہوئے۔

بروك سميت سب افراد بديھ گئے۔

"آپ سب کو معلوم ہے کہ ٹرین کی صدارت کے لئے ایکر یمیا اور آدان کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا۔ہم نے پہلے سیگر کے چیف مسررُ ردک کی تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ آران کے بنا تندے کو ا فوا كر ك اس كى جلّب اپنا آدمى ذال ديا جائے ليكن سيكر ہے ہى يہ بلاننگ لیک آؤٹ ہو گئ اور آران حکومت کو اس کا علم ہو گیا جس برآران حکومت نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو تحریری شکایت كروى اور عكومت ايكريمياك : لاف زبروست احتجاج كيا بلكه ممام

مسلم ممالک نے اس سلسلے میں زبروست احتجاج کیا۔ اس طرح ایکریمیا کو بین الاقوامی سطح پر انتهائی سلی اٹھانی پڑی جس پر دہ بلاننگ ختم کر کے نئ بلاننگ منظور کی گئ کہ جو ممالک مشکوک ہوںِ گے ان کے ہنائندوں کو اعنوا کیا جائے گالیکن صورت حال ایسی

ہو گئ کہ حکومت ایکریمیا کو یہ تجویز بھی روکرنا بدی اور اس سلسلے میں سے میٹنگ کال کی گئ ہے تا کہ کوئی نئی اور فول پروف پلانتگ کی جائے لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اہم اطلاع ملی ہے کہ اقوام متدہ کے جنرل سیکرٹری کی صدارت میں ٹریٹ کے تنام ممروں کی

خصوصی میٹنگر ہوئی ہے جس میں ایکر یمیا بھی شامل تھا اور آران بھی۔ دہاں اس مشمکش پر غور ہوا ہے ادر اس کے بعد کثرت رائے

سے دہاں ایک فیصلہ کیا گیاہے جب حکومت ایکریمیانے بھی منظور کرلیا ہے کہ ایکر پمیااور آران وونوں کی بجائے کس تعیرے ملک کو

بلامقابله ٹریٹ کا صدر بنا دیا جائے اور پھر بحنوب مغربی افریقی ملک

کامرون کے منائندے کو منتخب کر لیا گیا اس لئے اب یہ سارا سلسل

دروازہ بند کر کے اس نے وروازے کے ساتھ ہی موجود مو کی بینل پر
ایک بٹن پریس کیا تو کرہ کسی لفٹ کی طرح نیج اثر تا جلا گیا۔ جند
لمحوں بعد جب کرے کی حرکت رکی تو سلمنے ایک دروازہ تھا۔ بروک
وروازہ کھول کر باہر راہداری میں آگیا اور پھر راہداری کے ایک
وروازے پر بہتے کر رک گیا۔ اس نے وروازے پر آہستہ سے وستک
وروازے پر بہتے کر رک گیا۔ اس نے وروازے پر آہستہ سے وستک

" یس کم ان"۔ اندر سے چیف سیکرٹری کی آواز سنائی وی اور بروک دروازہ کھول کر اندر واخل ہو گیا۔ یہ کمرہ وفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ ایک بڑی سی میز کے پتھے چیف سیکرٹری بیٹھے ہوئے

" بیٹھو بردک"...... چیف سیکرٹری نے نرم لیج میں کہا اور بردک سرہلاتا ہوا میزکی ووسری طرف موجود کری پر بیٹھ گیا۔اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سرخ رنگ کے بریف کیس کو کرس کے ساتھ لگا کرنیجے رکھ ویا۔

" ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جہارے دو اہم ایجنٹ ڈک اور این کو پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف نے موت کی سزا دے وی ہے"۔ چیف سیکرٹری نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔

" لیں سر" ...... بروک نے ہونٹ بھنچتے ہوئے جواب ویا۔ " تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں یہ اطلاع کن ذرائع سے ملی ہے "۔ چیف سیکرٹری نے کہا۔ ختم ہو گیا ہے "...... چیف سیکرٹری نے کہا۔ "لیکن کامرون تو مسلم ملک ہے "...... بروک نے انتہائی حیرت بحرے لیج میں کہا۔

" ہاں ۔ لیکن وہ درپردہ ایکریمیا کے ساتھ ہے ادر ایکریمیا کو اس پر مکمل اعتماد ہے کیونکہ اس کی مکمل معیشت ایکریمین ماہرین کے کنٹرول میں ہے اس کے کامرون تو صرف نام کاصدر ہوگا عملی طور پر صدارت ایکریمیا کے پاس ہی رہے گا"...... چیف سیکرٹری نے جواب دیا۔

"اس کا مطلب ہے کہ معاملات مکمل طور پر طے ہو گئے ہیں۔ اب اس سلسلے میں مزید پیش رفت کرنے کی ضرورت نہیں " ایک اور ممرنے کہا۔

"بال- میٹنگ برفاست کی جاتی ہے۔ مسبر بروک آپ میرے
آفس میں آئیں گے "...... چیف سیکرٹری نے کہا اور اکھ کھوے
ہوئے۔ ان کے کھوے ہوتے ہی بروک سمیت سب اکھ کھوے
ہوئے اور چرچیف سیکرٹری اندرونی وروازے کی طرف بڑھ گئے
جبکہ بروک اور ووسرے لوگ اس وروازے کی طرف بڑھ گئے جہاں
ہے وہ اندر واخل ہوئے تھے۔ بروک سب سے آخر میں باہر آیا اور پر
ایک راہداری میں گوم کر ایک کرے میں وافل ہوا۔ کرے کا

اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران کی ہلاکت کا خصوصیٰ مشن بنایا جائے اور اس شخص سے اس دنیا کو ہمیشر کے لئے پاک کر دیا

جائے "..... چیف سیکرٹری نے کہا۔

" لیں سرد داقعی یہ انہائی خطرناک ہو چکاہے "...... بردک نے جواب دیا۔

اب دیا۔ ایر سر

"لیکن حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صرف ایک آدمی کو قتل کرنے کا مثن بھیجنا انگریمیا کی پرسٹیج کے خلاف ہے اس لیے اس کے ساتھ ساتھ کوئی الیما مثن بھی رکھا جائے جس کے مکمل ہونے سے

ماتھ ساتھ لوئی الیما متن بھی رکھا جائے جس کے ممل ہونے سے
ایکریمیا کو فائدہ ہو۔ چنانچہ بہت غور و فکر کے بعد یہ طے ہوا کہ
پاکیٹیا میں سائنس دان اپنے طور پرایٹی ری ایکٹر تیار کر رہے ہیں۔
یہ ایٹی ری ایکٹراس قدر جدید ہے کہ یہ تیار ہو گیا تو پاکیٹیا ایکریمیا
اور اس کے ووستوں کے ہاتھوں معاشی طور پر جس انداز میں پھنسا

ہوا ہے دہ اس سے نکل جائے گا۔ اس این ری ایکڑ کی تیاری میں اصل ہاتھ الیب پاکیشیائی سائنس وان سر عبداللہ کا ہے اس لئے

حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ایٹی ری ایکڑ کی تباہی کے ساتھ اس سائنس دان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے "...... چیف سیکرٹری نے

۔ "کیں سر"...... بروک نے جواب دیا۔

اس سلسلے میں جو لائحہ عمل طے کیا گیاہے وہ اس طرح ہے کہ آئندہ بہفتے یورپ کے ایک ملک مار کسنے میں اس موضوع پر ایک

" نوسر"...... بروک نے جواب دیا۔ " ہمارے ہر ایجنسی میں خاص آدمی موجود ہیں تاکہ حکومت

ایجنسیوں کی کارکردگ سے بخوبی واقف رہے۔ تمہاری ایجنسی میں بھی ہمارے آومی موجود ہیں۔انہوں نے اطلاع دی ہے کہ عمران نے تمہیں باقاعدہ کال کر کے اطلاع دی ہے"...... چیف سیکرٹری نے

" يس سر" ..... بروك نے مختفر ساجواب ديتے ہوئے كہا۔

" حکومت کو ایسی اطلاع پر بے حد افسوس ہوا ہے۔ بے حد صدمہ پہنچا ہے۔ گو ہمیں بتایا گیا ہے کہ وک اور این لینے طور پر دہاں گئے تھے تاکہ سیکرٹری وزارت خارجہ سرسلطان کو ہلاک کر سکیں جبکہ حکومت ایکریمیانے وہ منصوبہ ہی ختم کر دیا تھا اس لحاظ

ے تو ان کے ساتھ جو بھی ہو تا حکومت کو اس کی پرداہ نہ تھی لیکن بہر حال وہ ایکر یمیا کے ایجنٹ تھے اور ان کی اس انداز میں ہلاکت ایکر یمیا کے منہ پر تھر مارنے کے متراوف ہے اس لئے حکومت ایکر یمیا کے منہ پر تھر مارنے کے متراوف ہے اس لئے حکومت

ایگریمیا نے اس کا انتقام لینے اور پا کیشیا کو اس کی سزادینے کا فیصلہ کا یہ ، سب مسکور ناس تر کر رہے ہی اور

کیا ہے "...... چیف سیکرٹری نے کہا تو بردک کا پہرہ چمک اٹھا۔ "یس سر"...... بردک نے اس بار مسرت بھرے لیج میں کہا۔

" سي في اكيشيات معلومات حاصل كي بين - مجم جو اطلاعات

ملی ہیں ان کے مطابق یہ ساری کارردائی علی عمران کی ہے۔ علی ع

عمران سے ہم نے پہلے بھی بہت سے حسابات بے باق کرنے ہیں

بین الاقوامی سائنس کانفرنس سر عبدالله کی زیر صدارت منعقد ہو ربی ہے۔ حکومت یا کیشیا کو خفیہ طور پر اطلاع بھجوا دی جائے کہ

سیرٹری نے کہا۔

" ٹھسکے ہے سرے ہم انہیں راستے میں ہی گرالیں گے"۔ بروک نے بڑے اعتماد بھرے لیج میں کہااور پھراس سے پہلے کہ مزید کوئی

ے برے اسماد جرے ہے ہیں ہمادر پران سے ہے سہ ربید وں بات ہوتی میزیر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور چیف سیکرٹری نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔

ہ کے بیان میں ہے۔ " کیں "...... چیف سیکرٹری نے کہا۔

" کامرون سے رابرٹ بات کرنا چاہتا ہے "...... دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔

بیت دن در در میں۔ \* بات کراؤ"...... چیف سیکرٹری نے چونک کر کہا۔

" ہمیلو سر۔ میں رابرٹ بول رہا ہوں"...... پیند کمحوں بعد ایک ۔ مردانہ آواز سنائی دی۔

" ہاں۔ کیا رپورٹ ہے۔ کیوں براہ راست کال کی ہے "۔ چیف

سیکرٹری نے قدرے غصیلے لیجے میں کہا۔ " سرٹریٹ کی پہلی میٹنگ میں پروانا اور بانا کے ورمیان ہونے

والے معاہدے کی منظوری وے دی گئ ہے۔ اب پرولانا اور بانا اللہ ہی ملک بن جائیں گے " ...... دوسری طرف سے کہا گیا تو چیف

سکرٹری کا چہرہ غصے کی شدت سے جل سا اٹھا۔ \* کیا کہ رہے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ حکومت ایکریمیا اس

معاہدے کے خلاف تھی اور ہم نے کامرون پر واضح کر دیا تھا کہ ہم اس معاہدے کی منظوری کے حق میں نہیں ہیں کیونکہ اس سے دہاں سر عبداللہ پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے اس لئے دہ ان کی حفاطت کا معقول بند دہست کر دے۔ ظاہر ہے حکومت اس سلسلے میں لا محالہ پاکیشیا سکرٹ سروس کی خدمات حاصل کرے گی اور یہی عمران اس فیم کالیڈر ہو گا۔ پھر پاکیشیا ہے جسے ہی ان کا خصوصی طیارہ ہوا میں پرواز کرے ان پر حملوں کا آغاز کر دیا جائے اور مشن کو جس طرح

بھی ممکن ہو مکمل کیا جائے "...... چیف سیکرٹری نے کہا۔ " لیں سر"...... بروک نے کہا۔ " کیا تہاری ایجنسی اس سلسلے میں کام کر سکے گی"...... چیف

سکرٹری نے کہا۔ " میں سر۔ کیوں نہیں سر"...... بروک نے جواب دیا۔

"اعلیٰ حکام کا کہناہے کہ اس سلسلے میں ریڈ ایجنسی کو حرکت میں الایاجائے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے خلاف کام کر کے ان سے ذک ادراین کا انتقام لو" ...... چیف سیکرٹری نے کہا۔

"سگرآپ کے اعتماد پر پورااترے گی"..... بروک نے کہا۔ " تو بچر سنو۔ یا کیشیا سے مار کہنے تک تم ٹرائی کرو اگر تم انہیں

راستے میں ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک اور اگریہ زندہ سلامت مار کمنیہ پہنچ گئے تو بھر وہاں ریڈ ایجنسی ان کے خلاف کام

كرے گى۔ بلانگ كرنے كے لئے تم آزاد ہو گے "..... چيف

" اوہ اس کا مطلب ہے کہ مسلم ممالک اپن سازش میں کا مطلب ہوگئے ہیں "..... بروک نے پرایشان سے الج میں کہا۔
" ہاں "..... چیف سیکرٹری نے کہا اور فون کا رسیور اٹھا کر اس نے ایک ہنر پرایس کر دیا۔

" کیں سر"...... دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ "کامردن کے پرائم منسٹر سے بات کراؤ۔ ابھی اور اس وقت"۔ چیف سیکرٹری نے کہااور رسیور رکھ ویا۔

"میرے لئے کیا حکم ہے"...... بروک نے کہا۔ "بنشرابھی" ہے: سکرٹری نے کا اس

" بین فواجی " ...... بحیف سیکرٹری نے کہا اور بروک نے اشبات میں سربلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی ج اٹھی تو چیف سیکرٹری نے رسیور اٹھا لیا۔

" يس " ..... چيف سيكرٹري نے كبا-

" کامرون کے پرائم منسٹر جناب کوباڈا لائن پر موجود ہیں سر"..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" ہمیلو۔ میں سائمن بول رہا ہوں"...... چیف سیکرٹری نے سرو لیج میں کہا اور بردک بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ لیماندہ ملکوں کے صدر اور وزیر اعظموں کے ساتھ ایکریمین افسر کیا

سلوک کرتے ہیں۔

" کو ماڈا بول رہا ہوں۔ خیریت "...... دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ایکریمیا کو شدید نقصان بہنچ گا۔اس کے حریف کروپ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں "...... چیف سیکرٹری نے انہائی عصیلے لیج میں کہا۔
" سروہاں ممبرڈ برابر ہو گئے تھے۔الیی صورت میں صدر کا دوث ٹائی ہو تا ہے اور کامرون کے صدر نے اپنا دوٹ ایکریمیا کے خلاف

کان او ایک اور کا رون کے معابدہ کی منظوری دے دے گئ"۔ کاسٹ کر دیا ہے اس طرح معاہدہ کی منظوری دے دے گئ"۔ رابرٹ نے جواب دیا۔

" دیری سیڈ - رئیلی دیری سیڈ - اس کا تو مطلب ہوا کہ ہمارے خلاف خوفناک سازش ہوئی ہے حالانکہ کامرون کے صدر نے حلف دیا تھا کہ کامرون ایکریمیا کے خلاف نہیں جائے گا۔ یہ تو معاملہ ہی الثا ہو گیا۔ اب تو وہ یانچ سال تک صدر رہے گا اور یانچ سالوں میں

تو ایکریمیا کے مفاوات تباہ ہو کر رہ جائیں گے "...... چیف سیکرٹری نے کہا۔

" لیں سر۔ معلوم تو الیہا ہی ہو تا ہے " - رابرٹ نے جواب دیا۔ " ٹھسکی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا

ہے "...... چیف سیکرٹری نے کہا اور رسیور کریڈل پری ویا۔ "کیا ہوا سر" ...... بروک نے کہا کیونکہ دوسری طرف سے آنے

والي آواز اس تک مه پهنچ رېي تھي۔

" تمام معاملہ الك كيا۔ ويرى سلا۔ يہ تو ہميں انتهائى خوفناك شكست ہوئى ہے "..... چيف سكرٹرى نے اس طرح عصلے لهج ميں

کہا اور ساتھ ہی اس نے مختفر طور پر رابرٹ کی رپورٹ بنا دی۔

سیرٹری نے کہا۔

٠ اوه - پھر تو آئنده بھی وہی کچھ ہو گاجو اب ہوا ہے "...... چیف

، ہم کو شش کر رہے ہیں کہ جناب مثالا سے اس بادے میں

مفید بات چیت ہو جائے اور انہیں اس بات پرقائل کر لیا جائے اور

مجے تقین ہے کہ وہ ہماری بات تسلیم کر لین گے "...... کو ماڈا نے

جواب دیتے ہوئے کما۔ \* تمالا کا نائب سیگانا تو ایکریمیا کاآدمی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا كه تمالا كو راسة سے ہٹا وياجائے"..... چىف سيكرٹرى نے كہا-" ہم الیما نہیں کر سکتے "...... کو ماڈا نے جواب دیا۔ "اده- ٹھیک ہے آپ اپن کو تششیں جاری رکھیں۔ گڈ بائی "۔ چیف سیرٹری نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ " اس كا مطلب ہے كه اس تمالا كو راستے سے بطانا بى بڑے كا۔او ك\_ تم جاؤ بروك \_ محج اس سلسله مين اعلى حكام سے بات كرنا ہو گ اس کے بعد کوئی لائحہ عمل طے کیا جاسکے گا" ..... چیف سیرٹری " جناب اگر آپ اس سلسلے میں سیگر کو آزمائیں تو یہ کام ہمارے لئے اتبائی آسان ہے "..... بروک نے اٹھتے ہوئے کہا۔ " مصك ہے۔ ہم ويكھيں گے " ..... چيف سيكر مرى نے جواب دیا تو بروک سلام کرے مزااور بیرونی دردازے کی طرف بڑھ گیا۔ بریف کیس اس کے ہاتھ میں تھا۔

" مسٹر کو ماڈا۔ آپ نے اور آپ کے صدر نے حلف دیا تھا کہ ٹر سی میں کامرون کا نمائندہ ایکریمیا کے مفادات کا خیال رکھے گالیکن بہلے معاہدہ میں ہی اس نے ایکر یمیا کے مخالف گروپ کو ووث ویا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے۔ کیا کامرون کی معیشت کو جام کر دیا جائے "سپصف سيكرٹرى نے انتهائي عصيلے اور تحكماند ليج ميں كمار "سرجم نے بھی اس سلسلے میں اعلیٰ سطح پر میٹنگ کی ہے۔ یہ کام حکومت کامرون کی ایما پر نہیں ہوا بلکہ اس میں کامرون کے چیف سیرٹری سر گشاکا کا ہاتھ ہے۔ یا کیشیا کے سیرٹری وزارت خارجہ سرسلطان نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ بہرحال آئندہ آپ کو شکایت نہ ہوگی "..... کو ہاڈا نے جواب دیا۔ " كيا سر كشاكاآب سے اور صدر سے بھى زياده طاقتور ہے۔آپ نے اس کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے "......چیف سیکرٹری نے کہا۔ " سر ہم نے اس پوائنٹ پر غور کیا ہے اور ہمیں جو معلوبات ملی ہیں ان کے مطابق یہ سارا کھیل حکومت یا کیشیا کھیل رہی ہے۔ کامرون کی حرب اختلاف کے لیڈر جناب متالا کی پشت پر حکومت یا کیشیا ہے اور انہوں نے وهمکی دی ہے کہ اگر حکومت نے سر گشاکا ے خلاف کوئی ایکش ایا تو ملک میں انقلاب آجائے گا اور حکومت جناب نتالا کے سرد کر دی جائے گی اور آپ جانتے ہیں کہ جناب متالا<sup>:</sup>

کی تمام ہمدرویاں کھل کر مسلم ممالک کے ساتھ ہیں"..... کوماڈا

نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

ین ڈیڈر کے پاس بہنچ گی وہاں سے سب ڈیڈروں کے پاس اور پھر سب ڈیڈر سے وکان پر اور دکان سے میں اسے خرید کر لاؤں گا پھر انے مل سکے گی "...... سلیمان نے کچن میں سے ہی تقریر کرتے

ہوئے جواب دیا۔ تاسدہ

"ارے تم بیٹے روتے رہو چائے کو سکھے سرسلطان نے خصوصی طور پر بلایا ہے تاکہ میرے اعراز میں دہ ٹی پارٹی دے سکیں اس لئے تو میں نے تہیں کہہ سکوں کہ تم بیٹے گرم پانی پینے رہو۔ میں تو چائے پینے جا رہا ہوں". عمران نے اونجی آواز

میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں

سرسلطان جب سے ہسپتال کا وورہ کرے آئے ہیں انہوں نے چائے بین انہوں نے چائے بینا اور پلوانا چھوڑ دیا ہے۔ آپ بے شک دہاں کا حکر نگا

آئيں "...... سليمان بھلا كب پيچھے رہينے والا تھا۔

" ارے۔ ادہ۔ یہ تو واقعی مسئلہ بن گیا۔ اچھا دیکھو کیا ہو تا ہے" ...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا ادر کری سے اکھ کر وہ ڈرینگ ردم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب دہ ڈرینگ ردم

سے باہر آیا تو کمرے میں سلیمان موجو دتھا۔ "کیا ہوا۔ جنریت جو تم اپن سلطنت چھوڑ کر علاقہ غیر میں آنے پر مجور ہوئے ہو"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

جبور ہوئے ہو "...... عمران نے مسلم الے ہوئے کہا۔ "آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی "...... سلیمان نے استائی سنجیدہ کیج میں کہا۔ بڑھا کر رسیوراٹھالیا۔ "حقیر پر تقصیر۔ بندہ ناداں علی عمران ایم ایس س۔ ڈی ایس ی (آکسن) بدہان خود بلکہ بزبان خود بول رہا ہے"..... عمران نے

ملی فون کی تھنٹی بجتے ہی صوفے پر بیٹے ہوئے عمران نے ہاتھ

رسیور اٹھاتے ی اپنا مکمل تعارف کراتے ہوئے کہا۔ "میہے آفس آ جاؤ۔ ابھی ادر اسی دقت"...... دوسری طرف سے سرسلطان کی انتہائی سنجیرہ آداز سنائی دی ادر اس کے ساتھ ہی رابطہ

م ہو گیا۔ "سلیمان۔ جناب آغا سلیمان پاشا صاحب"...... عمران نے ' رسیورر کھ کراونجی آداز میں کہا۔

یں الحال مزید چائے نہیں مل سکتی کیونکہ چائے کی پتی ختم ہو گئ ہے ادر ابھی اس نے درآمد ہو نا ہے پھر شیمنٹ ہو گی اس کے بعد

140

وفي الحال تو جريره بوائي جانے كا پروگرام ب" ..... سليمان نے رے معصوم سے لیج س کہا تو عمران کی آنکھیں حرت سے کانوں تك مچھيلتي حلي گئيں۔ " اوہ۔ بڑی اونجی پرداز ہے۔ گڈ۔ آخر تم میرے ساتھی ہو کسی سیٹھ کے تو نہیں ہو کہ رخصت گزارنے کسی ویران علاقے میں جاکر ڈیرہ جما لو۔ ٹھیک ہے میں سر سلطان سے مل کر واپس آتا ہوں پھر بیٹے کر پروگرام بنائیں گے "..... عمران نے کہا اور تیزی سے آگے " پروگرام کا کیا مطلب صاحب سی نے جانا ہے آپ نے نہیں "..... سلیمان نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا۔ " اكلي جيره موائى جانے سے تو بہتر ب كه تم يميں بديم كر وو چار ہوائی قلعے بناؤاور بھران کی سیر کرتے رہو"...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " اكيلا نهين جا رہا۔ بس اب كيا بتاؤن"..... سليمان نے تھجيمة ہوئے کہا تو عمران جو اس دوران دردازے کے قریب پہنے چاتھا تیزی ہے مڑا تو سلیمان نے شرماتے ہوئے منہ نیچے کر لیا۔ کیا۔ کیا مطلب۔ کھل کر بتاؤ کیا حکر ہے۔ کسی ہمسائے کی باورجن سے تو جزیرہ ہوائی کی سرکا وعدہ نہیں کر لیا "..... عمران نے کہا تو سلیمان نے بے اختیار براسا منہ بنالیا۔ "آپ ہراکی کو اپنے جیسا کیوں مجھ لیتے ہیں۔ بڑی بلگم صاحبہ

" بغرچائے کے مرے لئے ضروری اور غمر ضروری سب برابر ہو جائے ہیں "..... عمران نے مند بناتے ہوئے کمار " ای سلسلے میں بات کرنی تھی"..... سلیمان نے اس طرح سجيده کھي کما۔ " انچھا کون سی بات۔ ذرا جلدی کر و ورنہ سرسلطان ناراض ہو جائیں گے اور وہاں بھی چائے یا کافی کا سکوپ مختم ہو جائے گا"۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب ویا۔ " صاحب- تحجه طویل رخصت چاہیئے "...... سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار چو نک پڑا۔ \* لیکن آج کل تو ریوالور کی گولیاں بہت مہنگی ہو گئ ہیں \*۔ عمران نے جواب دیا۔ "اتن طويل رخصت بهي تهين چاهيئ صرف اليب سال كرائي"-سلیمان نے جواب ویا تو عمران کے چہرے پر لکفت سنجید گی طاری ہو " مطلب ہے کہ تم ریٹائر ہونا چاہتے ہو۔ لیکن تمہیں معلوم ہے كه جو وقت سے وسط ريفائر ہو تا ہے اسے كچھ نہيں ملاكر تا"۔ عمران

" مين ريائر نبين مو ربا- رخصت طلب كر ربا بون "- سليمان

" رخصت گزارنے کماں جاؤ گے "...... عمران نے یو چھا۔

• مٹھائی بھی کھا لینا پہلے بات سن لو کہ ٹریٹی کے سلسلے میں جو<sup>:</sup>

تنازعه ایکر پیمیا اور آران کے در میان شروع ہو گیا تھا اور جس کی وجہ

ے بھے پر قاللاند تملے ہوئے وہ طے یا چکاہے اور دونوں امیدواروں کی بجائے کامرون کا نما ئندہ آئندہ پانچ سال کے لئے صدر منتخب کر لیا گیا· ہے"...... سرِسلطان نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ " اوه ۔ یہ کسے ہو گیا۔ کیا ایکر پمیانے اے تسلیم کر لیا ہے"۔ 'عمران نے حسرت تجرے کہجے میں کہا۔ " ہاں۔ کیونکہ درپروہ کامرون کے صدر اور پرائم سسر نے عومت ایکریمیا کو به حلف و سے دیا تھا کہ کامرون کا نمائندہ ایکریمیا ک ہدایات کے مطابق ہی کام کرے گا"...... سرسلطان نے کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینج لئے۔ " تمہیں پر لیشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس بات کا سب کو علم ہے اور سب کی رضامندی سے ہی الیما ہوا ہے"۔ مرسلطان نے کہا تو عمران چونک بڑا۔ " کیا مطلب میں سمجھا نہیں۔اس سے کیا فائدہ ہوا مسلم ممالک کو"..... عمران نے کہا۔ " فائدہ یہ ہوا کہ مسلم ممالک کا منائدہ ٹرین کا صدر منتخب ہو گیا\*..... سرسلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " لیکن جب وہ بے اختیار ہو گا تو بھراس کے انتخاب سے مسلم ممالک کو کیا ہے گا"..... عمران نے کہا۔

کو معلوم ہے اور بس "...... سلیمان نے کہا اور تنزی سے مرا گیا اور عمران مسكراتا ہوا باہر آيا اور پحر چند لمحوں بعد اس كى كار تيزى سے سرسلطان کے آفس کی طرف بڑھی چلی جارہی تھی۔ " السلام علىكم ورحمت الله وبركاة " ...... تحورى دير بعد عمران في سرسلطان کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے انتہائی خثوع و خضوع " وعلكم السلام-آؤ بيشو" ..... سرسلطان في مسكرات بوك کہا اور عمران نے ویکھا کہ وہاں وو افریقی بیٹے ہوئے تھے جن کے جسموں پر موٹ تھے اور وہ اپنے چہروں سے خاصے معزز آدمی و کھائی " یہ عمران ہے یا کیشیا سیرٹ سروس کے چیف کا مائندہ خصوصی اور اس کے بارے میں آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ فضول باتیں کرنے کاعادی ہے اس اے آپ نے اس کی باتوں کا برا نہیں منانا اور عمران یہ کامرون کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری جناب باندے ہیں اور یہ ان کے اسسٹنٹ جمبالا ہیں" ...... سرسلطان نے ماہی تعارف کراتے ہوئے کہا اور پھر عمران اور ان وونوں مہمانوں کے درمیان رسی فقروں کا تباولہ ہوا۔ " پہلے تو آپ متمائی منگوائیں کہ آپ آج زندہ سلامت ووبارہ

لینے آفس میں بیٹھے نظرآ رہے ہیں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے

مرسلطان سے کہا۔

" ملنے والی بات بھی سن لور جنوب مغربی افریقہ کے وو ملکوں پر

ولٹا اور بانا پہلے ایک ہی تھے لیکن پھر ایکر یمیا کی سازش کی وجہ سے

بانا علیحدہ ہو گیا جبکہ وونوں ملکوں کے عوام الیمان چاہتے تھے اوروہ

سازش تیاری ہے اور ای سلسلے میں جناب بانڈے اور جمبالا تشریف لائے ہیں "...... سرسلطان نے کہا تو عمران کے چرے پریکخت انہائی گہری سخیدگ کے تاثرات ابھر آئے کیونکہ اب اسے معاملات کی نزاکت کا چی طرح احساس ہو گیا تھا۔
"کسی سازش "...... عمران نے کہا۔
" جناب آپ خوو بتائیں "..... سرسلطان نے بانڈے سے خاطب ہو کر کہا۔
"کامرون ابھی قبائلی دور سے گزر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی بنیاووں پر بنیاد پر ہوتے ہیں اور حکومتیں بنتی اور بگر تی بھی قبائلی بنیاووں پر بنیاد پر ہوتے ہیں اور حکومتیں بنتی اور بگر تی بھی قبائلی بنیادوں پر

بنیاد پر ہوتے ہیں اور حکو متیں بنتی اور مکر تی بھی ذبائل بنیاووں پر ہیں۔ وہاں تین طاقتور قبلے ہیں جن میں سے ایک قبلے سے جناب مر گشاکا اور ووسرے طاقتور قبیلے سے حزب اختلاف کے لیڈر بعناب تمالا کا تعلق ہے اور تبیرا قبیلہ جناب صدر کا ہے اور پرائم منسر صاحب کی سیٹ صرف انظامی ہے۔ جناب سر گشاکا کا قبیلہ جناب سر گشاکا کی وجہ سے صدر کے قبیلے کے ساتھ ہے ورینہ وہ شروع سے ہی جناب تالا کے قبیلے کے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ اب ایکر يميا نے جناب تمالا سے گھ جوڑ کر لیا اور وہ اب سرگشاکا کو ہلاک کرانا چاہتے ہیں ماک ان کا قبلیر صدر کی بجائے جناب مثالات مل جائے۔اس طرح جناب متالا کامرون کے صدر بن جائیں گے اور پھر دہ ایکر یمیا کے علیف ہوں گے۔اس طرح ایکریمیاا کیب بار بھرٹرٹی پر قبضہ کر لے گاادر پھر وہی فیصلے ہوں گے جو ایکریمیا چاہے گا۔ سر گشاکا اس وقت

بہم میں دوبارہ ملنا چلہتے تھے۔اس سے پہلے بھی کئی بار ان دونوں مکوں کے درمیان میجا ہونے کے معاہدے طے یائے لیکن ٹری نے یہ معاہدے منسوخ کر دیئے لیکن اب دوبارہ ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا اور ٹریٹی نے اسے منظور کر لیااس طرح بیہ دونوں ملک بھر الک ہو گئے ہیں اور اس سے ایکریمیا کے سامراجی مفادات کو ب پناہ ضرب پہنچی ہے اور مسلم ممالک مصبوط ہوئے ہیں '۔ سرسلطان الين ايكريمياكي مرضى ك بغيريه سب كسي مو كيا اسس عمران نے حران ہو کر یو چھا۔ " ایکریمیا کی مرضی کے خلاف الیما ہوا ہے۔ دو شک کے ودران ووٹ برابر ہو گئے جس کے بعد کامرون کے صدر نے اپنا ووٹ معاہدے کے حق میں دے دیا اس طرح یہ بات سلمنے آگئ کہ اب

ٹرین ایکریمیا کے قبصے سے باہر آ بھی ہے۔اس پر ایکریمیا کے اعلیٰ

حکام بے حدیج پاہو رہے ہیں اور انہوں نے صدر اور پرائم سسٹرے

احتجاج کیا ہے لیکن انہوں نے متام بات سر گشاکا پر ڈال دی ہے اور

سر گشاکا کے قبیلے کا کامرون پر اس قدر کنٹرول ہے کہ ان پر براد

راست ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس پر ایکر یمیا کے حکام نے ایک اور

کر رہا ہے ادر اس گفتگو کا میپ بھی موجو دہے جس سے اس ساری سازش کا علم ہوا ہے "...... سرسلطان نے کہا ادر میز کی دراز کھول کر اہنوں نے ایک چھوٹا سالیکن جدید ساخت کا میپ ریکارڈر نکال کر میر پر رکھ دیا۔ عمران نے لفافہ کھول کر اس میں موجود تین تصویریں نالیں اور انہیں دیکھنے لگا۔ واقعی ان میں دد افراد تھے جن میں سے نالیں اور انہیں دیکھنے لگا۔ واقعی اور دہ دونوں بڑے پراسرار انداز میں گفتگو کرنے میں مصردف تھے۔

\* گفتگو كيا ہوئى ہے " ...... عمران نے كہا تو سرسلطان نے ميرپر

رکھے ہوئے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کر دیا اور پھر دد آدمیوں کے درمیان ہونے دالی گفتگو سنائی دینے لگی ادر عمران فوراً پہچان گیا کہ ان میں سے ایک آداز سیگر کے چیف بروک کی ہے کیونکہ وہ پہلے اُک ادر بروک کے درمیان ہونے دالی گفتگو فون پر سن چکا تھا۔ بب فیپ ختم ہو گئ تو سرسلطان نے بٹن بند کر دیا۔ "یہ دافعی سازش ہے۔ لیکن پاکیشیا سیکرٹ سردس وہاں جاکر کیا ۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آرہی "...... عمران نے کہا۔ کے گے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آرہی "...... عمران نے کہا۔ "سیکرٹ سردس اس ایجنسی کے آومیوں کو جو سرگشاکا کو ہلاک کی ذیے وہاں جائے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا"۔ کی انتخابات کا اعلان ہو جائے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا"۔

روپوش ہیں ۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے کیونکہ ان کے گروہوں کو توڑ لیا گیا ہے ادر اس مقصد کے لئے ہم یہاں آئے ہیں "..... بانڈے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " ہو نہد ۔ واقعی یہ انتہائی خوفناک سازش ہے لیکن ہم سرگشاکا کی حفاظت کب تک کر سکتے ہیں۔آخرکار تو انہیں سلمنے آنا ہی ہو گا اور ہمیں واپس بھی آناہو گا"..... عمران نے کہا۔ " يه ساري كارردائي وبان ايكريمياكي ايك سركاري البجنسي كرري ہے۔اس بات کے ثبوت سرگشاکا کو مل عیکے ہیں اکتین آئندہ ماہ انتخابات ہونے دالے ہیں - سرگشاکا چاہتے ہیں کہ اگر اس ایک ماہ تک ان کی حفاظت ہو جائے تو بھرانہیں ہلاک کرنے کا ایکریمیا کو كوئى فائده منه ہو گاكيونكه انتخابات كااعلان ہوتے ہى ده اپنے قبيلے ك طرف سے صدر کے قبیلے سے اتحاد کا اعلان کر دیں گے ادر پھر ان کا قبیلہ ان کی موت کے بادجو داس اعلان کا پابند ہو گا ؓ۔ بانڈےنے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "ایکریمیاک اس سازش کاآپ کے پاس کیا جوت ہے"۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بانڈے نے سرسلطان کی طرف ویکھا ادر سرسلطان نے اثبات میں سرملاتے ہوئے اپنے سلمنے پڑا ہوا ایک بڑا سالفافہ اٹھا کر عمران کے سلمنے رکھ دیا۔ "اس سی چند تصویری ہیں جو خفیہ کمیرے سے لی گئ ہیں۔ان

میں ایکریمیا کی ایک ایجنسی سیکر کاچیف بروک جناب ممالا سے بات

" لیکن کیااب سر گشاکالینے قبیلے کی طرف سے اتحاد کا اعلان نہیں

بانڈے نے جواب دیا۔

" وہاں ہر طرف ایکر بمین ایجنٹوں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ خاص طور پر سرگشاکا کے خلاف اس لئے اگر آپ نے سرگشاکا سے رابطہ کیا

تو انہیں فوراً معلوم ہو جائے گا۔آپ الیماکریں کہ براہ راست مجھ ے رابطہ کر لیں "..... بانڈے نے کہا۔ " او کے ۔ آپ بے فکر رہیں مجھے امید ہے کہ چیف اس مش پر ضرور کام کریں گے "...... عمران نے کہا اور کری سے اعظ کھوا ہوا۔ " يه ثبوت عابو تو سائق لے جاؤ"..... سرسلطان نے کہا۔ "ایسی کوئی بات نہیں۔ابھی چیف کے دل میں مرا اعتماد موجود ب" ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور پروہ سب سے مصافحہ

کرے مزا اور تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چرے پر گبری سخیدگی طاری تھی کیونکہ اسے معاملات کی نزاکت اور اہمیت کا اب بخی احساس ہو گیا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیاتھا کہ ایکریمیا کی اس خوفناک سازش کو ہر قیمت پر ناکام بنا دیا جائے گا۔

کر سکتے "..... عمران نے کہا۔ " نہیں۔ قبائلی رواج کے مطابق اس کا فیصلہ اس وقت ہو سکتا ہے جب انتخابات کا اعلان ہو جائے اور قانونی طور پر باقاعدہ اعلان میں ایک ماہ رہائے " ..... بانڈے نے جواب دیا۔

" مصک ہے۔ میں چیف کی خدمت میں سارے واقعات کے آؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس مشن پر کام کریں گے لیکن سر گشاکا ے رابطہ کسے ہوگا"..... عمران نے کہا تو بانڈے نے جیب سے ا کی لفافہ نکال کر عمران کو دے دیا۔ " اس میں سرگشاکاکا خفیہ فون نمبرورج ہے۔آپ ان سے اس منریر بات کر سکتے ہیں " ..... بانڈے نے کہا تو عمران نے اثبات

" چیف کی خدمت میں میری طرف سے بھی ورخواست پیش کر دینا کیونکہ ایکریمیا کی سازش کامیاب ہو گئی تو دیگر مسلم ملالک کے سائق سائق ياكيشياكو بهي شديد نقصان بينج كا" ..... سرسلطان في " مصكي ہے۔آپ كى درخواست بھى جھنے جائے گى ان تك - ليكن

اگر انہوں نے منظوری دے دی تو پھر کامرون میں ہمایں کس سے رابطه کرنا ہو گا'..... عمران نے کہا تو حرسلطان بے اختیار مسکرا دیئے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران اس مشن پر کام کرنے کا فیصد کر حکاہے۔

اسسٹنٹ جمبالا نے پاکیشیا کے سیکرٹری وزارت خارجہ سرسلطان سے خفیہ ملاقات کی ہے اور سرسلطان نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف کے بنائندہ خصوصی اور انتہائی خطرناک ایجنٹ علی عمران کو بھی لینے آفس میں کال کرلیا ہے اور وہاں ان کی طویل وقت تک خفیہ میٹنگ ہوتی رہی "...... نمبرتھری نے کہا۔
" اس میٹنگ میں کیا گفتگو ہوئی ہے "..... بروک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔
چباتے ہوئے کہا۔
" وہاں انتہائی سخت ترین انتظامات ہیں اس لئے گفتگو نہ سن جا

سکی اور نہ میپ ہو سکی۔ میڈنگ کے بعد دونوں کامرونی آفس سے سیدھے سفارت خانے بہنچ اور دہاں سے چارٹرڈ طیارے کے وریعے ویسٹرن کامرون حلے گئے جبکہ عمران لینے چارساتھیوں کے ساتھ اب

ے وو گھنٹے پہلے ایکریمیا روانہ ہو گیا"...... نمبر تھری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ "کس فلائٹ سے گیا ہے عمران۔اس کی تفصیل اور نمبر بتاؤ"۔

بروک نے تیز لیج میں کہا تو ووسری طرف سے نمبراور تفصیل بنا وی گئ۔ "او کے۔ ٹھیک ہے۔ میں اب انہیں سنجمال لوں گا"۔ بروک

نے کہااور ہائھ مار کر وو تین بار کریڈل وبایا۔ " یس سر"...... اس کے سیکرٹری کی آواز سنائی وی۔ " فوری طور پر پرانک سے بات کراؤ۔ فوراً۔ ابھی اور اس میں مصروف تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو بروک نے ہاتھ بڑھا کر رسپوراٹھالیا۔ " لیں "...... بردک نے کہا۔ " میں ایک شار سے نہ تر بر کے کہا۔

بروک اپنے آفس میں میزے بچھے بیٹھا ایک فائل کے مطالع

" باس پا کیشیا سے ہنبر تھری کی کال ہے"...... دوسری طرف سے اگیا۔ "ادہ اچھا۔ بات کراؤ"...... بردک نے چونک کر کہا۔

" سلو تنبر تحری بول رما ہوں"..... چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔

" بردک بول مہا ہوں منبر تھری ۔ کیا بات ہے۔ کیوں کال کی ہے " ۔ بردک نے کہا۔

" باس کامرون کے ایڈیشنل سیکرٹری بانڈے اور اس کا

وقت "...... بروک نے کہا۔
" میں سر" ...... ووسری طرف سے کہا گیا اور بروک نے رسیور
رکھ ویا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی ج اٹھی اور بردک نے جھپٹ کر
رسور اٹھالیا۔

" يس " ..... بروك نے ترز لیج میں كما۔

" پرانک لائن پر ہیں صاحب "..... ووسری طرف سے کہا گیا۔ " ہملو۔ بروک بول رہا ہوں چیف آف سگر"..... بروک نے

' " یس پرانک بول رہا ہوں چیف آف ایر ٔ سپیشل "...... ووسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی وی ۔

ر مسٹر پر انک ۔ پاکیشیا کا خطرناک ایجنٹ علی عمران اپنے چار ساتھیوں سمیت اب سے دوسوا دو گھنٹے پہلے پاکیشیا سے ایک فلائٹ

ے ذریعے ایکریمیاآ رہا ہے اس فلائٹ کو ہوا میں اس طرح کریش کرانا ہے کہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ختم ہو جائے۔ کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں "...... بروک نے انتہائی سنجیدہ لیج میں کہا۔

" میں عمران کو جانتا ہوں۔ کام تو ہو جائے گا کیونکہ ہماری ایجنسی کام ہی یہی کرتی ہے لیکن اس کے لئے چیف سیرٹری صاحب

کی تحریری اجازت ضروری ہے "...... پرانک نے کہا۔ " میں چیف سیکرٹری صاحب سے بات کرتا ہوں "...... بروک

ئے کہا۔

آپ مجھے اس فلائٹ کی تفصیلات بنا ویں تاکہ میں ابتدائی مطوبات حاصل کر کے مناسب اعظامات کر اوں۔ پھرجسے ہی چیف

سکرٹری صاحب کی اجازت ملے گی ہم کارروائی شروع کر ویں گے رد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب اجازت ملے اور ہم کام شروع کریں

ب تک فلائٹ ایکریمیا پہنچ بھی جائے ..... پرانک نے کہا تو بوک نے اسے منبر تھری کی وی ہوئی تفصیلات بتا ویں۔

" ٹھسکے ہے میں نے تفصیلات نوٹ کر لی ہیں "...... پرانک نے کہا اور بروک نے بھر وو تین بار کریڈل پریس کر دیا۔ ' "یس سر"...... اس کے سیکرٹری کی آواز سنائی وی۔

یں سر .....ہ اس سے یوری فی رواز ملی وق ۔ \* چیف سیکرٹری صاحب جہاں بھی موجو وہوں فون کر کے میری

بات کراؤ۔ ابھی اور اسی وقت اسسد بروک نے تیز لیج میں کہا اور رسیور رکھ ویا۔ اس کے جرے پر بریشانی اور اضطراب کے تاثرات مایاں تھے۔ تقریباً وس منك بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی تو بروک نے

مون کر رسیورا تھا لیا۔ جھپٹ کر رسیورا تھا لیا۔ .

" میں "...... بروک نے تیزاور بے چین کیج میں کہا۔ " چیف سیکرٹری صاحب سے بات کریں جناب "..... سیکرٹری نے مؤوبانہ کیج میں کہا۔

" ہملوسر میں بروک بول رہا ہوں" ...... بروک نے کہا۔

کیا بات ہے جو اس قدر ایرجنسی کال کی ہے ' ...... چیف سیر ٹری نے قدرے ناخو شکوار کہے میں کہا تو بروک نے نمبر تحری

ے ملنے والی تمام تفصیلات دوہرادیں۔ " اوہ۔اس کا مطلب ہے کہ کامرون کے گشاکا نے اپنی حفاظت کے لئے ماکیشاسکرٹ سروس کی خدمات حاصل کی ہیں " ...... جواب دیا۔

جواب دیا۔
" او کے۔ میں پرانک کو فون پر اجازت دے دیتا ہوں۔ تحریری
اجازت بعد میں اسے مل جائے گی"...... چیف سیکرٹری نے کہا اور
اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور بروک نے فون پیس کے نیچے لگا
ہوا ایک بٹن پریس کیا اور پھر تیزی سے تمبرپریس کرنے شردع کر
ہو۔ سہ

ئے۔ "، گر کیک ایجنسی "...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز

سنائی وی۔ " چینے آف سیگر بول رہا ہوں۔ جین ہارٹ جہاں بھی ہواس سے سرین میں اور کا میں اس

مری بات کراؤ"...... بروک نے تیز لیج میں کہا۔ " میں سر۔ ہولڈ آن کریں "...... دوسری طرف سے مؤد بانہ لیج میں کہا گیا۔ " ہملو جین ہارٹ بول رہی ہوں"...... چند کمحوں بعد ایک نسوانی

آواز سنائی دی۔ " جین ہارٹ میں بردک بول رہا ہوں"...... بروک نے کہا۔ " اوہ بردک تم۔ کسیے یاد کیا آج مجھے"...... جین ہارث نے

انتہائی بے تکلفانہ کیج میں کہا۔ " حہارے معیار کا کام آگیا ہے میرے پاس "...... بروک نے " اوہ – اس کا مطلب ہے کہ کامرون کے گشاکا نے اپن حفاظت کے لئے پاکیشیا سیکرٹ سروس کی خدمات حاصل کی ہیں "...... چیف سیکرٹری نے تشویش بجرے لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔ " یس سر"...... اور اِس وقت عمران لینے چار ساتھیوں سمیت

ایک فلائٹ کے ذریعے ایکریمیاآ رہا ہے۔ میری ایئر سپیشل کے چیف ا پرانک سے بات ہوئی ہے وہ اس فلائٹ کو فضامیں ہی کریش کرنے کے لئے تیار ہے بشر طیکہ آپ اسے تحریری اجازت دے دیں "۔ بروک نے کہا۔

" تو تم چاہتے ہو کہ انہیں فضاسی ہی ختم کر دیا جائے لیکن انہیں تو کامرون پہنچنا چاہئے ۔ دہ ایکریمیا کیوں آرہے ہیں "۔ جیف سیکرٹری نے کہا۔
" میرا خیال ہے کہ دہ مہاں سے معلومات حاصل کر کے پج

کامرون چہنچیں گے "...... بروک نے کہا۔

" جُصیک ہے۔ انہیں واقعی فضا میں ہی ختم ہو جانا چاہئے ورند دو واقعی ہماری ساری منصوبہ بندی ختم کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ نج گئے تو پھر "...... چیف سیکرٹری نے کہا۔
تو پھر "...... چیف سیکرٹری نے کہا۔
" پھر میں یہاں ان ہے نمٹ لوں گا "...... بروک نے کہا۔

" ہاں ۔ چونکہ تہاری خصوصی ورخواست پر تہیں یہ انہائی اہم مشن ویا گیا ہے اس لئے اب یہ تہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس ے بے گا اور یہ کام بھی میں آسانی سے کرسکتی ہوں کیونکہ میں اس کی فطرت اور مزاج سے الحی طرح داقف ہوں لیکن معاوضہ پانچ گنا ہو

گا"..... جين بارث نے كہا۔ " ٹھیک ہے۔ مجھے منظور ہے لیکن ناکامی کا لفظ میں سننا نہیں

چاہما کیونکہ اس کی موت میں پورے ایکر یمیا کے مفاوات ہیں اور

ایکریمیا کے حکام نے میری خصوصی درخواست پر یہ کام مجھے ویا

ہے "۔ بروک نے کہا۔

" تم فكر ع كرور ميں نے اس سے اپنا حساب بھى بے باق كرنا

ہے اور مجھے محاوضہ بھی خصوصی مل رہاہے اور کام بھی واقعی میرے

معیار کا ہے اس لئے میں یہ کام ہر صورت میں کروں گی" ..... جین ہارٹ نے کہا۔

\* او سے ــ تو نچرتم این کارروائی شروع کر و مجھے کامیابی کی خبر چاہئے"۔ بروک نے کہا۔

" تصکی ہے"..... ووسری طرف سے کہا گیا اور بروک نے رسیور رکھ ویا۔ اس کے چہرے پر اب گہرے اطمینان کے تاثرات منایاں تھے۔ بھر اچانک وہ چونکا اور اس نے ایک بار بھر رسیور اٹھایا

اور فون کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے تنبر پریس کرنے شروع کر ويئے سكانى ديرتك وہ نمبر يريس كر تا رہا۔

" فاسكو انٹريرائزز " ...... رابطه قائم ہوتے ہی ووسری طرف سے

ا مک مروانه آواز سنائی دی –

" اچھا۔ بناؤ کیا کام ہے " ..... جین ہارث نے بے تکلفان لیج س

" یا کیشیا کے علی عمران سے تو تم داقف ہو" ..... بروک نے کہا

" علی عمران - تنہادا مطلب ہے پرنس آف ڈھمپ-ہاں کیوں"-جین ہارٹ نے چونک کریو چھا۔

" وہ لینے چار ساتھویں سمیت ایکریمیا کے خلاف کام کرنے کے انے ایکریمیا پیخ رہا ہے اور حکومت ایکریمیا نے فیصلہ کیا ہے کہ اس

كا خاتمه كر ديا جائے۔ اول تو اس كى فلائث كو راست ميں ہى تباہ كر ویا جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ نیج جائے اور سہاں پہنچ اجائے تو کیا تم اے ختم کر سکتی ہو یا کسی اور سے بات کروں " ...... بروک نے

" كيا وه لين اصل حليه مين ب "..... جين بارث في اس بار انتهائی سنجیدہ کھجے میں یو چھا۔ " وہاں یا کیشیا سے تو وہ اصل طلبے میں ہی جہاز میں سوار ہوا

ہے "مبردک نے جواب دیا۔ " كون سى فلائث سے وہ "كينخ رہا ہے"...... جين ہارث نے يو چھا تو

بروک نے اسے فلائٹ کی تفصیلات بتاویں۔

" اگر تو وہ اس طرح ایئر پورٹ پہنچا تو پھر میں ایئر پورٹ سے ہی ا بن كارروائى كا آغاز كروول كى اور اكروه نه بهنجا تو پھراسے تلاش كرنا

طرح کامرون چہنچیں تو وہ سرگشاکا سے لازماً ملاقات کریں گے ·-روک نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں۔ان کے سہال پہنچنے سے قبل ہی کام ہو جائے گانسه شری نے کہا۔ \* او کے۔ بردک نے کہا اور فون آف کر کے اسے ووبارہ میز کی دراز میں رکھ دیا۔ پھراس نے سامنے رکھی ہوئی فائل پر دوبارہ نظریں جمانے کی کوشش کی لیکن اس کا ذہن مرتکز نہ ہو سکاتو اس نے فائل بند کر مے دراز میں رکھی اور کرس سے اٹھ کر وہ کمرے کی ایک ویوار کے ساتھ موجود ریک کی طرف بڑھ گیا جس میں قسم قسم کی شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ نحلیے خانے میں گلاس موجو وتھے۔ بروک نے ایک گلاس اور ایک بوتل اٹھائی اور انہیں لا کر میزپر رکھااور پھر كرى پر بيني كر اس نے بوتل كھولى۔ اس ميں موجوو شراب سے آدھے سے زیاوہ گلاس بھرا اور پھر ہوتل بند کر کے اس نے گلاس اٹھایا اور پھراسے منہ سے لگاکر آنگھیں بند کر لیں۔وہ بڑے مزے لے لے كر كونك كونك شراب في رہاتھا۔إس طرح تقريباً دو كھنے كزر كے

ر وسی ر کے ہوئے فون کی گھنٹی نے اٹھی تو بردک نے بحلی کی سیزیر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی نے اٹھی تو بردک نے بحلی کی سی تیزی سے شراب کا گلاس میز پر رکھا اور رسیور اٹھا لیا۔
" بیس سر" ...... بردک نے تیز لیج میں کہا۔
" چیف آف ائیر سپیشل کی کال ہے جناب "...... ووسری طرف سے کہا گیا۔

" چیف آف سیگر بول رہا ہوں۔ ٹری سے کہو کہ وہ مجھ سے سپیشل فون پرایکریمیا بات کرے "...... بروک نے تنز کیج میں کیا اور رسیور رکھ دیا اور پراس نے میزی دراز کھولی اور اس میں موجود سرخ رنگ کا ایک کارڈ کسی فون پئیں نکال کر میزیر رکھ دیا۔ تقریباً وس منٹ بعداس سرخ رنگ کے فون کی کھنٹی بج اٹھی تو بروک نے ہاتھ بڑھا کر فون پیس اٹھا یا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ " ہملو ہملو۔ ٹیری کالنگ " ...... فون سے ایک کرخت س مردانہ آواز سنائی دی۔ \* بروک بول رہا ہوں ٹری ۔ کیا رپورٹ ہے مشن کے بارے میں "..... بروک نے یو چھا۔ " گشاکا کی تلاش جاری ہے۔ جیسے ہی اس کے بارے میں علم ہوا اسے ہٹ کر دیاجائے گا"...... ٹیری نے جواب دیا۔ " او کے سجلد از جلد کام فائٹل کرو کیونکہ کامرون حکومت نے یا کیشیا سیرٹ سروس کو اسیٰ مد دے لئے کال کر لیا ہے اور یا کیشیا سکرٹ سروس کا خطرناک ایجنٹ علی عمران اپنے چار ساتھیوں کے

سائق وہاں سے ایکریمیا کے لئے روانہ ہو گیا ہے۔ میں نے انتظامات

کر لئے ہیں کہ اول تو وہ ایکریمیا زندہ نہ پہنچ سکے لیکن اگر وہ پہنچ بھی

جائے تو پھر مہاں سے زندہ کامرون نہ پہنچ سکے لیکن اس کے باوجود

جب تک مشن مکمل نہ ہو جائے رسک بہرحال رہنا ہے اور تم بھی

وہاں ہر لحاظ سے الرك رہنا۔ اگر عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی

\* ہاں ان کی نکشیں ایکر یمیا تک اوکے تھیں لیکن وہ گریٹ لینڈ یں بی ڈراپ ہوگئے "..... پرانک نے جواب دیا۔ مرید لینڈے اس کے بعد ایکریما آنے والی پرواز کو چمک کیا

ہے "..... بروک نے یو چھا۔ " ہاں۔ وہاں سے دو فلائٹس اب تک روانہ ہو چکی ہیں لیکن ان میں یہ لوگ سفر نہیں کر رہے "...... پرانک نے جواب دیا۔ " اوک به ٹھمک ہے " ...... بروک نے وصلیے سے لیج میں کہا اور کریڈل وباکر اس نے فون پیس کے نیچے موجود بٹن وبای اور بھر منسر ریس کرنے شروع کر ویے ۔ تھوڑی دیر بعد وہ جین ہارٹ سے بات كردبا تحاس \* جین ہارٹ۔ اب ائر بورٹ پر کارروائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت گریٹ لینڈ سی بی ا زراب ہو گیاہے "..... بروک نے کہا۔ " کیا یہ حتی جزمے " ...... جین ہارٹ نے چونک کر پو چھا۔ " ہاں۔ ائر سپیشل کے چیف نے مکمل انکوائری کے بعد ربورٹ ا دی ہے "..... بروک نے کہا۔ \* تم یا وہ عمران کو نہیں جانتے ۔ ہو سکتا ہے وہ گریٹ لینڈ میں

ا فراب ہو کر میک اپ میں اور نئے کاغذات کی بنا پر کسی اور فلائٹ پر موار ہو گئے ہوں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وہان کچے روز رک کر

مچرا مکریمیا آئے۔اس سے تم فکرید کرو۔میرے آوی گریٹ لینڈس

" بات کراؤ" ..... بروک نے بے چین سے کہج میں کہا۔ " میلو پرانک بول رہا ہوں"...... چند کمحوں بعد پرانک کی آواز " كياريورث ہے " ...... بروك نے بے چين ليج ميں يو چھا۔ " جس فلائك كى تفصيلات تم في بنائي تهين عمران اور اس ك ساتھی اس فلائٹ میں موجود نہیں ہیں "...... پرانک نے کہا تو بروک کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ کے اندر وهما کے ہونے " کیا مطلب۔ کیوں موجو و نہیں ہیں۔ وہ اس فلائٹ سے روانہ ہوئے ہیں اور یہ حتی خرب " ..... بروک نے چھٹے ہوئے کہا۔ " جب چیف سیکرٹری صاحب کی اجازت آئی نو میں نے کارروائی شروع كروى -اس وقت مطلوبه فلائث لين جهل ميداؤ كريث لينز ي پرواز کر چکی تھی۔ میں نے گریٹ لینڈے جمک کیا تو معلوم ہوا کہ عمران لپنے چاروں ساتھیوں کے ساتھ گریٹ لینڈ میں بی ڈراپ ہو گیا ہے۔لیکن میں نے بھر بھی دوسرے پڑاؤلینی کاؤنٹ پر چیکنگ کے انتظامات کئے۔ وہاں میرے آومیوں نے مکمل چیکنگ کر لی۔ لیکن عمران اور اس کے ساتھی موجو و نہیں تھے اور اب یہ فلائٹ وہاں ہے روانہ ہو گئ ہے۔اس لئے میں نے تمہیں فون کیا ہے "...... پرانک

لگ گئے ہوں۔ " گریٹ لینڈ تک وہ آئے ہیں "...... بروک نے پو چھا۔

سنائی دی ۔

ہوٹل میں صرف ایک گھنٹے بے لئے رکے اور اس ایک گھنٹے کے دوران عمران غائب رہا۔ پھر وہ والی آیا اس کے بعد انہوں نے ہوٹل چھوڑا اور سیدھے ایر پورٹ گئے وہاں سے عام فلائٹ سے کامرون روانہ ہو کامرون جانے کی بجائے وہ چارٹرڈ طیارے سے کامرون روانہ ہو گئے۔۔۔۔۔ جس ہارٹ نے جواب ویا۔

جواب دیا۔ "کیا حمہارے آومی وہاں کام کر سکتے ہیں "...... بروک نے پو چھا۔

اخراجات بڑھ جائیں گے "...... جین ہارٹ نے کہا۔ " اخراجات اور معاوضے کی تم فکر یہ کرو۔ فوراً این خصوصی سیم

اعراجات اور سعاوے کی ہے سرتہ مروت ورور ہی ہو گی ہے۔ نے کر کامرون پہنچ اور انہیں ملاش کر کے ایک کمحہ جھیائے بغیر گولیوں سے بھون ڈالو۔ایک کمحہ ضائع کئے بغیر "...... بروک نے تیز

لہج میں کہا۔ " ٹھیک ہے۔انسا ی ہوگا"..... ووسری طرف ہے کہا گ

" ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہوگا"..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور بروک نے ایک طویل سانس لیستے ہوئے رسیور کریڈل پر ڈال دیا اور پھر دہ کری سے اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ اب آفس میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ کیں گے "...... جین ہارٹ نے کہا۔ " اوکے۔جو رپورٹ ہو وہ مجھے بھی بتا دینا"...... بروک نے کہا

موجود ہیں۔ میں انہیں کال کر کے کہہ دیتی ہوں وہ ان کا سراغ نگا

، اور رسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر گہری مایوی کے تاثرات طاری تھے۔ شراب کی بو تل ابھی آدھی ہوئی تھی۔ اس نے

ا کے بار پھر گلاس آدھے سے زیادہ بھرااور اسے اٹھا کر منہ سے نگالیا۔ بھر تقریباً ایک گھنٹے بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی تو بردک نے ہاتھ بڑھا

کر رسیور اٹھا لیا۔ " لیں "...... بروک نے ساٹ سے لیجے میں کہا۔

" جین ہارٹ آپ سے فوری بات کرنا چاہتی ہے سر"۔ دوسری طرف سے سیرٹری کی آواز سنائی دی۔

" بات کراؤ"..... بروک نے کہا۔ '

" میلو میں جین ہارٹ بول رہی ہوں "...... چند محوں بعد جین ہارث کی آواز سنائی دی۔

" يس - بروك بول رہا ہوں - كيا رپورث ہے "...... بروك نے ا دُصلي سے ليج ميں كما-

" عمران اپنے ساتھیوں سمیت گریٹ لینڈ سے کامرون روانہ ، ا حکاہے"...... دوسری طرف سے کہا گیا تو بروک بے اختیار اچھل ہڑا۔

"اوہ۔ کیسے معلوم ہوا"..... بروک نے تیز لیج میں کہا۔ " میں تامیر نے انہد آلاش اللہ میں کے بیدادیڈ سرایک

" میرے آدمیوں نے انہیں ملاش کیا تو وہ گریٹ لینڈ کے ایک

كماسه

" پاکیشیا کے بارے میں بھی لوگوں کا بہی تصور ہوتا ہے جو تمہارا کامرون کے بارے میں تھا".... عقبی سیٹ پر بیٹے ہوئے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیانے اثبات میں سربلادیا۔

" عمران صاحب آپ پہلے بھی یہاں آ بھی ہیں "...... ساتھ بیٹے ہوئے صفدر نے یو تھا۔

" ہاں۔ دد بار پہلے آ چکا ہوں "...... عمران نے جواب دیا۔ صور میرا خیال ہے کہ آپ کے علادہ اور کوئی ممبر پہلے یہاں نہیں آیا"...... صفدر نے کہا۔

۔ " دونوں بار میرے سابھ جو زف تھا"…… عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" اس بار آپ جوزف کو ساتھ نہیں لے آئے حالانکہ اس ملک میں اس کی ضرورت تھی "..... صفدرنے مسکراتے ہوئے کہا۔
" مجھے سرسلطان کی طرف سے ابھی تک خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔
میں نے جوزف ِ اور جوانا دونوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ دہ سرسلطان

سی سے بورت اور بوا ما دو ہوں نا دو ہوں بھان کی ہاری باری نگرانی کرتے رہیں "...... عمران نے کہا۔
" یہ کام دوسرے ساتھی بھی تو کر سکتے تھے"...... صفدر نے کہا۔
" ہاں۔ لیکن حمہارے پویف کو خطرہ ہی محسوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو لینے قلعے میں محفوظ بیٹھا رہتا ہے"...... عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔

کامرون کے دارالحکومت زوالا کے ایر بورٹ پر چارٹرڈ جیٹ طیارے سے اتر کر عمران لینے ساتھیوں سمیت ضروری چیکنگ کے بعد باہر آیا تو دہاں موجو و ٹیکسی ڈرائیور ایک کردہ کی صورت میں ان کے گرد اکھے ہو گئے اور پھر تھوڑی می جرح کے بعد عمران نے دو ٹیکسیاں ہار کر لیں۔ عمران کے ساتھ جولیا، صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر تھے اور دہ سب اپنے اصل حلیوں میں تھے۔جولیا ایک ٹیکسی کی فرنٹ سیٹ پر بھے۔

دوسری ٹیکسی کی فرنٹ سیٹ پر تنویر اور عقبی سیٹ پر کیپٹن شکیل

اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں سیکسیاں تررفتاری سے سرک پر دوڑنے

و خاصا جدید شرع "..... جولیانے حرب سے ادھر ادھر موجود

عمارتوں اور سرک پر دوڑتی ہوئی بری بری گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے

شهر ہے " ...... عمران نے جواب ویا تو جولیا اور صفدر وونوں چونک " اوہ۔ ای لئے فیکسی والے خاصی لمبی رقم طلب کر زہے تھے"۔ مفدر نے کہا۔ وہ چونکہ یا کیشیائی زبان میں باتیں کر رہے تھے اس لئے ڈرائیور خاموش بیٹھا ہوا تھا۔اس کے چہرے پر کسی قسم کے کوئی ناثرات مذتھے۔ م" يہاں كوئى چيز فكس نہيں ہوتى۔ بس جہاں جس كا واؤلگ جائے۔ بالکل پاکیشیا جیسا سسم ہے " ..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور صفد ربھی مسکرا ویا۔ "كياجب مين كوئي خاص كام ب" ..... صفدر نے كما-" سنا ہے وہاں ایک بہت مشہور نجومی رہتا ہے۔ میں نے سوچا کہ طِواس سے ہی مل لیا جائے تاکہ جولیا اور صالحہ وونوں کا حساب کرا

لیا جائے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر بے اختیار « مس جولیا کا حساب کرانے کے لئے کسی نجومی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ کیوں مس جولیا"..... صفدر نے مسکراتے "اس کی تو عاوت ہے بکواس کرنے کی "...... جولیا نے مصنوی

فصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ "اصل س صفدر صالح کے بارے سی پوچھناچاہا ہے" - عمران

" خروار پھف کے بارے میں کوئی بات منہ سے ند نکالنا۔ مجھے وہ تم سے زیادہ حالات کو جانا ہے "..... جولیا نے عصملے لیج میں " حالات كو جانتان و تا تو مين مهان وهك كهانا كرنا"...... عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب ویا۔ "كيامطلب-سي تهارى بات نهيل مجى" ..... جوليان حيران " اگر وہ مرے حالات جانتا ہو تا تو تھے اتنی رقم وے دیتا کہ میں آغا سلیمان پاشا کے تمام قرضے اتار کر اطمینان سے پیر سیارے لین فلیٹ میں بڑا مو رہا ہو تا "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور جولیا اور صفدر وونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ " تم مو بى اس قابل كد اس طرح وهك كهات بحرو" ..... اس بارجولیائے ہنستے ہوئے کہا۔ " بس اتن مبربانی کر دیا ہے تہارا چیف کہ تم لوگوں کو بھی ساتھ بھیج دیتا ہے تاکہ میں اکیلاند وصلے کھاتا پروں بلکہ باجماعت وسطح کھاؤں "...... عمران نے بڑے معصوم سے کچے میں کہااور جولیا اور صفدر وونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ " عمران صاحب یہ جبہ کیا کوئی نواجی علاقہ ہے "...... صفدر

" نہیں۔ وارالحکومت سے تقریباً تین سو کلومیٹر وور ایک خاصا بڑا

ت وہ جہاز بڑا گندا ساتھا۔ یوں لگناتھا جسے میں جہاز کی بجائے کسی

" وہ جہاز بڑا گندا ساتھا۔ یوں لگناتھا جسے میں جہاز کی بجائے کسی

" وہ جہاز بڑا گندا ساتھا۔ یوں لگناتھا جسے میں جہاز کی بجائے کسی

" وہ جہاز بڑا گندا ساتھا ہوا ہوں اس لئے مجوراً گریٹ لینڈ ڈراپ ہونا بڑا

ور نہ مراتو جی چاہ رہاتھا کہ فضامیں ہی جہاز سے ڈراپ ہوجادَں لیکن

پر تنویر کے لئے میدان صاف ہوجا آیا اس لئے مجوراً بیٹھا رہا"۔ عمران

" کیر تو بیجارے صفدر کے ساتھ ہاقاعدہ ہمدردی کرنی جائے"۔

" وہ جہاز بڑا گندا ساتھا ہوا ہوں اس لئے میداد کی بیٹھا رہا"۔ عمران

نے بڑے معصوم سے لیج میں کہا۔ "کہاں گندا تھا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک اور صاف ستحرا جہاز تھا بلکہ مند میں نیادہ میں انہ سترا تری سے دارا میں میں انہ

ر خردرت سے زیادہ ہی صاف ستحرا تھا"...... جو لیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" ایر ہوسٹسز کے بارے میں کیا خیال ہے "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " دہ مجمی صاف تھری تھیں بلکہ خوشبوس بسی ہوئی تھیں "۔جولیا

وہ ، می صاف سری میں بلنہ کو ہوئیں ، می ہوی میں سبولیا نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔
" بس یہی اصل بات تھی۔ جب کسی غیر عورت سے خوشبوآنے

" بس یہی اصل بات ملی۔ جب کسی عمر عورت سے خوشبوائے لگ جائے تو سمجھ لو کہ ماحول گندا ہو گیا"...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" غیر تو میں بھی ہوں اور خوشبو میں بھی نگاتی ہوں"...... جولیا نے غصلے کھے میں کہا۔

" وہ کیا مصرعہ ہے کہ اک تیر میرے سینے پر مارا کہ ہائے ہائے۔ کیوں صفدر تنہمارا کیا خیال ہے۔جولیاا در صالحہ غیر ہیں "...... عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ " پھر تو بیچارے صفدر کے ساتھ باقاعدہ ہمدردی کرنی چاہئے"۔ عمران نے مند بناتے ہوئے کہا تو صفدرادرجولیا دونوں ہنس پڑے۔ " دہ کیوں ہمدردی کیوں "...... جولیا نے حران ہو کر پو چھا۔ " صفدر دلیرادر بہادر کو کہتے ہیں ادر جب دلیرادر بہادر ہی بیچارہ بننے دالا ہو تو اس سے ہمدردی تو ہو ہی جاتی ہے"......عمران نے

مسکراتے ہوئے کما تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔

ہوئے کہا۔ "ابھی سنے تو نہیں لیکن بہرحال اس بارے میں سخیدگی سے عور شردع ہو چکا ہے" ...... عمران نے ترکی بہ ترکی جواب دیا ادر شیکسی کاربے اختیار قبقہوں سے گونج اٹھی۔

\* میں کیوں بیچارہ بن گیا عمران صاحب " مصدر نے مسکراتے

" عمران صاحب آپ نے اس بار مہاں چہنجنے کے لئے انہائی انو کھا انداز افتتیار کیا ہے۔ واند انو کھا انداز افتتیار کیا ہے۔ وہلے ہم پاکیشیا سے ایکریمیا کے لئے رواند ہوئے کچر اچانک کریٹ لینڈ سے ہوئے کے بھر کریٹ لینڈ سے چارٹرڈ طیارے کے دریعے مہاں چہنچ سے کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی"...... صفدر نے کہا۔

ہیں۔ کیا طیارے کی اس طرح تبدیلی سے کوئی خاص مقصدتھا۔ " مس جولیا کا مطلب غیرے دہ نہیں جو آپ لے رہے ہیں"۔ \* کیا ووران سفرآپ کو کوئی خاص اطلاع ملی ہے -...... صفدر صفد رہنے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" حممارا مطلب م كه سيك بربيق بيض بهي اطلاعات الهام ك طرح نازل ہوتی ہیں مسس عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس

" نہیں - میرایه مطلب نہیں تھا۔ کریٹ لینڈ ایر بورٹ پر جہاز ے اُترتے ہوئے آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ یہاں ڈراپ ہو رہے یں اور پھرآپ لاؤرنج سے اکف کر طلے گئے تھے اور کافی ویر بعد آپ کی والبي بهوئي تھي۔ ميں سجھا تھا كه آپ بائق روم گئے ہوں كے --

" ہاں۔ واقعی میں باتھ روم گیا تھا لیکن بس کیا بتاؤ۔ میں نے تو

مناتھا کہ گریٹ لینڈ کے باتھ روم بڑے خوبصورت اور بڑے ولکش ادر صاف ستحرب ہوتے ہیں لیکن "..... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہاب

" تو پر اتنی دیر دہاں کیوں نگائی "..... جو لیا نے جھلائے ہوئے کھے میں کہا۔

" ده - میں نے تو تہارے چیف کوٹرانسمیٹر پرکال کر کے اسے باتھ روم کی حالت زار ہی تو بتائی تھی تا کہ وہ گریٹ لینڈ حکام کو کہہ كركم ازكم اتنا توكرا دے كه والبي تك بيه اچھے ہو جائيں "۔ عمران

\* یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو لیانے لیٹے آپ کو غیر کہہ کر ہمارے ساتھ زیاوتی کی ہے۔ غیر عربی زبان کا نفظ ہے اور اس کا

مطلب ہوتا ہے اجنبی، علیحدہ شے، رقیب۔ وشمن، بیگانہ، خراب وغیرہ وغره اب تم باؤكه جولياكس طرح غيرب " ..... عمران في منه بناتے ہوئے جواب ویا تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی اس کے چرے پر جیسیے شفق سی پھوٹ بڑی تھی۔

" تو تم مجع غيرنهي عجمت "..... جوليان برك لاذ بجرك لج " مرے مجھنے یانہ مجھنے سے کیا ہو تاہے۔ بات تو وہ جو ووسرے

بھیں۔ کیوں صفدر "..... عمران نے پہلو بچاتے ہوئے کہا اور جولیا

نے بے اختیار ہونٹ بھینے لئے ۔اس کے جرے پر عصے کے تاثرات

\* مس جولیا تو ہماری ساتھی ہیں بلکہ لیڈر ہیں عمران صاحب سیہ غیر کسیے ہو سکتی ہیں "..... صفدر نے جان بوجھ کر حالات کو نار مل

" نهيں ہو سكتيں نال ـ بس ميں بھى يہى كمد رہا تھا" ...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور جولیا ایک بار پھر مسکرا دی۔ "عمران صاحب میں نے جو موال کیا ہے وہ آپ گول کر گئے

المعنووں كے جموع كا نام بى " ..... عمران نے منہ بناتے ہوئے

واب دیا تو صفدر تو بے اختیار ہنس بڑا جبکہ جولیا کے چہرے پر غصے

کے باثرات انجر آئے۔

" تم یا کیشیا سیرٹ سروس کے خلاف زہر کیوں لگلتے رہتے ہو "۔

ولانے کاٹ کھانے والے لیج میں کہا۔ \* حلو خلاف منه سهي تو حق ميں ہي سبي اب تو خوش ہو "۔ عمران

نے بڑے معصوم سے کیج میں کہا۔

عمران صاحب کیا واقعی ہمارے ساتھی وہاں ایر بورث پر

ہاری نگرانی کر رہےتھے" ..... صفدرنے حرت بھرے کیج میں کہا۔

" میں نے کب مہارے ساتھی کہا ہے۔ میں نے سیرٹ سروس كى بات كى ب اور سكرك سروس مين داقعي الييے شعبے بين جو سكرك

ربنا جانتے ہیں "...... عمران نے جواب دیا تو اس بار صفدر اور جولیا نے اس انداز میں سربلا دیئے جیسے بات ان کی سمجھ میں آگئ ہو۔

"اس كا مطلب ب كه اس بار بمارا مقابله سير سے بو رہا ہے"۔ مفدد نے کما یہ

" دیکھومقابلہ ہو تا ہے یا نہیں "...... عمران نے جواب دیا۔ "اس كا مطلب ہے كه آپ كے ذہن ميں كوئى خاص بلان ہے "۔

تغدد نے کہا۔

مرا بلان اگر کامیاب موسکتا تو اب تک نیکسی کار نیاؤں نیاؤں ع جرى موئى نظر مدآتى " ..... عمران نے مند بناتے ہوئے كما تو

" ادور توجم نے دہاں سے چیف کو کال کی تھی۔ کیوں"۔ جوریا

نے کہاتو صفدر ادر جولیا دونوں چونک پڑے۔

" بتآیا تو ہے کہ باٹھ روم کے بارے میں رپورٹ دین تھی۔ ربورٹ سننے کے بعد چیف نے بتایا کہ دہاں یا کیشیا ایر بورٹ پر الک آدمی کو یا کشیا سکرت سروس نے ہماری نگرانی کرتے ہوئے

چیک کیا ہے اس سے یوچھ گھے پر معلوم ہوا کہ اس نے مماری ا مکریمیا جانے کی رپورٹ اپنے باس کو دی تھی کیونکہ باس نے یہ ربورٹ ایکریمیا کی سرکاری ایجنسی سیگر کے چیف کو بہنچانی تھی اور

سگرے بارے میں کم از کم مجھے اتنا معلوم ہے کہ صنے ی اے ہماری آمد کی اطلاع ملے گی اس کی پہلی کو شش یہی ہو گی کہ دہ ہمارا طیارہ بی فضا میں ہٹ کر وے یا پھر ایکریمیا ایر ورث پر ہمارا

لو گوں کی جانیں ہمارے ساتھ جائیں گی اس لئے میں نے روٹ بدل لیا"...... عمران نے آخرکار دہ ساری بنا دی جو صفدر معلوم کرنا چاہنا

"اده - تویه مسئله تحاباس کا مطلب ہے کہ ہماری دہاں باقاعدہ نگرانی ہو رہی تھی لیکن سیکرٹ سروس کا تو کوئی ممبر ہمیں ایئرپورٹ پرنظرنہیں آیا"..... صفدرنے کہا۔

استقبال برستی گولیوں سے ہو- میں نے موجا کہ خواہ مخواہ ب گناہ

" تو مهارا کیا خیال ہے کہ یا کیشیا سیرٹ سروس تکے اور

صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔

واپس آ کر سیٹ پر بیٹھ گیا اور پر اس نے کار آگے بڑھا دی اور اس

ے ساتھ بی ددسری شیکسی بھی چل پڑی ۔

"معلوم ہو گیا ہے"..... عمران نے پو چھا۔

" مى صاحب وه شمالي حص مين رست بين " ...... درا يور ف كما

اور پر تموری دیر بعد فیکسی ایک رہائش کالونی میں داخل ہو گئ۔ یباں قدیم طرز کی عمارتوں کی تعداد زیادہ تھی جس سے ظاہر ہو تا تھا ِ

کہ یہ کالونی خاصے طویل عرصے سے آباد ہے۔ ایک کو تھی کے بڑے گیٹ کے سامنے لے جاکر ڈوائیور نے فیکسی کار روک دی۔ دوسری

میکسی بھی رک گئے۔گیٹ پر پروفسیر کے نام کی پلیٹ موجود تھی اور عمران سر ہلاتا ہوانیج اتر آیا۔ عمران کے ساتھ ہی جولیا، صفدر اور دوسری میکسی سے تنویر اور کیپٹن شکیل بھی نیچ اتر آئے تھے۔ عمران

نے صفدر کو کرایہ کی ادائیگی کا اشارہ کیا اور خود وہ ستون پر موجود کال بیل کی طرف بڑھ گیا۔اس نے کال بیل کا بٹن پریس کیا تو

تحوزی دیر بعد سائیڈ پھاٹک کھلا اور ایک بوڑھا مقامی آدمی باہر آگیا۔ اس کے لباس سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ملازم ہے۔ دونوں فیکسی

کاریں اس وقت بیک ہو کر واپس جاری تھیں ۔اس مقامی آدمی نے جب عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا تو اس کے چرمے پر حمیرت کے تاثرات انجرآئے۔

" جي صاحب "..... ملازم نے حربت بجرے ليج ميں كما-

م پروفیسر صاحب سے کہو کہ پاکیشیا سے پرنس آف ڈھمپ لینے ·

" تم پھر بٹری سے اتر رہے ہو" ...... جو لیانے عصیلے کیج میں کبار

" صاحب مبر آنے والا ہے۔ آپ نے کسی خاص جگہ جانا ہے، اچانک درائيورنے ان سے مخاطب موكر كماتو وہ تينوں چونك را

کیونکہ باتوں میں واقعی انہیں سفر گزرنے کااحساس تک یہ ہواتھا۔ " جبہ میں پروفسیر روگارہتے ہیں۔ ہم ان کے مہمان ہیں "۔ عمران

نے جواب دیا تو ٹیکسی ڈرائیور نے اشبات میں سر ہلا دیا۔ "كياتم ان كي ربائش كاه جانة بو" ...... عمران نے يو چھا۔

" جی نہیں ۔ لیکن آسانی سے معلوم ہو جائے گا کیونکہ جبہ اتنا ا شہر نہیں ہے "...... ڈرا ئيور نے جواب ديا اور پھر واقعی تھوڑي دير بد وه ا کیب شہر کی حدود میں داخل ہوگئے۔خاصا خوبصورت اور باڈرن شہ

تھالیکن اس کی حدود زیادہ وسیع مذتھی۔اکیٹ دکان کے سلمنے جاکر ڈرا ئيور نے كار روكي اور نيچ اتر كروہ دكان كے اندر داخل ہو گيا۔ان کے پیچھے ہی دوسری فیکسی کار بھی رک گئ۔

"بديروفسير ردگاكون ب " ...... صفدر في حران موكر يو جها-" بتآیا تو ہے کہ مشہور و معروف نجومی ہے"...... عمران کے

جواب دیا تو صفدر نے بے اختیار ہونٹ بھینج لئے ۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران بتأنا نہیں چاہتا اور اتنا تو اسے بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ جب عمران بتانانه چاہے تو اس سے معلوم کرنا اپنے بلا پرایشر کو ہالی

کر نا ہو تا ہے اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ چند کمحوں بعد لیکسی ڈرا تیوں

درباریوں سمیت آپ کا مہمان بننے بذات خود آپ کے وروازے پر

حاضر ہے "...... عمران نے کہا تو ملازم کے چہرے پر ادر زیادہ حمرت

ایب چھوٹے قد لیکن خاصے موٹے جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔اس ع جسم پر موث تھا جس کا کمرا تو خاصا قیمتی تھا لیکن لگنا تھا کہ پرونسیر صاحب نے این شادی پر بنوایا ہو گا اور اب تک اسے پہنتے ملے آرہے ہیں۔ "مرانام ردگا بـ بردفسير ردگا" ..... ان صاحب في اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ " مجھے پرنس آف دھمپ کہتے ہیں اور یہ میرے ساتھی ہیں"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیا۔ " اده ـ اوه ـ توتم هو پرنس آف وهمپ ـ ليكن ـ بهرهال محسك ب اگر تم کہتے ہو تو میں تسلیم کر لینا ہوں ،..... پردفیر نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ \* کے نسلیم کر رہے ہیں آپ۔ پرنس کو یا ریاست ڈھمپ کو"۔ عمران نے کہا تو پروفسیر روگا بے اختیار ہنس پڑے۔ " سر گشاکا نے تو پرنس آف ڈھمپ کے متعلق جو کچھ بتایا تھا اس سے تو میں یہی سمجھاتھا کہ پرنس آف دھمپ کوئی خوفناک ٹائپ کی چزہوگ جے دیکھ کر بڑے بڑے ایجنٹوں کی تھکھی بندھ جاتی ہوگ لین تمہیں دیکھ کر تو جی چاہتا ہے کہ تہارے ساتھ سانپ ادر

سرمی والا کھیل کھیلا جائے "...... پروفسیرنے جواب دیا اور اس کے اس خوبصورت جواب پر عمران بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا۔اس ف واقعی پردفییر کی اس خوبصورت بات کا اطف لیا تھا جبکہ عمران

کے تاثرات ابھرآئے۔ " پاکشیا- ده کون س جگه ب صاحب" ..... ملازم نے شاید زندگی میں بہلی باریا کیشیا کا نام سناتھا۔ " کبھی دیوؤں پریوں کی کہانی تو سنی ہوگ تم نے "...... عمران نے بڑے سنجیدہ کہج میں کہا۔ "ج سنج - جي ہاں - مم - مم - مگر " ...... ملازم في اور زياده حريت بحرے کیج میں کہا۔ " وہ پرانا وور تھا اب جدید دور میں ہر چیز سکر گئ ہے اس لئے اب دیو بھی ہمارے جسے ہو گئے ہیں ادر پریاں اس خاتون جسی \* - عمران نے جواب دیا تو ملازم اس بار بے اختیار مسکرا دیا۔ " آ جائي " ..... ملازم نے الک طرف بشتے ہوئے کہا تو عمران مسکرا یا ہوا اندر داخل ہوا اور اس کے پچھے اس کے ساتھی بھی اندر داخل ہو گئے۔ یہ اوسط درج کی کو تھی تھی لیکن کو تھی کا لان رنگا رنگ چھولوں سے بحرا ہوا تھا۔ ملازم نے پھائک بند کیا اور پھر دہ انہیں ایک ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ ڈرائنگ ردم میں بھی پرانا فرنیچر موجو د تھالیکن دہاں صفائی کا معیار بے حد اچھاتھا۔ " تشريف ركھيں - سي پروفيير صاحب كو اطلاع كرتا ہوں --ملازم نے کہا اور تیزی سے واپس مر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وروازہ کھلا اور

کہ ادر کسی کو اس ملاقات کی خبر نہ ہوسکے اور اس ملاقات میں میرے ساتھ میری ساتھی خاتون ہوں گی۔ بس "...... عمران نے جو اب دیا۔
" لیکن میں انہیں کیا بتاؤں کہ کون ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے "۔ پروفسیر روگانے منہ بناتے ہوئے کہا۔
" آپ ان سے کہہ دیں کہ جمہوریہ ماکی کی نیشنل یو نیورسٹی کے پروفسیر ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ کامرون میں سیاست کے موضوع پر

کتاب لکھ رہے ہیں "...... عمران نے کہا۔ " اوہ اچھا۔ یہ بات ہے۔ ٹھ کی ہے۔ ملاقات ہو جائے گی۔ آپ

'دہ ، بھات ہے بات ہے۔ کب ملاقات چاہتے ہیں "...... پروفسیر نے کہا۔ "اگر آج رات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے "...... عمران نے کہا۔

"اگر آج رات ہو جانے تو زیادہ بہتر ہے "...... عمران کے لہا۔
" ٹھسک ہے ہو جائے گی۔اور کچھ "...... پروفسیر نے کہا۔
" فی الحال تو اتنی ہی درخواست ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رہائش کے لئے ایک کوٹھی اور دو کاریں بھی چاہئیں "...... عمران

کے کہا۔ " اس کا بندوبسٹ میں سر گشاکا کے کہنے پر پہلے ہی کر چکا ہوں۔

اس کالونی میں ایک کو تھی ہے۔ اندر کاریں بھی موجود ہیں۔ میرا ملازم آپ کو وہاں چھوڑآئے گا''……پروفسیر روگانے کہا۔ " وہاں فون تو ہوگا''……عمران نے پوچھا۔

"جیہاں"......پروفسیرروگانے جواب دیا۔ "آپ کا فون نمبر کیاہے تا کہ آپ سے بھی بات ہوسکے "۔عمران کے ساتھی بھی بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ اس کمحے دروازہ کھلا اور ملازم ایک ٹرالی دھکیلتا ہوااندرآیا۔ٹرالی پر مشروب کے گلاس ڈھکے ہوئے رکھے تھے۔ ملازم نے ایک ایک گلاس اٹھا کر سب کے سامنے رکھا اور پھرٹرالی دھکیلتا ہواوالیں لے گیا۔ "لیجئے"...... پروفیسر نے کہا اور خود بھی اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا

گلاس اٹھا لیا۔
" پروفسیر صاحب حزب اختلاف کے لیڈر جناب تمالا صاحب سے خفیہ ملاقات کرنی ہے۔ کیا آپ اس کا بندوبست کر سکتے ہیں "۔ عمران نے مشروب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔
" حفیہ ملاقات اور تمالا ہے۔لیکن وہ تو سر گشاکا کے مخالف قبلیے کا

آدمی ہے "...... پروفسیر روگانے چونک کر حیرت بھرے کہے میں کہا۔ "اس لئے تو خفیہ ملاقات کرنے کی بات کی ہے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سیھا۔ آپ ذرا وضاحت سے

بات کریں "...... پروفسیر روگانے کہا۔
" ہم جناب تالا سے اس انداز میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ
انہیں ہماری اصلیت کا علم نہ ہوسکے "...... عمران نے کہا۔
" اصلیت کا علم نہ ہو سکے۔ میں سمجھا نہیں "...... پروفسیر روگا
واقعی سیدھا ساوھا ساآدی تھا۔

" ہم مقامی میک اپ سی ان سے ملنا چاہتے ہیں لیکن اس طرر

نے کہا تو پروفسیرنے اپنا فون نمبر بتا ویا۔ " او کے۔ پھر لپنے ملازم سے کہہ دیں کہ دہ ہمیں وہاں پھوڑ آئے"۔عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔

" ارے آج رات کا کھانا آپ میرے ہاں کھائیں "...... پروفسیر روگانے کما۔

" فی الحال نہیں کیونکہ میں زیاوہ دیر آپ کی رہائش گاہ پر رکنا نہیں چاہیآ ورینہ آپ بھی ٹار گٹ میں آسکتے ہیں "...... عمران نے کہا تو پروفیسر ردگانے اشات میں سربلادیا۔

" آئیے " ...... پروفسیر روگا نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ انہیں ساتھ لے کر ڈرائنگ روم سے باہر آگیا۔ وہاں اس کا وہی ملازم موجود تھا۔اس نے ملازم کو ہدایات دیں۔

"آئیے جناب" ...... ملازم نے عمران اور اس کے ساتھیوں سے کہا اور عمران پروفنیر روگا سے مصافحہ کر کے ملازم کے پیچے بیرونی پھاٹک کی طرف بڑھنے لگا۔اس کے ساتھی اس کی بیروی کر رہےتھے۔

کرے کا وروازہ اچانک کھلا تو کری پر بیٹی ہوئی ایک نوجوان اور خوبصورت ایکریمین لڑکی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے سے ایک ایکری نوجوان اندر واخل ہو رہا تھا۔اس

دیگھا۔ دروازے سے ایک ایلری توجوان اندر واحل ہو رہا تھا۔اس کے چرے پرجوش کے تاثرات نمایاں تھے۔ "کیا رپورٹ ہے مائیکل"۔ لڑکی نے تجسس بھرے لیج میں

پو چھا ۔ " مادام کامیا بی کی رپورٹ ہے"...... مائیکل نے جواب ویا تو جبے ماریک ماگل میں مدمد میں میں میں

مادام کہا گیا تھا بے اختیار مسکراوی۔ " دہ تو جمہارے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا۔ بیٹھوادر تفصیل بناؤ"...... لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور بائیکل سربلاتا ہوا ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بنٹھ گیا اور بچراس سے پہلے کہ ان کے درمیان کوئی بات ہوتی پاس تیائی پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی نج اٹھی اور

لڑ کی نے ہابھ بڑھا کر رسپور اٹھا لیا۔

كيا ہے۔ ہم اسے يہاں دارالحكومت ميں ملاش كرتے رہ كے ليكن وہ یباں نہیں ملے تو بھرہم نے فیکسی ڈرائیوروں کی یو نمین سے رجوع کیا اور تھوڑی می رقم خرچ کرنے پر ہمیں وہ فیکسی ڈرائیور مل گئے جنہوں نے انہیں ایر بورٹ سے مک کیا تھا۔ انہیں بھی معقول رقم ری گئ تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے عمران اور اس سے ساتھیوں کو جبہ کے پروفسیر روگاکی کو تھی پر انارا تھا۔اس پر میں نے جیری کے گروپ کو وہاں بھیجا تو انہوں نے اطلاع وی کہ پروفسیر روگا کے گھر کی چیکنگ کی گئی ہے لیکن وہاں عمران یا اس کے ساتھی موجوو نہیں ہیں البتہ پروفسیر کے ملازم نے بتایا ہے کہ وہ لوگ آئے تھے اور پروفسیر نے انہیں مشروب بلا کر اس کالونی کی ایک ودسری کو تھی میں شفٹ کر ویا ہے۔اس کو تھی کی چیکنگ کی گئی تو وہاں وہ لوگ موجو د تھے جبکہ پروفسیر روگا نن کو نھی میں موجو وینہ تھا اس لئے میں

کھے اطلاع کر وے اور یہی اطلاع کرنے کے لئے اس نے کال کی ہے ۔.... مائیکل نے جواب ویا۔ ب سین یہ لوگ وہاں جبہ کیا کرنے گئے ہیں اور یہ پروفسیر روگا کون ہے "..... جین ہارٹ نے حمران ہو کر کہا۔

نے جیری کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جسے ہی پروفسیر روگا والی آئے وہ

سی ہے جو کچھ اس پروفسیر روگا کے بارے میں معلوم کیا ہے

" میں نے جو کچھ اس پروفسیر روگا کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ پروفسیر روگا کامرون کے چیف سیکرٹری

سرگشاکا کا کزن ہے اور یہاں ایک کالج میں بیالوجی کا پروفسیر ہے۔

" يس - جين بارث بول ربى بهون " ...... لأكى كالمجد تحكمانه تھا-" مادام - مائيكل آپ كے پاس بہن چكا ہے يا نہيں " ...... دوسرى

طرف سے ایک مروانہ آواز سنائی دی۔ " ہاں ابھی آیا ہے۔ کیوں "..... لاک نے ساتھ بیٹھ ہوئے مائیکل کی طرف ویکھتے ہوئے کہا۔

"ان سے بات کرائیں ایک اطلاع دین ہے"...... دوسری طرف سے کہا گیا اور لڑکی نے رسیور مائیکل کی طرف بڑھاتے ہوئے فون پیس میں موجو ولاؤڈر کا بٹن پریس کر ویا۔

" ہمیو مائیکل بول رہا ہوں "..... مائیکل نے کہا۔ " باس میں انتھونی بول رہا ہوں۔ جیری نے اطلاع وی ہے کہ

باس میں استوں بول رہا ہوں۔ بیری سے اطلاح وی ہے کہ پروفسیر روگا واپس اپن کو تھی میں آگیا ہے"...... دوسری طرف ہے کہا گیا۔

ب اوہ اچھا۔اس کی نگرانی جاری رکھومیں مادام سے بات کر سے بھر حمر سے کال کروں گا"..... مائیکل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ ویا۔ ،

" یہ پروفسیر روگا کون ہے"..... جین ہارٹ نے حیران ہو کر بھا۔

" مادام - عمران اپنے چار ساتھیوں سمیت جن میں ایک سوئس عورت بھی شامل ہے ایئر پورٹ سے میکسیوں میں بینچ کر سیدھا جب

بروفسير كو تمجى مشكوك سرگرميون مين شامل نهين ويكها گيا اور در

" ٹھک ہے۔جسے آپ کا حکم " ..... مائیکل نے جواب ویا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کارسیوراٹھایا اور تیزی سے منبر ڈائل کرنے شروع کر دہیئے ۔

" يس "...... رابطه قائم ہوتے ہي انتھوني کي آواز سنائي دي۔ " ما سُکِل بول رہا ہوں " ...... ما سُکِل نے تحکمانہ کیج میں کہا۔

" میں باس " ...... دوسری طرف سے انتھونی کا اجبد مؤدبانہ ہو گیا۔

" ما دام کا حکم جیری تک پہنچا دو کہ وہ عمران اور ایس کے ساتھیوں ک رہائش گاہ پر انہائی زوداٹرہے ہوش کر دینے والی کیس فائر کر کے

انہیں بے ہوش کر دے چرانہیں بے ہوشی کے عالم میں دہاں سے یہاں لا کر ہمارے ہیڈ کوارٹر کے تہد خانے میں رکھے سیہی کارروائی

پردفسیر روگا کے ساتھ کی جائے اور پردفسیر روگا کو بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہی مہاں لے آیاجائے البتہ اس کے ملازم کو

ہلاک کر دیاجائے "..... یا ئیکل نے تحکمانہ کیج میں کہا۔ " يس باس - حكم كى تعميل مو كى" ..... انتھونى نے جواب ويت ہوئے کہا۔

" جری کو کبد دینا که نتام کارروائی انتائی احتیاط سے کرے۔ عمران ادر اس کے ساتھی عام لوگ نہیں ہیں۔ انتہائی خطرناک

سكرت ايجنث بين اكر انهي معمولي سابهي شبه بو كياتو الناجيري ان كے ہات آجائے گا \* ..... مائيكل في كمار سیرحا سادحا پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہے ادر آج کل وہ اپنے ایک ملازم کے ساتھ اکیلااین کونھی میں رہتا ہے۔اس کی بیوی اور بے ان دنوں چھٹیاں گزارنے ملک سے باہرگئے ہوئے ہیں "...... مائیکل

نے جواب ویتے ہوئے کہار " تو پھر مجھے بتانے کی بجائے اس کو تھی کو میزائلوں سے اڑا دینا

تھا جس میں عمران اور اس کے ساتھی موجو دہیں۔پروفسیر روگا کا ہم

نے کیا کرناہ "۔جین ہارٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ا آپ کی اجازت ضردری تھی۔ میں نے موچا کہ ہو سکتا ہے کہ

آب الله النبي ب بوش كرائيس اور بحرانهي بوش مي لاكر ان سے پوچھ کچھ کریں اس کے بعد انہیں ہلاک کیا جائے " ...... مائیکل

"ادہ ہاں۔ واقعی تم ٹھیک کہد رہے ہو۔ میں بنے پرانے حساب

اس سے بے باق کرنے ہیں لیکن میں وہاں جبہ نہیں جانا چاہی۔ تم اليها كروكه جيري كوكهه دوكه ده اس كونمي پرب بوش كرنے دالى ا تہائی زدو اثر کسی فائر کر کے انہیں بے ہوش کرے اور پھر اس بے ہوشی کی حالت میں انہیں وہاں سے یہاں دارالحومت لے آئے۔

اسے یہ بھی کمہ دو کہ اس پروفسیر روگا کے ساتھ بھی یہی کارردائی کی جائے البتہ اس کے ملاز ہم کو وہیں گولی مار دی جائے اور اس پروفیسر کو بھی ان لوگوں کے ساتھ بہاں لے آئے "..... جین ہارث نے

"آپ فکرنه کریں باس سیں جمیری کو اتھی طرح سجھا دوں گا"۔ انتھونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" جب یہ لوگ ہیڈ کوارٹر پہن جائیں تو تم نے فوراً اطلاع دین ہے کہ ماکہ مادام وہاں پہنے سکیں "..... مائیکل نے کہا۔

" يس باس - دوسرى طرف سے كما كيا اور مائيكل في رسيور ركھ

" یہ لوگ دہاں جبہ کیوں گئے ہوں گے۔وہ تو دارالحکومت ہے

بالكل بث كرعلاقه ب "..... جين بارث في كما " اس بات کو معلوم کرنے کے لئے تو سی نے فوری ایکشن مدلیا تھا ورنہ تو میں ان کی لاشیں آپ کے سلمنے لا کر رکھ ویتا۔ کھے خود تنجسس تھا"...... مائيكل نے جواب ديا۔

" بهرجال اب معلوم ہو جائے گا"..... جین ہارٹ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور مائیکل نے اخبات میں سر ہلا دیا۔

ر مون ما كه يه لوگ جب وہال چمنين تو انہيں الحي طرح باندها جا سکے اور خیال رکھا جاسکے کہ یہ لوگ کوئی شرارت نہ کر سکیں ۔ مائیل نے انھتے ہوئے کہا۔

" تو بحرتم مجم اطلاع كرنا" ..... جين بارث نے كما تو مائيكل نے اثبات میں سربلا دیا۔

عمران کا شعور بیدار ہو گیا۔ اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی كوشش كى ليكن دوسرے لمح جباسے معلوم ہواكه وہ ويوارك " مجھے اب اجازت دیجئے۔مرا خیال ہے کہ میں ہیڈ کوارٹر میں بی

ساتھ زنجیروں سے حکڑا ہوا کھڑا ہے تو اس نے بے اختیار ایک طویل سانس نیا۔ اب اسے احساس ہواتھا کہ اس کے بازوؤں میں دروکی فدید ہریں کیوں موجودہیں اور شاید ان ہروں کی وجہ سے بی اس ك دين سے بي بوشى كا پروه بناتھا۔اس كے بازوؤں ميں دروكى تر ہریں ووڑ رہی تھیں اس طرح کھے تو اس کی ذمنی منتقوں نے کام د کھایا اور کھے درد کی ان ہروں نے اور اسے ہوش آگیا۔ ہوش میں آنے پر وہ سیرھا کھوا ہو گیا تھا اس لئے اب اس کے بازوؤں میں ہونے والا درد کافی حد تک تھم گیا تھا۔اس نے گردن گھمائی تو اس

عمران کی آنگھیں کھلیں تو چند کمحوں تک تو اس کے ذم ہی پر دھند

ی چھائی رہی لیکن بھریہ وھند آہستہ آہستہ صاف ہوتی علٰی گئی اور

« حريت ہے۔ عيب وماغ ہے جنہارا-ببرحال تم يهان مادام جين

بارٹ کی قبیر میں ہو " ...... اس نوجوان نے کہا تو عمران یہ نام سن کر

" مادام جين بارث - وه كون ب- كياببت بوزهى ب" - عمران

نے کہا تو نوجوان بے اختیار ہنس پڑا۔

« وہ نوجوان اور خوبصورت عورت ہے۔چونکہ وہ سطیم کی چیف

ہے اس لئے احتراباً اسے مادام کہاجاتا ہے "...... نوجوان نے ہاتھ میں

پری ہوئی سرنج کی سوئی عمران کے ساتھ ہی زنجیروں میں حکوے ہوئے کیپٹن شکیل کے بازومیں اٹارتے ہوئے جواب دیا۔

" كيا وه يهاں كامرون كى رہنے والى ہے" ...... عمران نے كما-

" ارے نہیں۔ ہم سب ایکر بمین ہیں اور پہاں خصوصی مشن پر آئے ہوئے ہیں "...... نوجوان نے جواب دیا اور عمران نے اثبات

میں سربلا دیا اور ذہن پر زور دینے لگا کیو بکہ جین ہارٹ کا نام اس کے لاشعور میں تو موجو د تھا۔اسے احساس ہو رہاتھا کہ یہ نام اس نے سنا ہوا ہے لیکن اس کا پو راحدود اربعہ اس کے شعور میں نہ آ رہا تھا۔

" کیا یہ تنظیم ایکریمیا کی کوئی سرکاری ایجنسی ہے " ...... عمران

" نہیں۔ مادام کی ذاتی تنظیم ہے لیکن یہ اور بات ہے کہ اس من کے لئے ہمیں ہار حکومت ایکر یمیانے کیا ہے۔ جین ہارٹ کو حکومت اکثر ہائر کرتی رہتی ہے "..... نوجوان نے صفدر کو انجکشن

کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا کیونکہ اس کے سارے ساتھی حتیٰ کہ پرونسیر روگا بھی بے ہوشی کے عالم میں اس کے ساتھ ویوار سے زنجیروں میں حکڑے ہوئے موجو دتھے۔ یہ کوئی برار

تہہ خانہ تھا جس کا وروازہ سلمنے تھا۔ عمران کے ذہن میں فوراً ج ب ہوش ہونے سے پہلے کا منظر آگیا۔ وہ فون پر پرونسیر روگا ہے بات کر رہا تھا۔ پروفسیر روگا نے اسے بتایا تھا کہ اس نے نمالا سے ان

کی ملاقات کا وقت لے لیا ہے اور یہ ملاقات رات کو دس مج لے ہوئی تھی۔ ابھی اس نے فون بند کیا ہی تھا کہ لکفت اس کا ذہن کس الوك طرح محوشف لكاتحا اور براسه بوش مدرباتها اور اب بوش آيا تو ده اس انداز میں اپنے ساتھیوں سمیت حکرا ہوا یہاں موجو دتھا۔

" " کیا یہ کارروائی اس مثالا کے آومیوں نے کی ہے " ..... عمران نے بربراتے ہوئے کہا لیکن دوسرے کمح جب اسے دردازہ کھلنے ک آواز سنائی دی تو وه چونک کر ادھر دیکھنے لگا۔ دروازہ کھلا تو ایک

نوجوان ہاتھ میں ایک سرنج پکڑے اندر داخل ہوا۔ " ارے ممہیں ہوش آگیا" ..... نوجوان نے عمران پر نظر رات ی چونک کر انتہائی حربت بھرے لیجے میں کہا۔ " مرا ذہن زیادہ دیرتک بے ہوشی کو قبول نہیں کرتا اس لئے

میں مخصوص وقت کے بعد خود ہی ہوش میں آجاتا ہوں۔ لیکن تم کون ہو اور یہاں ہم کس کی قید میں ہیں "...... عمران نے مسکراتے

لگاتے ہوئے کہا اور عمران نے اشبات میں سربلا دیا۔وہ مجھ کیا تھا کہ

ب اسے یاوآ گیا کہ اسے جین ہارث کا نام سن کر کیوں یہ احساس ہواتھا کہ وہ اس نام سے آشا ہے۔اس لڑکی کو دیکھتے ہی دہ بہچان گیا تھا۔ یہ واقعی جین ہارٹ تھی اور کچھ عرصہ پہلے اس کا تعلق امک ایری ایجنس کے برے سیرٹ ایجنٹ یاؤل کے ساتھ تھی۔ یہ یاؤل کی اسسٹنٹ تھی۔عمران اور پاؤل کا بڑا خوفناک مقابلہ ہوا تھا جس میں بیہ جین ہارٹ بھی شامل تھی اور عمران نے پاؤل کا خاتمہ کر دیا تھا جبکہ جین ہارٹ بھی زخی ہو گئی تھی لیکن عمران نے اسے ہلاک نه كيا تها ادر زنده چور ويا ته كيونكه اس كي نظرون مين اصل آومي پاؤل ہی تھا اور اب یہ جین ہارٹ ماوام کے روپ میں اس کے سلمنے تھی۔اس کے جہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ سلمنے بوی ہوئی ا کی کرسی پر بیٹی گئے۔اس کے پیچے دوآوی تھے دہ دونوں اس کے ساتھ ہی کر سیوں پر بیٹھ گئے جبکہ وہ نوجوان جس نے اس کے ساتھیوں کو انتخاش لگائے تھے ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ " تم مجھے بہچان گئے ہو گے عمران"..... جین ہارٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " تم بحولنے والی چر تو نہیں ہو ماوام جین ہارٹ"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا توجین ہارٹ بے اختیار ہنس پڑی-" میں تم سے پاؤل کا حساب بے باق کرنے کے لئے انتہائی بے چین ری تھی لیکن مجھے موقع نہ مل سکتا تھا۔اب مجھے موقع مل گیا ہے

اب تم و یکھنا کہ میں تمہیں کس طرح تؤیا تؤیا کر ماروں گی"۔جین

یہ کوئی پرائیویٹ تنظیم ہے اور یقیناً اسے عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف سیگر نے ہائر کیا ہو گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ جین ہارٹ پہلے کسی سرکاری ایجنسی سے متعلق رہی ہو اس لئے اے احساس ہو رہاتھا کہ اس کا نام اس کے لاشعور میں موجود ہے۔ نوجوان عمران کے علاوہ باتی سب کو انجکشن دگا کر واپس حلا گیا اور اس نے وروازہ دوسری طرف سے بند کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ا کی کر سے سب کو ہوش آگیا اور ظاہر ہے سب نے ہوش میں آتے بی مخصوص موالات کے کہ دہ کہاں ہیں اور کس کی قبیر سی ہیں۔ عُمران نے وہ سب کچھ انہیں بتا دیاجو اس نے نوجوان سے پو چھاتھا۔ " بد- یہ مجھے کیوں قید کیا گیا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے "۔ پرونسیر روگانے انتہائی خو فزوہ کھیج میں کہا۔ "آپ کی وجہ سے تو ہم سہاں موجو وہیں پروفسیر۔ میرا خیال ہے کہ یہ کارروائی تمالانے کرائی ہے " ...... عمران نے کہا۔ " نہیں۔اے تو میں نے آپ کی رہائش گاہ کے بارے میں نہیں بتایا"..... پروفسیر روگانے کہااور پراس سے بہلے کہ اس کی بات کا عمران جواب ریتا وروازہ ایک وهماکے سے کھلا اور ایک نوجوان خوبصورت ایکری لڑی مسکراتی ہوئی اندر واخل ہوئی۔ اس کے جسم پر جیز کی پتلون اور براؤن چرے کی جیک تھی اور عمران نے جسیے ہی اس کا چہرہ دیکھااس کے ذہن میں بے اختیار چھناکا سا ہوا اور

ٹریگر وبادیا اور کرہ خوفناک دھماکوں کے ساتھ ساتھ پروفسیر روگا کے

علق سے نکلنے والی چینوں سے گونج اٹھا اور عمران کے چرے پر ایکخت بتھریلی سنجید گی ابھرآئی۔

" تم نے ایک بے گناہ اور معصوم آومی کو جس سفاک سے ہلاک كرايا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے كہ تم ميں انسانيت كى معمولى سى

رمق بھی نہیں ہے۔ تم انسان نہیں ہو مجھی۔ اور اب تمہارا حشر

عرت ناک ہو گا" ...... عمران نے عزاتے ہوئے کہا۔

" تم تم تح تح وهمكيال وي رب بو تح اور اس حالت مين حماری یہ جرات "..... جین ہارٹ نے عصے سے جھے ج ہوئے کہا اوراس کے ساتھ ہی اس نے لینے ساتھ بیٹھے ہوئے لینے ساتھی کے

ہاتھ سے ریوالور جھیٹ لیا۔ " سنو۔ مبری بات سنو "...... اچانک جولیا نے اونجی آواز میں کہا تو

جین ہارٹ جولیا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ \* تم کون ہو۔ کیا عمران کی عورت ہو \*..... جین ہارٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔

\* عمران ہمارا ساتھی ہے اور بس ۔ تم جھے سے بات کرو تم کیا چاہتی ہو۔ میرا نام جولیا ہے اور میں اس ٹیم کی لیڈر ہوں "...... جولیا

نے انتہائی باوقار کھیج میں کہا۔ " لیڈر۔ کیا مطلب۔ کیا تہارا تعلق یا کیشیا سیرٹ سروس سے ہے \*..... جین ہارٹ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔

" پاؤل کا حساب تو پاؤل سے ہو جکاتھا تم این بات کرو۔ جمہیں تو میں نے اس وقت چھوڑ ویاتھا حالانکہ میں چاہتا تو ایک کولی حمادے ول میں بھی آثار دیتا۔ یہ بات میں اس نے نہیں کر رہا کہ

ہارٹ نے بڑے سفاک کچے میں کہا۔

میں تم سے کسی قسم کی نرمی کاخواستگار ہوں بلکہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تم نے خووبی حساب کتاب کی بات کی ہے "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہار

" یاؤل مراآومی تھا۔ تم نے اسے مار کر مجھے زندگی کاسب سے بوا و چکا پہنچایا ہے۔ پاؤل کا انتقام میں نے لینا ہے اور اب میں جی بحر کر لوں گی \*..... جین ہارٹ نے کہا۔ " لیکن آپ نے مجھے کیوں حکڑ رکھا ہے۔ میں تو کالج کا پروفسیر

ہوں۔ میں تو کسی جرم میں ملوث نہیں ہوں "...... اچانک پروفسیر روگانے روتے ہوئے کہج میں کہا۔ م تم نے ان لوگوں کو پناہ دی ہے۔ تم ان سے بھی بڑے مجرم

مون "..... جين بارث نے لکافت چين ہوئے كمار " وہ تو میں نے سرگشاکا کے کہنے پرالیما کیا تھا۔ میں تو انہیں جانیا بنک نہیں "...... پروفسیر روگانے کہا۔

"ات كولى ماروو" ..... جين بارث نے غصے سے چيج ہوئے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آومی سے کہااوراس آومی نے پلک جھپکنے میں جیب سے ریوالور ثکالا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اسے روکما اس نے

« تهبیں ٹارگٹ تو عمران کو مارنے کا دیا گیا ہو گا"...... جوالیا نے

" ہاں۔ کیوں مگر تم بھی تو اس کے ساتھ ہو"...... جین ہارٹ نے ایک بار پھرچونک کریو چھا۔

ہوئے کیا۔

" یہی تو تمہیں غلط فہی ہے۔ ہم عمران کے ساتھی نہیں ہیں بلکہ عران ہمارے ساتھ ہے۔ہم نے عمران کو ہائر کیا ہے۔ہماری بھی تہاری طرح پرائیویٹ تنظیم ہے۔ ہمیں بھی ہائر کر کے بیہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ہم یہاں کامرون میں آئندہ ہونے والے انتخابات میں حرب اختلاف کے لیڈر متالا کے لئے راستے ہموار کریں۔ان کے مخالفوں کا فاتمه كر دين ميسي جوليانے برى ذبانت سے بات كا رخ موزتے

" په کيا کهه رېي ہو تم سکيا تم ہميں احمق تجھتی ہو۔ نتالا تو گشاکا اور صدر کے مخالف قبیلے کا ہے اور تم لوگ یہاں اس لئے آئے ہو یّا کہ نمالا کو ہلاک کر دد اور گشاکا کے قبیلے کے سر پنجوں کو سیّگر کے

آدمیوں سے بچالو "..... جین ہارٹ نے کہا۔ - حہیں جس نے بھی یہ بات بتائی ہے غلط بتائی ہے۔ہم پرونسیر روگا کے پاس آئے ہی اس لئے تھے اور ہمیں اس کی نب سر گشاکا کی طرف سے ملی تھی۔اس کے کہنے پر ہی پاکشیائی حکام نے ہمیں ہار کر کے یہاں بھیجا ہے۔ہماری پروفسیر روگا کے ذریعے رات کو تمالا سے ملاقات طے تھی جس میں ہم نے خفیہ طور پراس سے سارے کام ک

" کسی بھی ملک کے حکام اس قدر احمق نہیں ہوا کرتے کہ غیر ملکیوں کو سیزٹ سروس میں شامل کریں۔ میں سوئس ہوں یا کیشیائی نہیں ہوں اس لئے مجھے دیکھ کر تو تہیں خود ہی سجھ جانا چاہئے تھا کہ مرا یا کیشیا سکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہیں ہو سكتا " مجوليانے جواب ديتے ہوئے كمار " تو پھر تم کون ہو اور کیوں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو"۔

جین ہارف نے الجھے ہوئے لیج میں کہا۔ " کیا تمہارا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے ہے "..... جو لیانے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے النا اس سے سوال کرتے ہوئے

" نہیں ۔ میری این تنظیم ہے البتہ ہمیں ایک سرکاری ایجنسی نے مہارے خلاف ہار کیا ہے۔ تم لوگ ایکر یمیا آنے کی بجائے گرید لینڈ ڈراپ ہو گئے اور بھروہاں سے چارٹرڈ طیارے کے ذریعے زوالا بہنچ اور وہاں سے جبہ طلے گئے جبکہ مجھے جہیں خم کرنے کاکام دیا گیا تھا۔ میں نے مہارا بیچیا کیا اور پھر منہیں جبہ میں ملاش کر لیا اور پھر ممہیں بے ہوش کر سے بہاں مرے ایک سیشن ہیڈ کوارٹر میں لایا گیا ہے۔ میں چاہتی تو تمہیں بے ہوشی کے دوران ہی ہلاک کر دیتی یا اس تہماری رہائش گاہ کو ہی میزائلوں سے اڑا دیتی لیکن میں چاہتی تھی کہ مرنے سے پہلے اس عمران کو معلوم ہوسکے کہ اسے کس نے بارا

ہے "..... جین ہارث جب بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئ۔

نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے سخت کیج میں کہا۔

" ہماری طرف سے تم عمران کے ساتھ جو چاہو سلوک کر سکتی ہو۔ ہم نے اسے ہائر کیا ہے اسے رقم دی ہے اب یہ زندہ رہتا ہے یا مرجاتا ہے اس سے ہمیں کوئی عرض نہیں ہے "...... جولیا نے منہ

بناتے ہوئے کہا۔ "مس جولیا۔ بہرحال میں آپ کا ساتھی تو ہوں۔ کم از کم اس قدر سفاک لیج میں تو بات مذکریں "...... عمران نے اس بارجولیا ہے

عناطب بهو کر کہا۔ مخاطب بہو کر کہا۔

"اگر تم این آپ کو بچاسکتے ہو تو بچا لو لیکن ہم جہاری خاطر خو ۔ مرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ کیوں بادام جین ہارٹ۔ کون کسی کے لئے مرتا ہے "...... جولیا نے عمران کو جواب دیتے ہوئے جین بارٹ سے تا ئید کراتے ہوئے کہا۔

" یہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ کون زندہ بچتا ہے اور کون نہیں "۔ \* بید بعد میں دیکھا جائے گا کہ کون زندہ بچتا ہے اور کون نہیں "۔

جین ہارٹ نے جواب دیا۔ "کیاسگر کے پاس آدمی نہیں تھے جو اس نے ہمارے لئے تہیں اس میں عالم ناک ،

ہائر کیا ہے "...... عمران نے کہا۔ " بڑی سرکاری ہیجنسیاں اس طرح کاکام خود نہیں کیا کر تیں۔رقم کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی اور رقم دے کر جب ان کی مرضی کے مطابق کام ہمو جائے تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ خودیہ کام کرتے مجریں "۔ جین ہارٹ نے جواب دیا اور عمران نے اس طرح سربلا دیا تکمیل کے لئے ہدایات لین تھیں "..... جولیا نے کہا۔
" میں کسے اس بات کو تسلیم کر لوں "..... جین ہارٹ نے کہا
لیکن اس کا لیج بتا رہا تھا کہ وہ ذمنی طور پر واقعی الھے گئی ہے۔
" پر وفسیر روگا کو تم نے ہلاک کر دیا ہے حالانکہ تم اس سے آسانی
سے اس بات کی تصدیق کر سکتی تھی۔اب ایک ہی صورت ہے کہ
تم تمالا سے بات کر کے اس سے پوچھ لو کہ کیا پروفسیر روگا نے اس
سے ملاقات کی اجازت لی ہے یا نہیں "..... جولیا نے کہا۔
" لیکن تم نے اسے کیا بتایا ہے "..... جین ہارٹ نے کہا۔
" لیکن تم نے اسے کیا بتایا ہے "..... جین ہارٹ نے کہا۔

ین م سے اسے میا بہایا ہے ہیں۔ بین ہارٹ سے ہما۔
" میں اور عمران نے اس کے پاس جانا تھا اور اس ملاقات کو خفیہ
رکھنے کے لئے عمران میک آپ کر کے جاتا۔ میں نے بظاہر یہ ظاہر
کرنا تھا کہ ہمارا تعلق ایک افریقی یو نیورسٹی سے ہے اور ہم کامرون

کے آئندہ انتخابات کے بارے میں سروے کرنا چاہتے ہیں اور اس

سلسلے میں حزب اختلاف کے نیڈر سے ملاقات کر رہے ہیں تاکہ نمالا کے مخالف صدر کو اصل بات کا علم نہ ہو سکے "...... جو لیانے جو اب دیا۔ وہ واقعی بے پناہ ذبانت سے کام لے رہی تھی۔ عمران کے چہرے پر بھی اس کے لئے شخسین کے تاثرات نمایاں تھے۔ چہرے پر بھی اس کے لئے شخسین کے تاثرات نمایاں تھے۔ " فون لئے آؤ"..... جین ہارٹ نے پچھے کھڑے ہوئے نوجوان

ہے کہا تو نوجوان واپس مڑا اور تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا کرے سے باہر چلا گیا۔ " کچھ بھی ہو میں عمران کو زندہ نہیں چھوڑ سکتی"...... جین ہارٹ کے گرد موجود کڑوں کا جائزہ لے لیا تھا۔ یہ کڑے بٹنوں دالے ضرور تھے لیے نان کے بٹن الیی جگہوں پر تھے کہ عمران کی انگلیاں مڑکر بھی دہاں تک نہ پہنچ سکتی تھیں اس لیے عمران نے ضرورت پڑنے پر اپنی ٹانگوں کو استعمال کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے لینے بازوؤں کو غیر محسوس انداز میں موڑ ناشروع کر دیا تھا تاکہ اگر اس کی انگلیاں کسی طرح ان بٹنوں تک پہنچ سکیں تو ظاہر ہے اسے انتہائی آسانی ہو جائے گی لیکن کلائیوں میں موجود کرے اس قدر تنگ تھے کہ کوشش کے باوجود عمران اپنے مقصد کو

" میں جین ہارٹ ہو کی رہی ہوں "...... جین ہارٹ نے کہا۔ " کیا رپورٹ ہے جین ہارٹ"...... بروک کے کہ میں اشتیاق

حاصل بنه کریا رہا تھا۔

ساس کے ساتھی میری نظروں میں ہیں۔ کسی بھی وقت ان کا آسانی سے خاتمہ کر سکتی ہوں لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی مہاں حزب اختلاف کے لیڈر مثالا کی امداد کے لیئے آئے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے سرگشاکا کے ایک آدمی پروفسیر روگا کی مدد سے مثالا سے ملاقات کا وقت بھی لے لیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مثالا سے بات کر کے اس بات کی تصدیق کرا دیں "۔ بھین ہارٹ نے کہا۔

) ہارے ہے 'ہا۔ " یہ تم کیا کر رہی ہو جین ہارٹ۔ تم انہیں ختم کر ددیہ لوگ جسے وہ جین ہارٹ کی بات سے متفق ہو۔اس کمجے وہی نوجوان اندر واخل ہوا۔اس کے ہاتھ میں ایک کارڈلیس فون تھا اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں یہ فون جین ہارٹ کی طرف بڑھا دیا۔

" جین ہارٹ نے فون اس سے لیا اور اسے آن کر کے اس نے تیزی سے بٹن پریس کرنے شروع کر دیئے۔

" یس "...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز بنائی دی۔ شاید جین ہارث نے انہیں سنانے کے لئے خاص طور پر لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا تھا اس لئے دوسری طرف سے آنے والی آواز انہیں بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز نسوانی تھی۔

م بروک سے بات کراؤ۔ میں جین ہارٹ بول رہی ہوں "- جین ہارٹ نے تحکمانہ لیج میں کہا۔

" يس مادام بولذ آن كريس" ...... دوسرى طرف سے كما كيا-

" ہمیلو"...... چند کمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی اور عمران یہ آواز سننتے ہی پہچان گا کہ یہ سیگر کے چیف بردک کی آواز ہے۔ اسے معلوم تھا کہ جسیے ہی بروک کو علم ہوا کہ عمران جین ہارٹ کے قابو

میں آگیا ہے تو اس نے جین ہارٹ کو اس کی فوری ہلاکت کا حکم دے دینا ہے اور جولیا نے ولیے تو انتہائی ذہانت سے جین ہارٹ کے خلاف جال بن لیا تھالیکن عمران جانبا تھا کہ جین ہارٹ کسی بھی وقت اور کچے نہیں تو اس پر فائر کھول سکتی ہے اس لیے دہ اس دوران

مسلسل این رہائی کے بارے میں سوچھا رہا تھا۔اس نے این کا یُوں

ع<sub>ران</sub> نے مسکراتے ہوئے کہا۔

میک ہے۔ تہاری یہ خواہش ضرور پوری ہو گی۔ابھی اور اس

وقت"..... جين بارث نے حند بناتے ہوئے كما اور اس كے ساتھ

ی اس نے گو و میں پڑا ہوا ریوالور بھی اٹھالیا۔ " رک جاؤجین ہارٹ۔ جلدی نہ کرو۔ تم نے پہلے بھی پروفسیر

رت جاد بن ہارب البدی کے حرب است ہواگ تو نہیں سکتے۔ روگا کی ہلاکت میں جلدی کی ہے۔ ہم کہیں بھاگ تو نہیں سکتے۔

تہارے سامنے زنجروں میں حکوے ہوئے ہیں چکے یہ بات انجام تک پہنچنے وواس کے بعد کو ا) فیصلہ کرنا"...... جولیانے کہا تو جین

ہارٹ نے مسکراتے ہوئے ریوالور دوبارہ گود میں رکھ لیا۔ اس سے مسکراتے ہوئے ریوالور دوبارہ گود میں رکھ لیا۔

یہ سن لو کہ اگر تم عمران کو بچانا چاہتی ہو تو السامکن نہیں ہے۔ تہاری باتوں کا رزائد کچھ بھی نظے عمران کو بہرطال مرنا برے

گایہ میراآخری اور حتی فیصلہ ہے "...... جین ہارٹ نے کہا۔ " جب جی جاہے بار دینا۔ تمہارا باتھ کون روک سکے گالیکن جلدی

" بحب جی چاہے مار دینا۔ حمہارا ہائھ کون روک سکے گالیکن جلدی کیوں کرتی ہو"..... جولیانے کہا اور جین ہارٹ نے اشبات میں سربلا

دیا۔ عمران خاموش کھوا ہوا تھا۔اس کے چہرے پرالیے تاثرات تھے جسے وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا اور اِس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر جین ہارٹ کے چہرے پر لمحہ بہ لمحہ فاتحانہ تاثرات زیادہ اجاگر

ریط رئیں ہوت ہے۔ تھوڑی دیر بعد جین ہارٹ نے فون پیس اٹھایا ہوتے علیے جارہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جین ہارٹ نے فون پیس اٹھایا اور اسے آن کر کے منبر پریس کرنے شروع کر دینئے۔

رائعے ان سرے سمبرپرین سرے سروں سرد " بیں "...... وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ ا نتہائی خطرناک ہیں "۔ بردک نے کہا۔ " میں جانتی ہوں کہ وہ کتنے خطرناک ہیں۔اس بات کی تم فکر نہ کرو۔ جین ہارٹ اپنا کام بہرعال مکمل کرے گی لیکن میں ان کی بات کی تصدیق کرناچاہتی ہوں "۔ جین ہارٹ نے کہا۔

" جہارا مطلب ہے کہ میں اس بات کی تصدیق کراؤں کہ کیا عمران اور اس کے ساتھیوں نے بتالا سے ملاقات طے کی ہے یا نہیں "..... بروک نے کہا۔

" ہاں۔ لیکن اس طرح نہیں۔ صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا پروفسیر روگا کے ذریعے مثالا ہے آج رات کوئی ملاقات طے ہوئی ہے یا نہیں "..... جین ہارٹ نے کہا۔

" ٹھکی ہے۔ ہم کس ہنر پر بات کر رہی ہو"...... بروک نے پو چھا۔ " میں زوالا سے بول رہی ہوں۔ تم بات کر لو میں پانچ منٹ بعد

وہ بارہ کال کر کے معلوم کر لوں گی"...... جین ہارٹ نے کہا۔ " او کے "...... بروک نے جواب دیتے ہوئے کہا اور جین ہارٹ

نے اوے کہ کر فون آف کر دیا۔ " کچے بھی ہو تم اب زندہ نچ کر نہیں جاسکتے۔ عمران "..... جین

ہارٹ نے فون آف کرتے ہی عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ " جہارے ہاتھوں نے کر جانے کا دل کس کا چاہتا ہے۔ یہ تو مری خوش قسمتی ہے کہ کم از کم میری موت جہارے ہاتھوں ہو گی"۔

" بروک سے بات کراؤ۔ میں جین ہارٹ بول رہی ہوں"۔ جین

" مجھے حہاری صلاحیتوں کا پوزی طرح علم ہے جین ہارٹ-ای بے تو پورے ایکریمیا میں حمہیں منتخب کیا ہے میں نے لیکن

جہارے مقابل جو لوگ ہیں وہ بھی کسی طرح کم نہیں ہیں ۔ ردک نے جواب دیا۔

" بروک کچے بھی ہو لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ جین ہادث کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔کل ان کی لاشیں تہارے وفتر میں بڑی ہوں

گی۔ یہ میرا وعدہ رہا"..... جین ہارٹ نے کہا اور فون آف کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس انے فون چیس بیٹھے کھڑے ہوئے آدمی کے ہاتھ

" تم في محجے حكر دينے كى كوشش كى بے ليكن مرانام جين ہارك بيت ميں ہارك بيت كي سخيده ليج ميں كہا۔

" کسیا حکر۔ اب جبکہ ہماری بات کی تصدیق ہو گئ ہے اب تم اسے حکز کہد رہی ہو"...... جو لیانے غصیلے کیج میں کہا۔

" ہاں۔ تم حکر دے رہی ہو۔ تہادا کیا خیال ہے کہ جین ہارٹ تم جیسی احمق عورتوں کے حکر میں آجائے گی سید درست ہے کہ تم خیا سے تمالا کو اعوا کر کے نہادا مقصد مثالا کو اعوا کر کے اس سے حالات معلوم کرنا تھا اس لئے تم نے اس ملاقات کو خفیہ

ر کھاتھا اور جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ سے بھی ہو تب بھی محجھ جو ٹاسک ملا ہے وہ میں نے مکمل کرنا ہے۔ میری بلا سے حکومت کو تہماری موت سے فائدہ جہنچتا ہے یا نقصان۔ اس لئے اب تم سب " کیں مادام "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہمیلو "...... چند کموں بعد بروک کی آواز سنائی وی۔

" کیا معلوم ہواہے بروک۔ بات ہوئی ہے تنالا ہے "...... جین بارٹ نے کہا۔

"بال اس نے بتایا ہے کہ پروفسیر روگاس کے پاس آیا تھااس نے اسے بتایا کہ کسی یو نیورٹی کے دو غیر ملکی پروفسیر اس سے خفیہ طور پر ملنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ انتخابات کے سلسلے میں اس کے حق میں رپورٹ تیار کر سکیں۔ چنانچہ اس نے ملاقات کا وقت وے دیا

لیکن ملاقات کا وقت گزرجانے کے باوجود وہ لوگ نہیں آئے اور نمالا نے جب پروفسیر روگا کی رہائش گاہ پر کال کی تو وہاں سے کسی نے کال اٹنڈہی نہیں کی "...... بروک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" ٹھیک ہے۔ بس یہی معلوم کرنا تھا۔ کل تم خوشخبی سنو گے "۔ جین ہارٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" میں منتظر رہوں گا۔ پوری ہوشیار اور محاط ہو کر کام کرنا "۔ بروک نے کہا تو جین ہارٹ اس طرح بنس پڑی جسے بروک نے کوئی

" میں بچی نہیں ہوں بروک میرا نام جین ہارث ہے۔ جین ہارٹ "۔جین ہارٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

حين

ہے پُر نیچ گر کر اس طرح بے حس وحرکت ہو گئی جیسے مردہ چیپکلی۔ دیدای کی طرف پڑھنے لگی۔

ولیاس کی طرف برصنے گئی۔

"رک جاؤ جولیا۔ یہ ہوش میں ہے "...... عمران نے جینے ہوئے

ہولیان جولیا جوش میں کافی آگے بردھ چکی تھی اور پھراس سے پہلے کہ
عران کی بات مکمل ہوتی جین ہارٹ واقعی کسی گیند کی طرح اچھلی
اور جولیا کو لیتی ہوئی فرش پرجاگری۔ نیچ کرتے ہی اس نے ایک بار
پر اچھل کر حملہ کرنا حاہا لیکن دوسرے کمے وہ چیختی ہوئی فضا میں

اٹھی اور قلابازی کھاکر واپس آنے ہی لگی تھی کہ جولیا کا جسم ہوا میں اٹھا اور اس کا ایک بازو ترجھے انداز میں گھوہا اور اس کے ساتھ ہی

اکی وهماکہ اور چیخ کی آواز المھی سنائی دی اور جین ہارت اس بار واقعی کسی مروہ چھپکلی کی طرح وهماکے سے فرش پر کری اور ساکت ہو گئی۔جولیانے اکٹ کر زور زور سے سانس لینے شروع کر دیتے اس کا

چرہ کیے ہوئے مثاثر کی طرح سرخ ہو رہاتھا۔ " ویل ڈن جولیا۔ جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دد اور مجھے

کولو" ...... عمران نے کہا تو جولیا کے جمرے پر مسرت کے تاثرات کی آبشار کی طرح مخودار ہوگئے۔دہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے کرے کا دردازہ اندر سے لاک کر دیا ادر بھراس نے سب سے پہلے

مران کے دونوں ہاتھ کروں سے آزاد کئے اور پھر عمران نے اس کے مان کے اس کے ماتھیوں کو بھی زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ البتہ

برونسر روگا چونکہ لاش میں تبدیل ہو چکا تھا اس کئے عمران نے اس

مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ"..... جین ہارٹ نے کرس سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے اٹھتے ہی اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے آدی بھی اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔

" اس عمران کا خاتمہ میں کروں گی۔ باقی کا خاتمہ تم کر دینا"۔ جین ہارٹ نے کہا۔

یں، "اس کا مطلب ہے کہ تم داقعی احمق عورت ہو"...... اچانکہ جولیا نے کہا ادر جین ہارٹ تیزی سے جولیا کی طرف مڑی ہی تھی کہ یکفت جولیا نے لینے بازدوں کو جھٹکا دیا اور اس کے ہاتھ کڑوں سے

باہر نکل آئے۔اس کمح عمران کا جسم فضامیں اچھلا اور جین ہارٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی کے پہلومیں عمران کی جڑی ہوئی ٹانگوں کو بھرپور ضرب پڑی اور جین ہارٹ اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ووسرے آدمی کو ساتھ لیتا ہوانیج فرش پر جا گرا۔ اچانک وسکا لگنے

ے جین ہارٹ کے ہاتھ سے ریوالور نظاتو سیدھی اس کی طرف بڑھی ہوئی جولیا کے ہاتھوں میں کچ ہو گیا ادر اس کے ساتھ ہی کرہ دھماکوں ادر انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ جولیا نے بغیر کوئی دقت ضائع کئے جین ہارٹ کے تینوں آدمیوں کو گوئی مار دی تھی جبکہ جین ہارٹ اچھل کر کھڑی ہوئی ہی تھی کہ جولیا نے انتہائی برق رفتاری

سے اس کی گردن پر کھڑی ہمھیلی کا بھر پور دار کیا اور جین ہارٹ چیختی ہوئی نیچے گری ہی تھی کہ جولیا کی لات حرکت میں آئی ادر جین ہارٹ چیختی ہوئی کسی گیند کی طرح اچھل کر سائیڈ دیوار سے جا ٹکرائی ادر

206 " اے ہوش میں نے آؤ جولیا" ..... عمران نے جولیا سے کما تو ولیا نے آگے برھ کر جین ہارٹ کا ناک اور منہ وونوں ہاتھوں سے

بند كر ويا- چند لمحول بعد جب اس كے جسم ميں حركت كے ماثرات

مودار ہونے لگے تو جولیانے ہات ہٹا اے ادر دالی آکر عمران کے ما تق کری پر بیٹھ گئ سپتد لموں بعد جین بارٹ نے کراہتے ہوئے

آنگھیں کھول ویں۔ پہلے چند لمحوں تک تو اس کی آنکھوں میں دھندی چائی رہی بھرآہستہ آہستہ شعور کی ٹیک ابھرآئی۔

" يرب يكابو كيام تم لر ك كس طرح آزاد بوكة " ..... جين

ہارٹ نے مخصنچ بھنچ کہج میں کہا۔ "جو کچ ہوا ہے مہارے سلمنے ی ہوا ہے جین ہارث" - عمران

نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" تم واقعی مرے تصور سے بھی زیادہ ہوشیار تابت ہوئے ہو۔ مرا خیال تھا کہ تم کسی صورت بھی ان زنجیروں سے آزاد نہ ہو سکو گے۔ بہرطال ٹھیک ہے مجھے این شکست تسلیم ہے اب تم کیا چاہتے

ہو "..... جین ہارث نے کہا۔ "اصل کارنامہ تو مس جولیانے دکھایا ہے کہ اس نے کروں سے

ہاتھ آزاد کرلئے۔ میں نے صرف انگلی پر خون نگا کر شہیدوں میں شمولیت کر لی ہے " ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "اگرتم عین وقت پراس کے ساتھی کو ٹانگوں کی ضرب نہ لگاتے تو یہ عورت مجھے لازماً ہلاک کر ذائق اور اب تم نے اس سے جو کھے

کی جھولتی ہوئی لاش کو کھول کر نیجے زمین پر لٹا دیا تھا۔ " باہر جا کر چنک کر واور جتنے لوگ بھی نظر آئیں سب کو اڑا وو" ہ عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو وہ جین ہارٹ کے ساتھیوں کے ر بوالور لے کر باہر حلے گئے جبکہ عمران نے جولیا کی مدد سے بہوش

ردی ہوئی جین ہارے کو انہی زنجیروں میں حکرد دیا جس میں اس جین ہارٹ نے جولیا کو حکرا ہواتھا۔ " اتھی طرح چک کر لینا۔الیما نہ ہو کہ جس طرح تم نے لین

وونوں بائق کروں سے نکال لئے تھے اس طرح یہ بھی نکال لے "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ، " اس کا انتظام میں نے پہلے ہی کر دیا ہے "...... یہ کڑے اس انداز میں بنے ہوئے ہیں کہ انہیں سلگ بھی کیا جاسکتا ہے اور کھلا

بھی۔ اس کے لئے ایک خاص بٹن ہے میں نے بھی اس بٹن کو پریس كر ك انہيں كھلاكياتھا۔اب ميں نے اس بٹن كو لاك كرويا ہے '-جولیا نے کہا تو عمران نے اشبات میں سربلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر واپس آگيا۔ " اوپر صرف دوآدمی موجود تھے ان دونوں کو ختم کر ویا گیا ہے"-

\* او کے ۔ تم اوپر نگرانی کرومیں اس جین مہارث سے کچھ معلومات حاصل کر لوں"...... عمران نے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا واپس جلا

پوچھنا ہے پوچھ لو۔ میں اسے مزید زندہ رہنے کا موقع نہیں رہا

چاہی "..... جو لیانے کہا۔

عمران نے جواب ویا۔

ایکریمیا کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ ان لو گوں کی جگہ ووسرے

لوگ لے آئیں گے اور ہیڈ کوارٹر کے لئے کسی ووسری عمارت کا

" سی تمہیں تمہارے فائدے سی ایک بات بنا سکتی ہوں"۔

" بہلے بتاؤ۔ اگر واقعی تم نے کوئی ایسی بات بتائی جو مس جولیا

\* نہیں۔ پہلے تم وعدہ کرو کہ میری جان بچاؤ کے "..... جین

" ویکھو جین ہارث جس طرح تمہارے ایجنٹوں کی پوزیشن

اور اس کے ساتھیوں کے لئے فائدہ مند ثابت ہوئی تو میں اس سے

ا تخاب ہو جائے گا"..... عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔

" میں تمہیں ایک خاص راز بتا سکتی ہوں"..... جین ہارٹ نے

کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔

" میں نے اس سے کیا ہو جھنا ہے۔اسے تو صرف ہماری بلاکت

کے لئے ہائر کیا گیا تھا اور بس "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے

مصك ہے۔ ميں ريوالور لے آتى ہوں "..... جوليا نے كما اور

ا کھ کر تیزی سے بیرونی وروازے کی طرف بڑھ گئ۔

" كياتم مجھے بچانہيں سكت عمران" ..... جوليا كے باہر جاتے ہى

جین ہارث نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

\* بچا تو سكتا بول جين مارث - مس جوليا مرى بات نہيں ال گی لیکن میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ جس وقت تم ہے

بات ہو رہی تھی تم اس وقت یہ حتی فیصلہ کر چکی تھیں کہ ہم سب

کو ہلاک کر ووگ اور تم نے جس سفای سے پرونیسر روگا پر گولیاں برسائی ہیں اس کے بعد تہارا دوسروں سے کسی قسم کی توقع رکھنا

حماقت نہیں تو اور کیا ہے " ...... عمران نے مند بناتے ہوئے کہا۔

" اگرتم میری جان بچا لو تو میرا وعده که میں آئده کھی تمہارے

یا تہارے ساتھیوں کے مقابل نہ آؤں گی "..... جین ہارث نے

" يه كام تو ممهارك مرفى ك بعد زياده الهي طرح بو جائے گا"-

تہادے کروپ میں تھی اس طرح میری پوزیش اس کروپ میں ہے۔ مس جولیاس کروپ کی چیف ہیں اور تھے انہوں نے اس مشن

تہاری سفارش کر ووں گا" ...... عمران نے کہا۔

پر کام کرنے کے لئے ہائر کمیا ہوا ہے اور جس طرح بروک نے تمہیں ہمارے خلاف ہائر کمیا تھااس طرح پاکیشیانے مس جولیا اور اس کے

ہے۔ لیکن مجھے سیر سے کوئی دلچی نہیں ہے وہ ایک سرکاری ایجنسی ہے اس کے آومیوں کی ہلاکت یا اس کے سٹر کوارٹر کی تباہی سے

٠ تم خاص رازیهی بتانا چاہتی ہو ناں که سیگر کا ہیڈ کوارٹر کہاں

گروپ کو ہائر کیا ہے۔اب مس جولیا چیف ہیں وہ اپنی مرضی کی

"سیر کا فیلڈ سیکش اس مشن پر کام کر رہا ہے۔ اس فیلڈ سیشن میں چار افراد حن میں ایک عورت ادر تین مرد ہیں۔ ان کا سربراہ نمری ہے دہ ریڈ ایجنسی سے آیا ہوا ہے ادر انتہائی تیزاور شاطرآد می ہے۔ وہ اس دقت ہاسٹنگ کالونی کی کوٹھی بنبراٹھارہ میں رہائش پذیر ہے بہاں اس کا نام ڈگس ہے "...... جین ہارٹ نے کہا۔ " جہیں اس بارے میں کسیے معلوم ہوا"..... عمران نے پو تھا۔ " وہ میرا دوست ہے۔ اس نے کھے خو د بتایا تھا اور دعوت دی تھی کہ میں اس مشن کے دوران اس کے پاس اس کی کوٹھی میں تھہروں کہ میں اس مشن کے دوران اس کے پاس اس کی کوٹھی میں تھہروں اس نے کہا۔

" اوک۔ پھر پہلے ہمیں اس بات کی تصدیق کر نا پڑے گی کہ تم نے جو کچھ بتایا ہے دہ درست ہے یا نہیں۔ اس کے بعد تمہارے متعلق فیصلہ ہو سکتا ہے۔کیوں مس جولیا "...... عمران نے اکٹ کر

> کیزے ہوئے کہا۔ "چہ کھاری نرتیا سای کربعہ تو ای کے ز

"جو کچھ اس نے بتایا ہے اس کے بعد تو اس کے زندہ رہنے کا کوئی سکوپ ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ تو یہاں سے رہا ہوتے ہی سیدھی اس کے پاس پہنچ گی اور پھر اسے ہمارے متعلق بتام تفصیلات بتا دے گی۔ اس لئے اس کی موت اب ہماری بقا کے لئے ضردری ہے " ہجولیا نے سرد لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریوالور کا رخ سیدھا کیا اور دوسرے لیجے ایک دھماکے کے ساتھ ہی جین ہارٹ کے طلق سے چے نکلی اور اس کا بندھا ہوا جسم بری طرح توبین لگا۔

مالک ہیں میں تو اسے سفارش کر سکتا ہوں لیکن اگر تم نے داقعی کوئی فائدہ مند بات بتا دی تو میری سفارش کام دے جائے گی در نہ نہیں "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " میں تہیں بتا سکتی ہوں کہ سیگر گروپ کے کتنے آدمی سر گشاکا کے خلاف مشن پر کام کر رہے ہیں اور ان کا سربراہ کون ہے اور کہاں موجود ہے "...... جین ہارٹ نے کہا۔

" ہاں۔ یہ کام کی بات ہے "...... عمران نے اشبات میں سربلاتے ہوئے کہا۔ اس کمجے جولیا اندر داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ریو الور موجو دتھا۔

"کیا کہہ رہی ہے یہ "..... جو لیانے عصیلے لیج میں کہا۔
" یہ الک خاص بات بتانے جا رہی ہے مس جو لیا ادر میں نے
اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں تم سے اس کی زندگی کی سفارش کر
ددں گا"..... عمران نے کہا۔
" کون ہی بات"..... جو لیانے چونک کر یو چھا۔

" یہ سیگر گردپ کے آدمیوں کی تعداد اور ان کے سربراہ کا نام اور پتہ بناری ہے جس کے خلاف کام کرنے کے لئے حمہیں اور حمہارے گردپ کو ہائر کیا گیاہے"...... عمران نے کہا۔

" ٹھکی ہے بناؤر آگر تم نے درست بنا ویا تو ہو سکتا ہے کہ میں عمران کی سفارش مان لوں "..... جولیا نے کہا۔

سرگشاکا ایک کرے میں کری پر بیٹے ہوئے تھے۔ان کے جہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے جند کمحوں بعد کمرے کے دروازنے پر دستک

ی آواز سنائی دی تو سر گشاکا بے اختیار چونک برا۔ " پس کم ان "..... سر گشاکا نے کہا تو دروازہ کھلا اور ایک مقامی نوجوان اندر داخل ہوا۔ سر گشاکا اسے دیکھ کرچونک پڑے۔ " كيا بات ب كالومام تم فون كرنے كى بجائے خود آئے ہو"۔ سر گشاکانے حران ہوتے ہوئے کہا۔ " مجھے خدشہ تھا کہ کہیں آپ کا سپیشل فون بھی بیپ نہ کر لیا گیا ہو۔ میں آپ کو ایک افسوسناک اطلاع دینے آیا ہوں"..... آنے والے نوجوان نے سنجیدہ لیج میں کہا تو سرگشاکا کے ہونٹ بھینے گئے۔ " کسی اطلاع"..... سرگشاکا نے ہونٹ جباتے ہوئے یو چھا۔ - سیگر نے جس پرائیوٹ گروب کی خدمات عمران اور اس کے

" تم نے جس سفالی سے پروفسیر روگا کو ہلاک کیا تھا اس کے بو تم كسى بمدردى كى مستحق نهيں ہو "..... جوليانے اتبائى سرد إ میں کہا اور ایک بار پھرٹریگر وبا دیا۔ دوسرے وهماکے کے سابق گولی سیدھی جین ہارٹ کی گردن میں پیوست ہو گئ اور اس کے سائق ہی اس کا پھڑ کتا ہوا جسم ساکت ہو گیا۔ "آوًاب يهان سے فكل چلين "..... جوليا نے مرتے ہوئے كما۔ " اب اتنی جلدی کیا ہے۔اب یہ لاش تو تمہارے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکتی "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " زندہ رہ کر اس نے کیا کر لینا تھا"..... جوالیا نے مصنوعی غصے

" وہی جس کے خوف سے تم نے اسے ہلاک کیا ہے۔ میرا مطلب

منہس نجانے اپنے متعلق کیا غلط فہی پیدا ہو گئ ہے

ہے حذبہ رقابت "..... عمران نے دروازے کی طرف مرتے ہوئے

نانسنس مجولیانے کمااور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔

بحرے کیج میں کہا۔

ساتھیوں کی ہلاکت کے لئے ہائر کی تھیں وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہوگئے ہیں اور نہ صرف ٹریر كرنے ميں كامياب مو كئے ہيں بلكه شايد انبوں نے ان لو كوں كو كر کر ہلاک کر دیا ہے "...... کا گوما نے کہا تو سر گشاکا کے چہرے <sub>ا</sub>ر حرت کے تاثرات ابھرآئے۔ عامی تھی پتانچہ بروک نے جناب مثالا سے بات کی تو انہوں نے اس

" جہارا مطلب اس جین ہارث گروپ سے ہے "..... سر گذا؟

" یس سر"...... کا گومانے جواب ویتے ہوئے کہا۔ " تفصيل بناؤ يا كيشيا سيكرث سروس اتنى ترنواله نهيں ہے كه

الي عام ساكروپ اے اس طرح بكو كر بلاك كر وے "- سر كُفاكا

"آپ کو يه تو معلوم ہے كه عمران اور اس كے ساتھى پروفسير روگا کے پاس بہنچ تھے اور پروفسیر روگانے ان کی رہائش کا بندوبست کرایا

تھا پھر پروفسیر روگانے آپ سے بات کی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھی جناب تالاسے خفیہ ملاقات کرناچاہتے ہیں اور آپ نے انہیں اس بات کی اجازت دے دی تھی"...... کا گویانے کما۔

" ہاں تھے معلوم ہے "..... سرا گشاکانے کہا۔

" عمران اور اس کے ساتھی جس کو تھی میں موجود تھے وہ اب

وہاں سے غائب ہیں اور پروفسیر روگا بھی این رہائش گاہ سے غائب ہو کچے ہیں اور ان کا ملازم ہلاک ہو دکا ہے۔ اوھر مجھے ایکریمیا سے اطلان

الى ہے كه سير كے چيف بروك كو جين بارث كى كال ملى ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ڑیں کر لیا ہے اور اس کے مطابق عمران نے پروفسیر روگا کے ذریعے

تالا سے خفیہ ملاقات کا وقت لیا ہے۔وہ اس بات کی تصدیق کرانا بات کی تصدیق کر دی اور پھر جین ہارٹ کی کال آئی تو بروک نے تصدیق کر دی جس پرجین ہارٹ نے بڑے حتی کھیج میں کہا کہ وہ کل عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں ان کے سلمنے رکھ دے گی "-

" اے کیسے پتہ حلاکہ عمران اور اس کے ساتھی جبہ گئے ہیں ادر

وہاں انہوں نے پروفسیر روگا سے ملاقات کی ہے "..... سر گشاکا نے

" اس جین ہارٹ نے بروک کو بتایا ہے کہ اس کے آدمیوں نے میسی ڈرائیوروں سے ملاقات کی تھی اور پھر پروفسیر روگا کے ملازم سے انہیں معلوم ہو گیا" ...... کا گوہانے جواب دیتے ہوئے کہا۔ \* ہونہہ ۔ لیکن کیا عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں بروک

کے پاس پہنمی ہیں یا نہیں "..... سر گشاکا نے کہا۔

" اجمى تك تو نهيس بهنچيں - ورند اطلاع آ جاتى "...... كا كوما نے جواب دیاسه

" سپیشل ٹرانسمیر تکالو الماری سے "..... سرگشاکا نے کچھ دیر

خنیہ ہیڈ کو ارٹر زوالا میں موجو و ہے۔ ہم نے اسے ٹریس کیا اور کچر ہاں جا کر جبِ معلومات حاصل کیں تو اندر لاشیں بکھری ہوئی

الس م اندر گئے تو پتہ جلا کہ اس میڈ کوارٹر کے نیچ ایک تہہ

فانے میں جین ہارٹ کی لاش زنجیروں میں بندھی لٹک رہی تھی۔ رونسیر روگا کی لاش بھی وہاں موجو و تھی اور جین ہارث کے وو اہم ساتھیوں کی لاشیں بھی وہاں موجو وتھیں جبکہ وو آومیوں کی لاشیں اوپر اکی کرے میں پائی گئیں۔ وہاں جو حالات ویکھے گئے ہیں ان کے مطابق وہاں وو گرویوں میں خوفناک اڑائی ہوئی ہے جس میں جین ہارٹ اور اس کے ساتھی مارے گئے ہیں لیکن یہ کام کن لو گوں نے کیا ہے اس کا پتہ نہیں چل سکا۔اوور "...... تحرفی ون نے جواب " تم نے ابھی تک مجھے رپورٹ کیوں، نہیں وی تھی۔ اوور "۔ سر گشاکانے تیز کیج میں کہا۔ ۰ سر ہم اس کروپ کو مگاش کر رہےتھے۔ ہمارا خیال تھا کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد آپ کو مکمل رپورٹ دى جائے - اوور " ...... تحرفی ون نے جواب ديتے ہوئے كہا-ولین تم تو که رہے ہو کہ جین ہارٹ کا تمام کروپ مارا گیا ہے

جبکہ تہارے کہنے کے مطابق ہیڈ کوارٹر سے جین ہارٹ کے علاوہ اس

کے چار ساتھیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ تو کیااس کا سارا گروپ انہی چار

آدمیوں پر مشمل تھا۔اوور "..... سر گشاکا نے کہا۔

خاموش رہنے کے بعد کہا تو کا گو مااٹھا إور ایک طرف ویوار میں موجور الماری کھول کر اس نے ایک ٹرانسمیٹر نکالا جو کہ بانکل ریڈیو ٹرانسسٹر کی طرح کا تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر سرگشاکا کے سلصے مزیر رکھ دیا سرگشاکا نے اس پر مخصوص انداز میں فریکونسی ایڈ جسٹ کی اور پھراس کا بٹن آن کر ویا۔ٹرانسمیٹر میں سے سیٹی کی تیزآواز لگلنے لگی اور اس پر ایک سرخ رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بچھنے نگا۔ چند کموں بعد سیٹی کی آواز نگلنا بند ہو گئی اور بلب کارنگ بھی سز ہو گیا۔ " میلو- ون - ون کالنگ - اوور " ...... سر گشاکا نے تیز اور تحکمانه ليج ميں کہا۔ " يس سرت تحرفي ون النذنگ يو - اوور " ...... ووسرى طرف س ا مکی مرواند آواز سنائی وی لیجه مؤو بانه تھا۔ " جین ہارٹ اور اس کے گروپ کے بارے میں کیا رپورٹ ہے۔ اوور "..... سر گشاکا نے کہا۔ " سر- جین ہارث اور اس کے پورے گروپ کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اوور " ...... وويرى طرف سے كما كيا تو كاكوما بے اختيار اچھل پڑا جبکہ سر گشاکا کے جہرے پر مسرت کے باٹرات امجر آئے۔ " وه كسيه - تفصيل بتاؤ- اوور "..... سر كشاكا نے تيز ليج ميں

" جین ہارٹ اور اس کا گروپ اچانک ہماری نظروں سے غائب

ہو گیا۔ ہم اے ملاش کرتے رہے۔ پر مجھے اطلاع ملی کہ ان کا ایک

" اس کے گروپ کے اہم آدمی یہی چار ہی تھے جبکہ باتی تو مار

كرے تھے نو داُاطلاع دینا"..... مرگشاکانے کہا۔

" بیں سر"...... کا گوما نے جواب دیااور کرسی سے اٹھ کھوا ہوا۔ " میں عرار اس کی اتھوں کو آپ نے کیوں کال کیا ہے

" سر عمران اور اس کے ساتھیوں کو آپ نے کیوں کال کیا ہے جبکہ ان لوگوں کو تو ہمارے گروپ بھی ٹریس کر سکتے تھے "۔ کاگوما

جبلہ ان تو وں تو وہمارے نے جھچکتے ہوئے یو چھا۔

مسگر ایجنسی انتهائی تیز ایجنسی ہے۔ اس کے تھی اس کے مقاطع میں ان جیسے افراد کی خدمات حاصل کرنا پڑی ہیں۔اب ویکھو

تم اور تھرٹی ون کروپ ابھی تک ان لوگوں کا سراغ نہیں لگاسکے جبکہ مجھے تقین ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی تقیناً ان تک پہنچ

جائیں گے ،.... سرکشاکانے کہا۔

" یس سر" ...... کا گوما نے جواب ویا اور مڑ کر کمرے سے باہر نگل گیا۔ اس کے جانے کے بعد سرگشاکا نے سامنے رکھے ہوئے فون کا

ر سیور اٹھایا اور ہنبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ۔ " رافٹ کارپو ریشن "...... ایک نسوانی آواز سنائی وی۔

" ون ون بول رہا ہوں ۔ ون ٹو سے کہو کہ جھ سے بات کرے "۔ سرگشاکانے کہا۔

" یس سر"...... دوسری طرف سے کہا گیا اور سر گشاکا نے رسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آوھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی تو سر گشاکا نے رسبور اٹھالیا۔

" هميلو ون نو بول ربا هون " ...... ايك مردانه آواز سنائي وي - اجبه

لوگ ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ادور "..... تحرفی ون نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جواب دیتے ہوئے کہا۔ "تم اسِ گروپ کی تلاش بند کر وو کیونکہ مجھے رپورٹ ملِ عکی ہے

کہ یہ کام پاکیشیا سیکرٹ سروس نے کیا ہے۔ تم نے ان لوگوں کے بارے میں ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں دی جو میرے خلاف کام کر

رہ ہیں۔اوور \*..... سر گشاکا نے کہا۔ " ہم پوری پوری کوشش کر رہے ہیں جناب جسے ہی ان میں

ا پوری کے بارے میں کوئی اطلاع ملی ہم انہیں ٹریس کر سے ختم سے کسی کے بارے میں کوئی اطلاع ملی ہم انہیں ٹریس کر سے ختم کر دیں گے۔ادور "...... تحرثی دن نے جواب دیا۔

یں ۔ میدو ہے۔ اور اینڈآل "...... سرگشاکا نے کہا اور ٹرانسمیٹرآف کر " او کے ساوور اینڈآل "...... سرگشاکا نے کہا اور ٹرانسمیٹرآف کر ۔

" اب بناؤ کا گوما۔ تم تو کہ رہے تھے کہ جین ہارٹ اور اس کے ساتھیوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر ویا ہے "۔ سرگشاکانے مسکراتے ہوئے کہا۔

" سر مجھے جو رپورٹ ملی تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی۔ ویے بردک کو ابھی تک جین ہارٹ کی موت کے بارے میں بھی اطلاع نہیں ملی "......کا گو مانے کما۔

" جسے ہی اسے اطلاع سلے گی وہ کوئی اور گروپ ہائر کر لے گا۔ اس لئے تم اس کی جیکنگ جاری رکھواور جسے ہی وہ کوئی گروپ ہائر

220

مود باید سا۔ " ون ٹو میں اپن جگہ تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کرد کہ پوائنٹ تھری کو چنک کرواور مجھے اطلاع دو تاکہ میں دہاں شفٹ ہو جاؤں "...... سرگشاکانے کہا۔

" کرلیکن آپ یہاں ہر کھاظ سے تھوظ ہیں سر"...... ون ٹو نے جواب دیا۔اس کے لیجے میں حمرت تھی۔

" نہیں۔ اس جگہ کے بارے میں پروفییر روگا کو علم تھا اور پروفییر روگا جو علم تھا اور پروفییر روگا جو علم تھا اور پروفییر روگا جین ہارٹ نے سیگر کے چیف بروک سے بات چیت کی تھی اس لئے ہو سکتا ہے کہ

انہیں مری اس رہائش گاہ کا علم ہو گیا ہواس لئے احتیاط کا تقاضایہی ہے کہ میں یہاں سے فوری طور پر شفٹ ہو جاؤں "...... سر گشاکا نے کہا۔

" لیں سر۔ میں ابھی چیکنگ کر سے اطلاع بھجوا تا ہوں "۔ دوسری طرف سے کہا گیااور سر گشاکا نے او کے کہہ کر رسیور رکھ دیا۔

بروک اپنے دفتر میں بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔اسے جین ہارٹ کی طرف سے کال کا شدت سے استظار تھا کیونکہ جین ہارٹ نے اسے بتایا تھا کہ وہ کل صح عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اس کے دفتر میں پہنچا دے گی لیکن اب دوبہر ہونے کے قریب آگئ تھی لكن لاشيس تو الك طرف جين بارث كى طرف سے كال تك سرآئى تھی اس لئے اس نے ٹیری کو کال کر کے اسے کہد ویا تھا کد وہ جین ہارٹ سے رابطہ کر کے معلوم کرے کہ کیا ہوا ہے اور پھراسے بتائے لکن شری کا ابھی تک کوئی جواب نے آیاتھا۔ وہ اس بے چینی کے عالم میں ٹہل رہاتھا کہ اچانک فون کی تھنٹی نج اٹھی اور بروک نے مڑ کر تیزی سے رسیور اٹھالیا۔ " يس "..... بروك ني تيز ليج مين كما-" ٹیری کی کال ہے باس " ...... ووسری طرف سے اس کی سیرٹری

کی آواز سنائی وی۔

"جلدی بات کراؤ"..... بروک نے طلق سے بل چیخے ہوئے کہا۔ "ہملو باس۔ میں ٹیری بول رہا ہوں "...... چند کموں بعد ٹیری کی آواز سنائی دی۔

" يس-كيار پورث ب- جين مارث كياكر ربى ب" ...... بروك ن تركيج ميس كما-

" باس مین ہارٹ اپنے ساتھیوں سمیت ہلاک ہو چکی ہے "۔ ووسری طرف سے ٹیری کی آواز سنائی دی تو امک لمجے کے لئے تو بروک کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن بالکل بند ہو گیا ہو اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ .

" ہمیلو باس سکیاآپ لائن پر ہیں "...... چند کموں بعد ٹیری کی آواز دو بارہ سنائی دی تو بروک بے اختیار اچھل بڑا۔اسے یوں محسوس ہوا تھاجسے اس کے ذہن میں دھماکہ ساہواہو۔

" کیا۔ کیا کہ رہے ہو۔ یہ کسیے ممکن ہے۔ یہ کیا کہ رہے ہو "۔ بروک نے بے اختیار حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔

" میں ورست کہ رہاہوں باس ۔ میں نے خو و جین ہارٹ اور اس کے چار خاص ساتھیوں کی لاشیں پولیس ہیڈ کوارٹر میں جاکر ویکھی ہیں اور تجھے ذاتی طور پر بھی جین ہارٹ کی موت کا بے حد صدمہ ہوا ہے کیونکہ جین ہارٹ میری بہترین ووست تھی۔اس کے ساتھ ساتھ باس بم بھی نچ گئے ہیں کیونکہ چند روز پہلے میں نے احتیاطاً ہاسٹنگ

کاونی والی کوشمی چھوڑ وی تھی جس کا علم جین ہارٹ کو تھا اور میں فی دائی ہیں ان سے پتہ چلا ہے فی ادر فی ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ اس کوشمی میں بے ہوش کر دینے والی کیس فائر کی گئ تھی اور کہ اس کوشمی میں بے ہوش کر دینے والی کیس فائر کی گئ تھی اور اس کا گیٹ بھی کھلا ہوا ملا ہے۔اس کا مطلب ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے یہاں ریڈ کیا تھا لیکن ہم یہ جگہ چھوڑ کی تھے اس کے ساتھیوں نے یہاں ریڈ کیا تھا لیکن ہم یہ جگہ چھوڑ کی تھے اس لئے ہم زیج گئے وریہ ہم بھی مارے جاتے "...... شیری نے تفصیل

باتے ہوئے کہا۔
"کیا جین ہارٹ کو عمران اور اس کے ساتھیوں نے ہلاک کیا
ہے"۔ بردک نے اس بار قدرے سنجلے ہوئے لیج میں کہا۔وہ اب
حرت کے اچانک جھنگے سے لکل آیا تھا۔

" یں باس ہو معلومات میں نے حاصل کی ہیں جین ہارت اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں پولیس کو جس جگہ سے ملی ہیں وہ جگہ جین ہارٹ کا زولا میں خفیہ ہیڈ کو ارثر تھا۔ اس کے نیچ ایک بڑا تہہ خانہ ہے جب ٹارچنگ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں جین ہارٹ کی لاش زنجیروں سے بندھی ہوئی پولیس کو ملی ہے جبکہ اس کے ساتھیوں میں سے ووکی لاشیں اس تہہ خانے سے اور باقی وو اس کے ساتھیوں میں سے ووکی لاشیں اس تہہ خانے سے اور باقی وو کی لاشیں اوپر ہیڈ کو ارثر کے ایک کمرے میں ملی ہیں اور ان سب کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے اور پولیس کے مطابق جس کمرے میں بین ہارٹ اور اس کے وو ساتھیوں کی لاشیں ملی ہیں وہاں سے جب جین ہارٹ اور اس کے وو ساتھیوں کی لاشیں ملی ہیں وہاں سے جب کیا گیا ہے کی روفسیر روگا کی بھی گولیوں سے چھلیٰ لاش ملی ہے

اور باس اس پروفسیر ردگا کا تعلق سر گشاکا کے قبیلے سے ہے "مری واؤ میں عمال سے نیا گروپ جھیجنا ہوں "..... بروک نے تیز اور فے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تحكمانه ليح من كما-

" باس- ہم نے کافی کام کر لیا ہے اور ہم سر گشاکا کے قریب اپنے " اوہ ۔ اوہ ۔ میں مجھ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس احمق عورت نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اعوا کیا اور انہیں لینے ای

ع ہیں " ...... ٹیری نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔

" جو میں کمہ رہا ہوں اس پر عمل کرو محجے۔ میں احمق نہیں ہوں۔ تھے معلوم ہے کہ تم اب تک کیا کر بھلے ہو اور کیا نہیں۔ یہ انتمائی اہم ترین مشن ہے اس سے ایکریمیا کے ۔ بی پناہ مفاوات وابستہ ہیں جبکہ میں نے درخواست کر کے بید مشن چیف سیرٹری صاحب سے خوولیا ہے اور میں نہیں چاہما کہ میں اس میں ناکام ربوں۔ تم فوراً ساتھیوں سمیت واپس آ جاؤ"..... بروک نے چھٹے

ہوئے لیج میں کہااور رسیور کریڈل پریخ دیا۔ " ہونہد۔ احمق عورت۔ خود اعتمادی کے حکر میں ماری گئ-نانسنس " ...... بروک نے بروبراتے ہوئے کہااور میز کی ووسری طرف موجو و کرسی پر جا کر ہٹھ گیا۔ایک بارتو اس کا دل چاہا کہ دہ چیف سکرٹری کو فون کر کے بتا وے کہ وہ بیہ مشن کسی اور ایجنسی کے حوالے كر وے ليكن كراس نے اپنا اراوہ بدل ديا۔ كيونكه اس طرح اس کی ناکامی ثابت ہو جاتی اور ہو سکتا ہے کہ اسے اس ایجنسی کی

سربرای سے ہی علیحدہ کر دیاجاتا۔ " لیکن اب کیا کروں ۔ کے اس مشن پر جھیجوں جو عمران اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ بھی کر ہکے اور مشن بھی مکمل کر سکے "۔ بروک

اس نے مجھے کال کر کے مجھ سے یو چھا تھا کہ میں جناب تمالا ہے كنفرم كروں كم كيا بروفسير روگا كے ذريع ان كى ملاقات طے ہوئى ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران نے اسے حکر وے دیا تھا اور پر انہوں نے این کار کروگ سے سچو سیش بدل وی اور جین ہارے اور اس کے ساتھی مارے گئے۔ پروفسیر کو یقیناً جین ہارٹ نے ہلاک کیا ہوگا اور تہارا پتہ بھی عمران نے اس جین ہارٹ سے ہی معلوم کیا ہو گا۔

ہیڈ کوارٹر میں لے آئی اور پھر وہ یوچھ کچھ کے عکر میں یو گئ اس لئے

ورى بيد " ..... بروك في اپن طور پر تجزيه كرتے بوئے كما۔ " يس باس آپ كى بات درست ہے۔آپ ايساكريں كه مجھے اجازت وے ویں کہ میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے لیے خلاف کام کرون۔ پھر ویکھیں کہ یہ لوگ کس طرح مارے نہیں جاتے "۔

" تم البھی تک سر گشاکا کو تلاش نہیں کر سکے تو اس عمران اور اس کے ساتھیوں کا کیا مقابلہ کروگے اور سنواب جبکہ عمران کو

ئیری نے کہا۔

حمارے متعلق علم ہو گیا ہے وہ اب بھوت کی طرح حمارے پیچے لگ جائے گا۔ تم آپریش ملتوی کر کے لینے ساتھیوں سمیت والی آ

نے سوچنے کے سے انداز میں بربراتے ہوئے کہا اور پھر اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ساہوا تو دہ بے اختیار اچھل برا۔ اس کے چہرے پر یکھنت مسرت کے ناٹرات ابھرآئے۔
" یہ ہوئی ند بات۔ اب میں ویکھوں گا کہ یہ عمران کسیے بچنا ہے "۔ بدک نے مسرت بھرے لیج میں کہا اور ساتھ بڑے ہوئے فون کا رسیور اٹھا لیا اور فون پیس کے نیچ دگا ہوا بٹن پریس کر کے فون کا رسیور اٹھا لیا اور فون پیس کے نیچ دگا ہوا بٹن پریس کر کے اس نے تیزی سے منبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔
" یس ہالنگ ور تھ شو ننگ کلب "...... ایک نسوانی آواز سنائی

وی ۔ " میں بروک بول رہاہوں۔ نارفوک سے بات کراؤ"...... بروک نے تیز لیج میں کہا۔

" باس اس وقت میننگ میں مصروف ہیں جناب۔ آپ وس منٹ بعد دوبارہ فون کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " او کے "...... بروک نے کہا اور کریڈل وباکر اس نے بعند لمحوں تک ہاتھ کریڈل پر رہنے دیا اور بھرہاتھ اٹھا کر اس نے ووبارہ نمبر

پریس کرنے شروع کر دیہئے۔ " یس ہالنگ ور تھ شو فنگ کلب"...... وہی نسوانی آواز سنائی دی۔

\* بروک بول رہا ہوں۔میری گھڑی ورست وقت نہیں دے رہی اس لئے تم خو و مجھے وقت بنا دد جس وقت میں فون کروں \*۔ بردک

نے کہا۔ " مدانا آن کریں "...... دوسری

" ہولڈ آن کریں " ...... دوسری طرف سے کہا گیا اور بروک مسکرا دیا کیونکہ سے سب کچے خصوصی کو ڈتھا۔

ليونکه پيرسب پير مهموسی ووسته « ميلومه نارفوک بول رها مهون"..... چند کمحون بعد امک نرم می م

" بروک بول رہا ہوں نار فوک سکیا تم ابھی اور اسی وقت میرے " بروک بول رہا ہوں نار فوک سکیا تم ابھی اور اسی وقت میرے

بیڈ کوارٹر آسکتے ہو" ...... بردک نے کہا۔ ہیڈ کوارٹر آسکتے ہو " ...... دوسری " کیوں نہیں آسکتا۔ سر کے بل چل کر آسکتا ہوں" ...... دوسری

" کیوں نہیں آسکتا۔ سرکے بل چل کر آسکتا طرف سے اس طرح نرم کیج میں جواب دیا گیا۔

طرف سے اس طرح سرم ہے ہیں ہواب دیا سیات " تو پھر آ جاؤ۔ میں بے حد پر ایشان ہوں"...... بروک نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے فون پیس کے نیچے والا بٹن پریس کر کے چھوڑا

تو بٹن جو چہلے اندر تھا باہر نکل آیا۔ اس کے ساتھ ہی بروک نے کریڈل کو دو تین بار میپ کیا۔ " اس اس" موسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی آداز

ریوں وروی بودی پات ۔..... ووسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی آداز ۔ " یس باس ایس ووسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی آداز ۔ سنائی دی۔

سنای دی۔ " نارفوک آ رہا ہے اسے فوراً میرے آفس تک پہنچا دینا"۔ بروک نے کہا اور رسیور رکھ ویا۔ تقریباً پندرہ منٹ بعد وروازے پر دستک

کی آواز سنائی دی۔ " یس کم ان "..... بروک نے کہا تو دروازہ کھلا اور ایک درمیانے قد لیکن چوڑے جسم کا نوجوان اندر واخل ہوا۔ اس کے مہلت دینے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ اس کی حدسے بڑھی ہوئی۔ خوداعممّاوی نے اسے مروا ویا۔ عمران کو تو بس تھوڑا سا موقع چاہئے ہو تاہے اور وہ سچوئنیشن بدل لیباہے "...... بروک نے کہا۔ " میں جانبا ہوں اسے۔وہ واقعی انتہائی شاطر ذہن کا آومی ہے۔تو

تم اب کیا چاہتے ہو"..... نارفوک نے کہا۔ " میں اس عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرانا چاہما

ہوں"۔ بروک نے کہا۔ "اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا۔ تمہیں تو چاہئے کہ اس سر گشاکا کا

خاتمہ کراؤ تاکہ ایکریمیا کے مفادات پورے ہو سکیں "..... نار فوک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

منہ بنائے ہوئے ہا۔ " جب تک یہ عمران زندہ ہے سرگشا کا کاخاتمہ ممکن ہی نہیں۔ یہ

تخص بقیناً اس کی حفاظت کر رہا ہو گا"...... بردک نے کہا -" اگر الیہا ہو یا تو جین ہارٹ اس تک پہننے ہی نہ سکتی اور دوسری

بات یہ کہ عمران جسیا شخص کسی ایک آدمی کی حفاظت کا کام لینے ومہ لے ہی نہیں سکتا۔ وہ تقیناً یہاں اس لئے آیا ہو گا کہ حمہارے

کروپ کا خاتمہ ہوسکے اس لئے وہ لا محالہ جہارے آومیوں کو مگاش کر رہا ہوگا "...... نار فوک نے کہا۔

\* ٹھکی ہے۔اصل مٹن تو بہرحال یہی ہے کہ سر گشاکا کا کسی طرح خاتمہ کر ویا جائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سر گشاکا غائب ہو چکا. ہے اور اس کا پتہ کہیں سے بھی نہیں مل رہا۔ ٹیری اور اس کے جسم پر گہرے رنگ کا انہائی قیمتی کردے کا سوٹ تھا۔ اس نے ہائے میں سرخ رنگ کے فریم اور سرخ تشیشوں والی گاگل پکردی ہوئی تھی۔

" آؤ نار فوک میں بردی شدت سے تمہارا انتظار کر رہا تھا"۔ بردک نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" میں تہاری کال پر سارے کام چھوڑ کر آیا ہوں۔ خریت ہے۔ تم کہ رہے تھے کہ تم بے حد پر لیٹان ہو۔ کیا بات ہو گئ ہے "۔ نارفوک نے میز کی ووسری طرف پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی بے تکلفانہ لیجے میں کہا۔

" ہاں۔ ایک بہت بڑی پرایشانی کا سامنا ہے بلکہ یوں مجھو کہ میری عرت واؤپرلگ عکی ہے اور میں نے ہر طرف سے مایوس ہو کر مہیں کال کیا ہے "...... بروک نے کہا۔

"اده-الیی کیا بات ہوئی ہے۔ مجھے بتاؤ۔ میرے ہوتے ہوئے مرکبی تر مہیں پریشانی نہیں ہو سکتی "..... نار فوک نے چونک کر کہا تو بردک نے شروع سے لے کر شری کی کال تک کے متام واقعات تفصیل سے بتا ویئے۔

"جین ہارٹ ماری جا جگی ہے۔ اوہ دیری سیڈ"...... نار نوک نے افسوس بھرے کہے میں کہا۔

" ہاں۔ تھے بھی اس کی موت پر بے حد افسوس ہواہے۔ میں نے اسے سبھایا بھی تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کسی قسم کی

ساتھی اب تک باوجود کو سشش سے اس کا سراغ نہیں لگاسکے "..... بروک نے کہا۔

" میں جہارا یہ کام کرنے کے لئے تیار ہوں۔ بروک۔ ایک تو تہاری پر بیشانی و مکھتے ہوئے اور ووسری بات یہ کہ یہ کام ایکر یمیا کے عالمي مفادس ب " ..... نارفوك في كماتو بروك كا چره فرط مسرت

ہے کھل اٹھا۔ " اوه ساوه سبهت بهت شکریه نار فوک سبس اب تھے پوری طرح

اطمینان ہو گیا ہے کیونکہ تم صلاحیتوں کے لحاظ سے کسی طرح بھی اس عمران سے کم نہیں ہو"..... بروک نے کہا۔

" لیکن به کام میں اپنے انداز میں کروں گا۔ عمران مراا تھا دوست ہے۔ میں اپنے آومیوں کو سر گشاکا کی ملاش میں لگا دوں گا۔ جبکہ میں خوو عمران ہے ملوں گا اور اس پر ظاہر کروں گا کہ میں کسی اور مشن پر یہاں آیا ہوں۔ پھرمیں عمران یااس کے کسی ساتھی کے جسم میں اپنا ایک مخصوص آلہ فٹ کر دوں گاس طرح عمران اور اس کے ساتھی

جو کچھ کریں گے وہ بھی میرے نوٹس میں رہے گا اور اگر عمران اور سر گشاکا کے درمیان رابطہ ہوا تو اس کا بھی مجھے علم ہو جائے گا۔ میں عمران پر بہرحال سے ظاہر نہیں کروں گا کہ میرا کوئی تعلق تم سے یا سگرے ہے اور مذتم نے اس دوران جھ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ

کرنا ہے"..... نارفوک نے کہا۔ " جسية تم كهو م ولي بي بهو كاليكن محج بس كاميابي چاہئے"۔

" ویکھو بروک۔ حمہارا یہ مشن مکمل ہو جائے گا اور حمہیں کیا چاہے "۔ نارفوک نے کہا اور کرس سے اکٹ کھوا ہوا۔ بروک بھی اٹھا

اور پھراس نے ایک بار پھر نارفوک کا شکریہ اوا کیا اور نارفوک تیزی

ے مڑ كر كمرے سے باہر فكل كيا تو بروك ايك طويل سانس لے كر

ووبارہ کری پر بیٹھ گیا۔اب اس کے چرے پر گہرے اطمینان کے نا ثرات نمایاں تھے۔اس سے پہلے نارفوک ہی اس ایجنسی کا سربراہ تھا

° اور نارفوک نے واقعی بے پناہ کارنامے سرانجام دیئے تھے۔ بروک تو صرف سربرای کے فرائض سرانجام دیتا تھا جبکہ نارفوک فیلڈ میں خوو

بھی کام کرتا تھا۔ اس کئے ذاتی کھاظ سے بھی اس کے بے شمار

کارنامے مشہورتھے۔ پھر ایجنس سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد نارفوک نے اکیب شوٹنگ کلب کھول لیا تھا لیکن اس کا اصل کاروبار اب بھی یہی تھا کہ اس کے پاس انتہائی ٹرینڈ اور بچھے ہوئے لوگوں کا ایک

یورا کروپ تھا جبے وہ نارفوک کروپ یا این جی کہنا تھا اور بڑے برے کسیرس اتبائی جماری معادضہ لے کر کام کر تا تھا۔ اس کے

متعلق مشہورتھا کہ انسان کا پیچاموت کا فرشتہ تو چھوڑ سکتا ہے لیکن نار فوک جس کے پچھے لگ جائے اسے اس کے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سكا \_ يہى وجه تھى كه جب بروك كو جين بارث اور اس كے كروپ کے بارے میں رپورٹ ملی تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا گروپ شری اور

اس کے ساتھی عمران کے صحح مدمقابل نہیں ہیں کیونکہ وہ جین

میلی فون کی تھنٹ<u>ی بجت</u>ے ہی عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ " بین " ...... عمران نے کہا۔ " مسرٌ ما تيكل سے بات كرائيں - ميں نارفوك بول رہا ہوں "-دوسری طرف سے ایک آواز سنائی وی تو عمزان بے اختیار چونک پڑا۔ " ما سُکِل بی بول رہا ہوں "..... عمران نے کہا۔ « لیکن منہاری آواز تو سائیل کی طرح ہے مسٹر مائیکل عرف پرنس آف وهمپ ا ..... ووسری طرف سے کما گیا اور عمران ب اختیار مسکرا ویا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز اور نام سن کر عمران کے ذہن پر ایک شاہت گونجی تو تھی لیکن وہ بہرحال کنفرم مذ تھی کیونکہ یہ آواز اور نام اس نے کافی طویل عرصے بعد سنا تھا۔ یہ تخص نار فوک ایکریمیا کی کسی خفیه وفاعی ایجنسی سیگر کاچیف تھا اور عمران سے اس کا کئ بار ٹکراؤ ہو جکا تھا۔ چونکہ یہ شخص طبیعت اور

ہارٹ کو عمران کا صحح مدمقابل سجھاتھا لین جین ہارٹ کے ای طرح مارے جانے کے بعد اس نے اس لئے ٹیری اور اس کے گروپ کو واپس بلالیا تھا کہ وہ سجھاتھا کہ اب ان کے میدان میں دہنے کا مطلب موائے ان کوموت کے منہ میں و ھکیلنے کے اور کچھ نہیں ہے جبکہ نار فوک اس معاطل میں بہترین چوائس تھا اور نار فوک اس کا جبکہ نار فوک ای معالی بہرا دوست تھا لیکن بہر حال اتناوہ بھی جانتا تھا کہ نار فوک کی ڈیمانڈ اس قدر زیادہ بوتی ہے کہ نہ ہی حکومت نے اسے بیمنٹ کرنا تھا اور نار فوک کی ڈیمانڈ نے وہ ذاتی طور پر اس قابل تھا کہ اسے بیمنٹ کر سکے لیکن نار فوک نے دوہ ذاتی طور پر اس قابل تھا کہ اسے بیمنٹ کر سکے لیکن نار فوک نے جس طرح بغیر کمی ڈیمانڈ کے کام کرنے کی حامی بجر لی تھی اس نے بے حد متاثر ہوا تھا کہ اس نے ایکریمیا کے مفادات کو انی خواہش پر بے حد متاثر ہوا تھا کہ اس نے ایکریمیا کے مفادات کو انی خواہش پر

ترج وی تھی اور اب اسے مکمل یقین تھا کہ نار فوک کے ہاتھوں

سر گشاکا کسی صورت بھی ندنج سکے گا اور یہی اس کا اصل مشن بھی

الین تہاری کال آنے کے بعد مجھے مجبوراً گرون باہر نکالنا بڑی ہے اور مزاج کے مطابق کافی زندہ دل اور خوش باش تھا اس لئے عمران کی یہ اچھا ہوا ہے۔ ریت خاصی گرم تھی "...... عمران نے جواب دیا تو اس سے دوستی ہو گئ تھی لیکن پھراس کے ایجنسی کی سربراہی ہے نارفوک بے اختیار کھل کھلا کر ہنس ہڑا۔ ریٹائر ہونے کے بعد اس سے رابطہ ختم ہو گیا تھا اور اب کافی طویل " او کے ۔ پر میں آ رہا ہوں روسٹ مرغ کھانے "..... ووسری

طرف سے منستے ہوئے کہا گیا اور عمران بھی اس کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس بڑا اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے

رابطه ختم ہو گیا۔ اس کم کمرے کا وروازہ کھلا اور صفدر اور کیپٹن فٹکیل اندر داخل ہوئے۔

" عمران صاحب نری اور اس کے ساتھی واپس ایکریمیا جا کھے ہیں۔ہم نے کنفر میشن کرلی ہے "..... صفدر نے ایک کرس پر بیٹے

م كسي معلوم بوا" ..... عمران نے انتهائی سنجيدہ ليج ميں كما-

وجس کو تھی کا پتہ جین ہارٹ نے بتایا تھا اس میں وہ لوگ واقعی رہتے تھے لیکن بھر ہمارے چھاپ سے پہلے ہی وہ اسے نعالی کرگئے۔ اس کو تھی کی تلاشی کے دوران ایک مسنی کا کارڈ مل گیا جس سے انہوں نے یہ کو تھی حاصل کی تھی۔ اس کمینی سے معلوم ہوا کہ انہوں نے اچانک کو تھی تبدیل کرلی ہے۔چتانچہ نی کو تھی کا پتہ ہم نے ریکارڈ سے معلوم کر لیا لیکن جب ہم اس کو تھی پر پہنچ تو بتہ علا کہ وہ لوگ کھ دیر بہلے ایر تورث گئے ہیں اور سامان بھی ساتھ لے كت بيں - ہم اير رورث كئے تو آوجا كھنٹہ جہلے وہ الكريمياك فلائث

عرصے بعد اس کی آواز عمر ان نے سن تھی۔

" اتھا تو ریٹائرمنٹ کے بعد سائیکل کی آواز پہچاننے لگ گئے ہو ورنه بهط تو نرک کی آواز بھی خمہیں سنائی نه دیتی تھی"...... عمران نے مسکراتے ہوئے اس بار اپنے اصل لیج میں کہ تو دوسری طرف سے نارفوک بے اختیار ہنس پڑا۔

" كياكسى خاص من پريهاں آئے ہوئے ہوجو اس طرح چيپ كر ہوٹل كے كمرے ميں بيٹھے ہو" ..... نار فوك نے بنسے ہوئے كہا۔ " مش تو واقعی برانعاص الخاص تھالیکن اب تمہاری کال ملنے کے بعد عام العام ہو گیا ہے " ...... عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو دوسری طرف سے نارفوک ایک بار پر جمقہم مار کر ہنس پڑا۔ " ارے وہ کیوں۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئ ہے۔ میں نے تو

سوچا تھا جلو تجدید دوستی ہو جائے۔ میں بھی یہاں زوالا میں آیا ہوا تھا لیکن اگر میری کال سے تہارے مشن میں کوئی کر بر ہوتی ہے تو پھر مجھے واقعی مسٹر مائیکل سے ہی ملنا ہے "...... نارفوک نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ " گربوصرف اتن ہوئی ہے کہ میں نے شرمرغ کی طرح کردن

ریت میں دبائی ہوئی تھی اور یہ سمجھ رہاتھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا

میں بدٹیم کر جا کھے تھے۔ ریکارڈ سے کنفرم ہو گیا کہ ان کی تعداد آٹھ

تھی اور ان میں ٹیری نام کاآدمی بھی تھااور وہ واقعی ایکریمیا گئے ہیں ۔

جس طرح وہ سامان سائف لے گئے ہیں اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ ان

نارنوک ہے سیگر کا ریٹائرڈ چیف"...... عمران نے کہا تو صفدر ادر کیپٹن شکیل دونوں سیگر کا نام سن کرچونک پڑے۔ « سينرَ جو نيرَ نام تو سنا رہا ہوں۔ آج تو ايك اور دو منسر بھى س لیا ہے۔ ویے پھر تو تم مائیکل تھری بنتے ہو "..... نارفوک نے صفدر اور کیپٹن شکیل سے مصافحہ کرنے کے بعد عمران سے مخاطب ہو کر کما۔ " میں بقول تہارے واقعی سائیکل بن چکاہوں اور سائیکل بھی وہ جس کی چین اتر گئ ہو " ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور نارفوك قهقبه ماركر بنس يزا-" نارفوک صاحب کے لئے جوس منگوالو"...... عمران نے صفدر "آپ لوگ گپ شپ کریں۔ہم آ رہے ہیں "..... صفدر نے وو گلاس جوس کاآر ڈر انٹر کام پر دینے کے بعد عمران سے کہا اور پھرا تھ کر وروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن شکیل اس کے پیچھے تھا۔ " يمهان اس پسمانده افريقي ملك ميں تو ايسا كوئي مشن ميري سجھ میں نہیں آ رہا جس میں تم جسے بین الاقوامی جاسوس کو کشش محوس ہوئی ہو اور تم اس طرح مائیکل بن کریہاں ہوٹل میں بیٹے نظر آرہے ہو۔ اگر میں حمس لفٹ بوائے سے مذاق کرتے ہوئے نہ دیکھ لیتا تو میں ممہیں نہ بہچان سکتا۔ لیکن اتفاق ہے اس وقت

تہارے اس قدر قریب موجود تھا اور تہارا مخصوص انداز سی مذاق

کی والیی مستقل طور پرہوئی ہے "..... صفدر نے تفصیل باتے ہوئے کہا اور عمران نے اشبات میں سربلا دیا۔ تعوری دیر بعد وروازے پر دستک کی آواز سنائی وی تو عمران کے لبوں پر مسکراہٹ ابحرآئی جبکہ صفدر اور کمیپٹن شکیل وونوں چونک پڑے۔ " يس كم ان " ..... عمران في كما تو وروازه كملا اور الك ورمیانے قد لیکن چوڑے جمم کا نوجوان اندر واخل ہوا۔ اس کے جسم پر نیلے رنگ کا انتہائی قیمتی کمیروں اور جدید تراش کا سوٹ تھا۔ اس کی آنکھوں پر سرخ فریم اور سرخ شبیٹوں والی گاگل تھی۔ ہاتھ میں تمبا کو کا ڈبہ اور سگار پکڑا ہوا تھا۔ " آؤ نار فوک۔ واقعی بڑے طویل عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے لین تم شاید کسی کیبول میں رہے ہو کہ تم میں معمولی سی تبدیلی بھی نہیں آئی "..... عمران نے اس کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو صفدراور کیپٹن شکیل بھی کھڑے ہوگئے بد "اور تم تو کون سے بوڑھے ہو گئے ہو"..... نارفوک نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران اور نار فوک دونوں ہی بے اختیار ہنس یڑے۔ پھران دونوں نے بڑے گر مجوشانہ انداز میں مصافحہ کیا۔ " يه ميرے ساتھى ميں مائيكل شراكي اور مائيكل شرووساوريد

" حبهارا بيغام كيامطلب ميهال بين بين تم خود فون بربيغام رے دو۔ منر میں بنا دیتا ہوں " ...... نارفوک نے کہا۔ " نہیں۔ پھر وہ بھی تہاری طرح میرے مصوص انداز کے مذاق کو پہچا تنا شروع کر وے گا" ...... عمران نے جواب دیا تو نارفوک بے اختیار قبقبه مار کر بنس بڑا۔ " اوه ۔ یہ بات ہے۔ ٹھک ہے۔ بتاؤ کیا پیغام ہے"۔ نارفوک نے بنستے ہوئے کہا۔ " صرف اتنا كهمه دينا كه سيرجس كاسريماه كسي وقت نار توك تها اسے اس قدر نیچے نہ لے آؤ کہ جین ہارث جسی تھرؤ کلاس عورت سگر کا انتخاب بن جائے "...... عمران نے کہا تو نارفوک بے اختیار "كياكم رب بو جين بارث كياتم اے جانتے بو كياسير نے اسے کوئی مشن ویا ہےا ..... نارفوک نے کہا تو عمران بے اختيار مسكرا ويا-" ہاں۔ اور اب تم خوو بتاؤ کہ جین ہارث اس پائے کی عورت تھی کہ سیکر اسے مشن وی اس لئے تو میں نے تم سے پوچھاتھا کہ بروک سے تبھی ملے ہو"..... عمران نے کہا۔ " ہونہد۔ اب میں ساری بات سمجھ گیا ہو۔ آئی ایم سوری

عمران - میں اس حکر میں اب نہیں الھنا چاہتا اس لئے حمہارا پیغام

نہیں پہنچا سکتا " ...... نار فوک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

238 تھے یاد تھا۔ چنانچہ جب میں نے متہارا مذاق سناتو میں نے کاؤنٹرے معلوم کیا اور پھر تمہیں فون کیا"..... نارفوک نے مسکراتے ہوئے كہا۔اس دوران وير جوس كے گلاس لے آيا تو عمران نے الك گلاس نار فوک کے سلمنے رکھااور ووسراخو دامھالیا۔ " آج کل کیا کر رہے ہو"..... عمران نے جوس کا گھونٹ لیتے ود جملاچوری کی عاوت چھوڑ سکتا ہے۔جو ساری عمر کیا ہے وہ اب بھی کر رہا ہوں۔ بس فرق سے ہے کہ پہلے سرکاری طور پر تنخواہ ملتی تھی اب معاوضہ ملتا ہے " ...... نار فوک نے مسکراتے ہوئے جواب " سیگر سے موجووہ چیف سے بھی کھی ملے ہو " ...... عمران نے کما تو نارفوک بے اختیار ہنس پڑا۔

" ہاں کئی بار ملاقات ہوئی ہے۔ بروک ہے آج کل سیکر کا چیف۔ لین جھ میں اور اس میں ایک واضع فرق ہے کہ میں اپنے گروپ کے ساتھ فیلڈ میں بھی کام کر تا تھالین بروک نے سہل پیند بن کر کری سنجللنے اور فون کرنے اور سننے تک لینے آپ کو محدود کر لیا ہے۔ ولیے وہ خاصا زامین اور تیز دماغ آدمی ہے "..... نارفوک نے جواب " پرتوتم اس تک مراایک پیغام بہنچاسکتے ہو" ...... عمران نے

مسکراتے ہوئے کہا۔

"كيا مجه گئے ہو" ..... عمران نے مسكراتے ہوئے يو جھا۔

" تہاری بہاں موجودگی سیگر سے خلاف کسی مشن سے سلسلے میں

باختيار دونوں كان پكر لئے -مری توبه که مهارے مقابل میں آؤں۔ میں جب سیگر کا انجارج تھا تو میری شعوری طور پر کو شش یہی ہوتی تھی کہ تمہارے یا کیشیا سیرٹ سروس سے مقابل مرے باس کوئی کام نہ ہو۔ ب غمار بار اليے مواقع آئے تو میں نے صاف انکار کر دیا اور اب جبکہ یں آزاد ہو چکا ہوں تو اب مجھے کیا ضرورت ہے شر کی کھار میں سر النے کی "...... نارفوک نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ او کے۔ بہرحال اچھاہوا کہ تم سے ملاقات ہو گئ۔ میرے پاس بی تمارے لئے ایک کام موجود ہے "..... عمران -، کا-" جہارے پاس مرے لئے۔ کون ساکام "..... نارفوک نے إنك كر حرت عرب لج مي كما-میں نے کامرون کے چیف سیکرٹری سرگشاکا کو تلاش کرنا ے مران نے جواب دیا تو نار فوک بے انعتیار ہنس می<sup>را۔</sup> موری عمران میں بیہ کام نہیں کر سکتا۔ میرا ایک اصول ہے کہ ی سرکاری معاملات میں مداخلت نہیں کرتا میں نارفوک نے ماف لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

ب اور سیگر نے مہارے خلاف جین ہارٹ کی خدمات حاصل کی ہیں۔ واسے یہ بات واقعی حران کن ہے کہ بروک نے حمارے خلاف جین ہارث کو ہائر کیا ہے حالانکہ مرا خیال ہے کہ وہ تمہیں اتھی طرح جانا ہے۔اب جونکہ یہ بات سامنے آگئ ہے اب مرااس تک پیغام پہنچانے کا مظلب ہے کہ میں خود بھی اس میں ملوث مجھا جاد اس لئے آئی ایم موری "..... نارفوک نے جواب دیتے ہوئے " اس نے اپنا گروپ بھی واپس منگوالیا ہے۔ جین ہارٹ اور اس كاكروب بمي ختم مو كيا ہے۔اس كا مطلب ہے كه وہ اب كوئى نيا گروب بائر کر رہا ہو گا یا کر چکا ہو گا کیونکہ شروع سے اب تک نجانے اس نے کتنے گروپس کیے بعد دیگرے ہائر کئے ہیں۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ وہ جو گروپ بھی ہائر کرے کم از کم سیگر کے معیار کا تو كرے " ...... عمران نے مسكراتے ہوئے جواب ديا۔ " مرا تعلق چونکه سگر سے رہا ہے اور اب تہارا سگر سے کوئی سلسلہ ہو تو سی درمیان میں کسے آسکتا ہوں۔ مجے اب سگر سے کوئی دلچیی نہیں ہے۔میرا اپنا کام ہے \*...... نارفوک نے کہا۔ " تو چرای خدمات مبیش کرو سیگر کو۔ کم از کم کام کرنے کا تو للف آئے گا" ..... عمران نے مسکراتے ہوئے کیا تو نارنوک نے

"او کے۔ اچھااصول ہے" ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
" اب محجے اجازت۔ میرا خیال ہے اب تم سے اس وقت تک
لاقات نہیں ہونی چاہئے جب تک تم اپنے مشن سے فارغ نہ ہو جاؤ۔
لاز بردک کو اطلاع مل گئ تو اس نے یہی سجھنا ہے کہ میں

تہارے ساتھ شامل ہوں اور میں نے ایکریمیا میں بہرحال رہنا ر

بے اختیار ہنس پڑا۔

\* سلّگر کے سابق چیف نار فوک کو تو تم جلنے ہو " ...... عمران

نے کہا۔ " ہاں۔ وہ آج کل یہاں زوالا میں ہی ہے "..... راک فیبر نے

جواب ريا۔

" گڈ۔اس کا مطلب ہے کہ واقعی تم اب کام کے آدی بن حکی

ہو-بہرحال نار فوک یہاں ہوٹل میں مجھ سے ملنے آیا تھا۔ تم ایسا کرو

کہ اسے اس انداز میں پھیک کرو کہ یہ معلوم ہوسکے کہ اس کا عمال

مثن کیاہے "..... عمران نے کہا۔

"آپ نے ملاقات سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لامحالہ وہ آپ

کے خلاف کام نہیں کر رہا"..... راک فیلرنے کہا۔ " راک تمہارے نام کا حصہ ضرور بے لیکن اس طرح راک لینی

چنان پھلائگنا شروع نه کرو- نارفوک بے حد فین اور جہاندیدہ آدمی ہے۔لیکن اس کا جو بھی ٹاسک ہے وہ بہرحال ہمارے آڑے ضرور

آئے گا اس لئے میں اس کے اصل ٹاسک کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں "۔ عمران نے کہا۔

و برنس ۔ اگر وہ کسی بھی طرح آپ کے خلاف کام کر رہا ہو تا تو لا محالہ وہ آپ سے ملنے سے گریز کر تا کیونکہ وہ آپ سے اچی طرح

واقف ہے۔ اسے معلوم ہے کہ آپ سے ملاقات کے بعد آپ نے لامحاله مشکوک ہوجانا ہے "..... راک فیلرنے کہا۔

اس کے گڈ بائی "..... نارفوک نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھا تا بررز دروازے کی طرف برھ گیا۔ جب وہ کرے سے باہر علا گیا تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر فون کا رسیوراٹھا یا اور فون پیس کے نیچے لگا ہوا بڑ

پریس کر کے فون وائریکٹ کیا اور بھر تیری سے نمبر وائل کرنے " راک فیلر کارپوریشن "...... رابطه قائم ہوتے ہی ایک نسوالٰ آواز سنائی دی نه

" پرنس آف دهمپ بول رہا ہوں۔ راک فیلر سے بات کراؤر عمران نے سخیدہ لیج میں کہا۔

" يس سر- بولد آن كريس " ...... دوسرى طرف سے كما كيا۔ " ہملیو۔ راک فسیر بول رہا ہوں "...... چند کمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی ۔

" پرنس آف دهمپ بول رہا ہوں "..... عمران نے اس طرن سنجيده ليج ميں كمايہ " يس سر محكم فرما ئيس " ...... دوسرى طرف سے كما كيا۔

" حہارے لئے ایک کام نکل آیا ہے راک فیلر "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" یہ مری خوش قسمتی ہے پرنس کہ آپ نے مُجھے کام کے لئ منتخب کیا ہے " ...... دوسری طرف سے راک فیلر نے کہا تو عمرالا

تو کرہ فہقہوں سے کو بج اٹھا۔ "عمران صاحب-اب نمری ادر اس کے ساتھیوں کی دالہی کے

بعد اب یہاں ہمارا کیا مشن ہے "...... صفد رنے کہا۔ " اصل مشن تو یہ ہے کہ ہم سگر کے اِس گروپ کا خاتمہ کر دیں جو سرگشاکا کے خلاف کام کر رہا ہے۔اس لئے اب ہمیں اس گروپ

کو تلاش کرناہو گاجو اس شیری اور اس سے ساتھیوں کی جگہ کام کر رہا

ہوگا "...... عمران نے جواب دیا۔ مریدین

"اس كے لئے آپ نے كيا لائحه عمل موچا ہے" ..... صفدر نے

" مراخیال ہے کہ لائحہ عمل خود چل کر ہمارے پاس آگیا ہے" -عمران نے جواب دیا تو سب ساتھی اس کی بات س کو بے اختیار چونک پڑے -

"كيا مطلب - كيايد نارفوك اب ممارے خلاف كام كرے گا" -

"اسیا ہے تو بھر زیادہ آسانی سے معلوم ہو جائے گا۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں۔ یہ کام میرے ذمہ رہا۔ میں جلد ہی آپ کو فائل رپورٹ دوں گا"...... راک فیلر نے کہا تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور رسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو صفدر اور کیپٹن

شکیل جولیااور تنویر چاروں اندر داخل ہوئے۔ " صفدر بنا رہا تھا کہ سیگر کا سابق چیف یہاں آیا تھا"..... جولیا

نے اندر داخل ہوتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ "ہاں"......عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" لیکن اس نے تمہیں پہچانا کسے تھا۔ کیا تم نے اسے خود بلایا تھا"۔جولیانے کہا۔وہ سب اب کرسیوں پر بیٹھ کھیتھے۔

" نہیں۔ بس اچانک اس کا فون آیا ادر اس نے بتایا کہ دہ مجھے

پہچان گیا ہے۔ میں خود حمران تھا کہ اسے کیسے علم ہو گیالیکن بھراس نے خود ہی بنا دیا کہ وہ یہاں ہوٹل میں موجود تھا کہ میں نے اپن

ہوں"۔ تنویر نے بھنائے ہوئے لیج میں کہا۔ ہوں" مطلب یہ تمہیں واپس جانے کا خیال کیسے آگیا"۔ جولیا

نے حیران ہو کر کھا۔

"مرا خیال ہے کہ اب بہاں ہمارا کوئی کام نہیں رہا۔ وہ کروپ

و سرگشاکا کو ہلاک کرنا چاہتا تھا واپس چلا گیا اور سرگشاکا کا تو کوئی۔

بتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے اس لئے اب ہم نے کیا کرنا ہے مہاں بیٹھ

ر مند بناتے ہوئے کہا۔

\* عمران بنا تو رہا ہے کہ شاید نارفوک اب شری اور اس کے

ماتھیوں کی جگہ کام کرے گا"..... جولیانے کہا۔

"اگر اس نے کام کرنا ہوتا تو پھروہ یوں یہاں آکر عمران سے شہ

لمآ-اگر واقعی الیما ہے تو بھراس جسے احمق کے خلاف کام کرنا ہی

عماقت ہے۔ مہاں کے کسی بھی گروپ کو ہائر کر کے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے"...... تنویر نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی تھنٹی بج اتھی اور عمران

نے ہاتھ بردھا کر رسیور اٹھالیا۔

"يس" ...... عمران نے بدلے ہوئے لیج میں کہا۔ " راک فیلر بول رہا ہوں پرنس " ...... دوسری طرف سے راک فیلیر کی آواز سنائی وی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر فون کے لاؤڈر کا بٹن

پریس کر ویا۔ " کیا ہوا۔ اتنی جلدی تو حہاری کال آنے کی کھے توقع نہ تھی۔

صفدرنے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ " ہمارے خلاف وہ کام نہیں کرے گا۔ ہمیں اس کے خلاف کرنا راے گالین ابھی معاملات کنفرم نہیں ہیں ۔ میں نے پاکیشیا سکرٹ

سروس کے چیف کی ایک خاص شب پرسہاں کے ایک کروپ کے فے یہ کام نگایا ہے اس کی کال آنے پر معاملات حتی طور پر سامنے آئیں گے " ..... عمران نے جواب دیا۔

" مرا خیال ہے، کہ تم خود ابھی تک واضح نہیں ہو"...... جولیا " ظاہر ب میں میک اپ میں ہوں۔ واضح کیے ہو سکتا ہوں"

عمران نے جواب ویا۔

· یہ آخر تہیں کیا ہو جا تا ہے۔احمی بھلی گفتگو کرتے کرتے لیکٹ برئ سے اترجاتے ہو" ..... جوالیا نے جھلا کر کہا۔ " پنزی ہی شریعی ہو جاتی ہے۔اب بتاؤ میرا اس میں کیا قصور ب"-عمران نے بوے معصوم سے لیج میں جواب دیا۔ " مس جولیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں دالیں حلا جاؤں "۔

اچانک خاموش بیٹھا ہوا تنویر بے اختیار بول بڑا تو سب ساتھی ہے اختیار چونک برنے۔ " نیکی اور یوچھ یوچھ "..... جولیا کے بولنے سے پہلے ہی حمران بول پڑااور سب ایک بار چربے اختیار ہنس پڑے۔

" س تم سے بات نہیں کر رہا۔ مس جولیا سے بات کر رہا

اس نے لینے ساتھیوں سے کہا ہے کہ وہ آپ اور آپ کے ساتھیوں ی نه نگرانی کریں گے اور نه رابطه کریں گے۔ صرف اپنا ٹار گٹ کور كريں كے اور واليس علي جائيں كے البتہ نار فوك نے انہيں كما ہے کہ وہ آپ سے جا کر مل آئے گا ٹاکہ اگر ان کی یہاں موجودگ کے بارے میں آپ کو معلومات ملیں تو آپ اے مشکوک نہ جھیں "۔ راک فیلر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " تم نے علم نجوم تو نہیں سکھ لیا کہ لینے آفس میں بیٹے بیٹے الىيى ئاپ معلومات اس قدر جلد اور اس قدر حتى طور پر حاصل كر ليخ ہو"...... عمران نے کہا تو ووسری طرف سے راک فیلر بے اختیار " كم ازكم آپ تويد بات يذكرين -آپ كو تو معلوم ہے كه مين كس اندازس كام كريابون "..... راك فيلر في بنسة بوئ كها-

" مجعے معلوم تو تھالیکن یہ معلوم نہ تھا کہ تہاری سپیڈ اس قدر
تر ہے۔ بہرحال اب یہ معلوم کرو کہ یہ لوگ لین ٹارگٹ کو کس
طرح ٹریس کر رہے ہیں "...... عمران نے کہا۔
" یہ کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور شاید آج رات وہ لینے ٹارگٹ
کو کور بھی کر لیں "...... راک فیلر نے جواب دیا تو عمران ہے اختیار

ا پھل پڑا۔ "کیا مطلب۔ کیا انہوں نے سرگشاکا کوٹرلیں کرلیا ہے"۔ عمران نے حیرت بجرے لیج میں کہا۔ کوئی خاص بات ہو گئ ہے "...... عمران نے کہا۔
" اتفاقاً کام جلای ہو گیا ہے۔ نار فوک کے خوشک کلب س ایک خاص آدمی سے رابطہ ہو گیا ہے اور اس سے حتی طور پر معلومات مل گئ ہیں کہ نار فوک گروپ یہاں سرگشاکا کو ٹریس کر کے اسے ہلاک کرنے کے لئے آیا ہے "...... راک فیلر نے جواب ویا۔

"اس کی خدمات کس نے حاصل کی ہیں" ...... عمران نے پو تھا۔
"سگر کے چیف بردک نے دوہ اس کا گہرا دوست ہے۔ اے
بروک کی کال ملی تھی کہ وہ بے حد پرلیشان ہے جس پر نار فوک
سارے کام چھوڑ کر اس کے پاس گیا اور پھر والہی پر اس نے لپنے
گردپ کو کال کر کے انہیں بتایا کہ انہوں نے کامرون کے
وارا محکومت میں کامرون کے سرگشاکا کو ٹریس کر کے ختم کرنا ہے اور

" کیا یہ حتی معلومات ہیں "...... عمران نے کہا۔ " بیں سر۔ سو فیصد حتی "...... راک فیلر نے انتہائی اعتماد بحرے لیج میں جو اب دیا۔ "اور کچھ "...... عمران نے کہا۔

کھروہ یہاں پہنچ گئے "...... راک فیلر نے جواب دیا۔

" میں نے اس اینگل پر بھی معلومات حاصل کی ہیں کہ نار فوک نے آپ کے متعلق اپنے گروپ کو کیا ہدایات دی ہیں اور جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق آپ اور آپ کے ساتھیوں کے متعلق

ماخت کاٹرانسمیٹرنگال کر عمران کے ہاتھ میں وے دیا۔ \* منوير سائق والے دونوں كروں كى كيا بوزيش ہے " - عمران نے تنویرے مخاطب ہو کر کہا۔ « وائي طرف ايك ايكريمين عورت ره ري ہے۔ انگ سے لگری ہے۔شکل سے لگنا ہے کہ کسی کاروباری ادارے کی مالکہ ہے۔ بائیں طرف کا کمرہ خالی ہے "...... تنویر نے جواب ویا۔ « كيپن شكيل \_ تم اس خالي كرے كو جاكر چكيك كرو ـ سپيشل گائیر لے جاؤاور تنویر تم اس عورت کا کمرہ چیک کرو۔ اگریہ عورت موجود ہو تو اپنے کرے سے چیکنگ کرنا اور اگر موجود مذہو تو اس ك كرب مين جاكر چيكنگ كرو" ...... عمران نے انتهائي سخيدہ لج میں کہا اور تنویر اور کیپٹن شکیل وونوں اعظ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھگئے۔

" صفدر تم کرے سے باہر کا خیال رکھو"...... عمران نے صفدر سے کہاتو صفدر بھی اٹھ کر کرے کے وروازے کی طرف بڑھ گیا۔
"جولیا تم عقبی کھول کر اس طرف کو چیک کرو"۔ عمران

ے بواب دیا۔ " یہ سبیشل ٹرانسمیڑ ہے اس کی کال تو کیج نہیں ہو سکتی۔ تو کیا تہارا یہ خیال ہے کہ کوئی باہر کا آدمی تہاری اور سرگشاکا کے درمیان ہونے والی بات چیت نہ سن سکے "...... جولیانے حران ہو

رر سیان ہو۔ کر کہا۔ " یہ میرااندازہ ہے کیونکہ یہ گروپ الناصر ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے اور انہوں نے ہوٹل انتظامیہ کو کل مج کمرے خالی کرنے کا نوٹس وے دیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے ایک طیارہ بھی چارٹرڈ کرایا ہے لیکن وقت نہیں دیا گیا بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ رات کے پچھلے پہریا مج مویرے کسی بھی وقت وہ فلائی کر سکتے ہیں۔ میں نے اس سے اندازہ مویرے کسی بھی وقت وہ فلائی کر سکتے ہیں۔ میں نے اس سے اندازہ مویرے کسی بھی وقت وہ فلائی کر سکتے ہیں۔ میں نے اس سے اندازہ میں کہ انہوں نے سرگشاکا کو ٹریس کر لیا ہے اور آج رات کسی

بھی وقت یہ اپنا ٹار گئ کور کر کے واپس علیے جائیں گے"۔ راک فیلر نے جواب ویا۔ "کیاان کی نگرانی ہوسکتی ہے"...... عمران نے کہا۔ "اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پرنس۔ کیونکہ اتنا تو آپ بھی جائے ہیں کہ نار نوک اور اس کے ساتھی کس قدر تیز لوگ ہیں وہ لامحالہ

گے "...... راک فیلر نے جواب دیا۔ " گروپ میں کتنے افراوشامل ہیں "...... عمران نے پو چھا۔ " نار نوک سمیت وس "...... راک فیلر نے جواب دیا۔ " اوکے۔تھینک یو "...... عمران نے کہااور رسیور رکھ دیا۔

این نگرانی کو چیک کر لیں گے اس کے بعد بقیناً وہ غائب ہو جائیں

" صفدر بیگ میں سپیشل ٹرانسمیر موجود ہے وہ نکال کر دو تھے "۔ عمران نے صفدر سے کہا تو صفدر سربلاتا ہوا اٹھا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس کے خفیہ خانے شے ایک

برت بیار نکالا اور زپ کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا سالیکن جدید

ہوا تھا عمران کے سلمنے میزیر رکھ ویا۔عمران نے اسے اٹھایا اور پھر اسے بنور ویکھنا شروع کر ویا۔ کافی دیر تک دہ اسے الٹ پلٹ کر بكھياريا-« ٹھیک ہے۔ اسے لے جاکر ووبارہ جوائن کر دو " ...... عمران نے بٹن کو واپس جو لیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ي مطلب ميايد كام نهين كردبا" ..... جوليان كرا-- نہیں ۔ میں اس کی کار کر دگی سجھ گیا ہوں ۔ میں اب نار فوک کی جال براه راست اس پر اللتا چاہما ہوں" ...... عمران نے کہا اور جولیا نے اخبات میں سرملا ویا۔ " مجع وو میں جا کر جوائن کرآتا ہوں "..... تنویر نے کہا اور جولیا کے ہاتھ سے وہ بٹن لے کر وہ تیزی سے مزا اور وروازے سے باہر علا گیا جبکہ جولیا کری پر ہیٹھ گئ۔ "اس قدر سروردی کی کیا ضرورت ہے۔اس نارفوک اوراس کے ماتھیوں کا خاتمہ کرویتے ہیں "..... جولیانے کہا۔

بہر چلا گیا جبکہ جولیا کری پر بیٹی گئی۔
"اس قدر سروروی کی کیا ضرورت ہے۔ اس نارفوک اوراس کے
ساتھیوں کا خاتمہ کر ویتے ہیں "...... جولیانے کہا۔
"نہیں اس طرح مسئلہ حل نہیں ہو گا۔ سیگر کسی اور گروپ کو
سامنے لے آئے گی اور انتخابات کے لئے نامزدگیوں کے اعلان میں
سامنے لے آئے گی اور انتخابات کے لئے نامزدگیوں کے اعلان میں
ابھی وو ہفتے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ وو ہفتے بھی گزارنے ہیں"۔ عمران
ابھی وو ہفتے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ وو ہفتے بھی گزارنے ہیں"۔ عمران
نے کہااور جولیا خاموش ہو گئ۔ تھوڑی دیر بعد تنویر بھی واپس آگیا۔
نے کہااور جولیا خاموش ہو گئ۔ تھوڑی دیر بعد تنویر بھی واپس آگیا۔
"ہماری اس ہمسائی مورت کی کیا پوزیشن ہے"...... عمران نے
"ہماری اس ہمسائی مورت کی کیا پوزیشن ہے"...... عمران

راک فیلر کویہ ساری معلومات باقاعدہ فیڈی گئی ہوں "...... عمران نے کہا تو جولیا کے چہرے پر حمرت کے تاثرات ابھرآئے۔ "ادہ۔ تو یہ بات ہے۔ ٹھسک ہے اب میں تہارے خدشہ کر سمجھ گئی ہوں "...... جولیا نے کہا اور اٹھ کر عقبی کھڑی کی طرف بڑھ گئے۔ اس نے کھڑی کھولی اور بچر سر باہر نکال کر اس نے نہ صرف

" نارفوک بے حد تیزآومی ہے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ

وہ ہمارے ور میع سر گشا کا تک بہنچنا چاہتا ہے اس لئے ہو سکتا ہے کر

وائیں بائیں بلکہ اوپرینیج بھی چیکنگ کی۔
" ایک منٹ مہاں ایک تار موجود ہے"...... اچانک جولیا کی
آواز سنائی وی تو عمران تیزی سے اٹھا اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔
" یہ ویکھوسیہ پانی کے پائپ کے سائقہ "...... جولیا نے سائیڈ میں پانی کے پائپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

" ہاں۔ یہ واقعی چیکنگ لائن ہے۔ اوپر چھت پر جاؤ وہاں اس کا رسیور موجو دہو گا۔ تنویر کو ساتھ لے جاؤ"...... عمران نے کہا تو جولیا سر ہلاتی ہوئی تیزی سے مڑی اور بیرونی وروازے کی طرف بڑھ گئ۔

عمران نے کھڑی بند کی اور واپس آکر کرس پر بنیھ گیا۔ اس کے پھرے پر گہری سخیدگی طاری تھی۔ پندرہ منٹ بعد وروازہ کھلا اور جولیا اور تنویراندر واخل ہوئے۔

" رسیور داقعی موجو و تھا اور اسے انتہائی مہارت سے چھپا کر رکھا گیا تھا"...... جولیانے ایک چھوٹا سا بٹن جیے اس نے ہاتھ میں پکڑا

« اس کا ٹار گٹ بم از کم آج رات کور نہ ہوسکے گا اور پھر وہ مجبوراً کھل کر سلمنے آئے گا" ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ادر جولیا نے اخبات میں سربلا دیا۔ "گذا چھاآئڈیا ہے" ..... جولیانے کہا۔

" مری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آئی۔ کیا گڈ آئیڈیا ہے "- تنویر

نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

« عمران کامطلب ہے کہ نارفوک کو معلوم ہوجائے گا کہ عمران

كارابطه مركشاكا ياس ك آدميوں سے ب ادرآج رات اس كاكام ند ہوسکے گا کیونکہ اس کال کے بعد لامحالہ سرگشاکا لینے پوائنٹ سے ہث جائے گا۔اس کے بعد نار فوک لازماً کھل کر عمران سے سرگشاکا

کی پناہ گاہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا اور اس طرح معاملات کھل جائیں گے \* ..... جو لیانے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " وہ تو ونیے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ الناصر

ہوٹل میں اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہے۔ ابھی حل کر معاملہ ختم كرديية إين " ...... تنويرن منه بنات بوئ كها-

" اس دائس ریکارڈر کے معلوم ہو جانے کے بعد تم یہی موچ رہے ہو کہ دہ الناصر ہوٹل میں ہی موجود ہوں گے۔ عمران کا خیال درست ہے۔ راک فیلر کو باقاعدہ معلومات فیڈ کی گئی ہیں "-جولیا نے کہا تو تنویر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔

" حربت ہے۔ تم بھی اب عمران کی طرح گہری باتیں سوچنے لگ

" دہ کمرے میں موجو دہے "..... تنویر نے جواب دیا۔ " تم نے اسے چک کیا ہے۔زیروالیون سے چکی کرد"۔ عمران

" کرلیا ہے۔ دہ کمرہ کلیئر ہے "...... تنویر نے جواب دیا اور عمران

نے اخبات میں سربلا دیا اور پھرٹرائسمیٹر پر فریکونس ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ فریکونسی ایڈ جسٹ کرنے کے بعد اس نے اس کا بٹن

" ہملو ہملو۔ پرنس آف دهمپ كالنگ سادور "...... عمران نے بار بار کال دین شروع کر دی۔ " يس بلكي استون النترنك يو اودر " ...... چند لمحول بعد ايك

الیسی آواز سنائی وی جیسے بولنے واسم نے لینے منہ میں سینی رکھی " محكمه موسميات كى بيشكونى بيك كه بارش بو گ-ادور" - عمران نے کیا۔

" تھیک ہے۔ سامان ہٹالیا جائے گا۔ اوور "...... ووسری طرف سے کہا گیا۔ . - - « ادور اینڈ آل " ...... عمران نے کہا اور ٹرانسمیر آف کر دیا۔

" توتم يه كال نارفوك تك بهنجانا چلست بوساس سے كيا فائده ،و گا"..... جوليانے كمار

گی ہو" ...... تنویر نے کہا تو عمران بے انتیار ہنس پڑا۔
" بڑی مشکل سے تو دعا منظور ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے"۔
عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا ہے انتیار ہنس پڑی۔
" منہ دھور کھو" ...... تنویر نے بے ساختہ کہا۔
" نالی منہ کر رہے ہو۔ میں نے تو وضو کر رکھا ہے" ...... عمران
نے بھی اس طرح بے ساختہ ہجے میں گہا تو اس بار جولیا کے ساتھ
ساتھ تنویر بھی بے اختیار ہنس پڑا۔

اس ہوٹل کی نجلی مزل کے ایک کرے میں جس کی تبیری مزل پر عمران کا کمره تھا نار فوک اپنے دو ساتھیوں سمیت موجو دتھا۔ کرے میں ایک مستطیل شکل کی مشین مزیر رکھی ہوئی تھی جس ے سامنے کرسی پر نارفوک اور اس کے دد ساتھی موجودتھے۔ مشین ے درمیان میں دد سکرینیں جن میں ایک بڑی اور ایک چھوٹی تھی۔ بدی سکرین پر عمران کے کرے کا منظر نظر آ رہا تھا جس میں عمران کرے میں اکیلا بیٹھا ہوا نظرآ رہاتھا۔ نارفوک عمران سے ملنے کے بعد سدھااس کرے میں آیا۔اس دقتِ عمران کسی راک فیلر سے باتیں کرنے میں مصروف تھا اور اس کی گفتگو اس مشین سے منہ صرف نشر ہو رہی تھی بلکہ باقاعدہ لیپ بھی ہو رہی تھی۔اس نے راک فیلر کو نار فوک کامشن معلوم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ " باس ميد راك فيلر كون ب " ...... نازنوك ك ايك ساتهي

نے نارفوک سے مخاطب ہو کر کہا۔

بلالیا گیا ہے اور اس نے جس انداز میں بھے سے باتیں کی ہیں اس سے
میں سبھے گیا کہ اس کے ذہن میں یہ خیال موجو و ہے کہ اب شرتی کی
جگہ بروک نے میرے گروپ کو ہائر کیا ہے اس لئے میں نے اسے زیرو
پوائنٹ لگانے کی ضرورت نہ سبھی "…… نارفوک نے کہا۔ اس لیے
وہ چونک پڑے جب انہوں نے عمران کے کمرے میں ایک عورت
اور تین مرو واضل ہوتے ویکھا۔ ان میں دو مرو تو وہی تھے جن کا

تعارف عمران نے مائیکل ون اور مائیکل ٹو کہہ کر کرایا تھا جبکہ عورت اور ایک مرد نئے تھے۔

" یہ نقیناً پاکشیا سکرٹ سروس کے ارکان ہیں"..... نارفوک نے کہا تو اس کے ساتھی چونک کر اس طرح عور سے انہیں ویکھنے لگے جسے وہ کسی غرانسانی مخلوق کو دیکھ رہے ہوں اور پھران کے ورمیان نارفوک کے بارے میں گفتگو ہونے لگی اور نارفوک یہ کفتگو سن کر مسکراتا رہا۔ پھر فون کی گھنٹی بیجنے کی آواز سنائی وی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیوراٹھالیا۔اس کے ساتھ ہی اس نے فون ہیں پرلگاہواایک بٹن پرلیں کیا تو دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز کرے میں واضح طور پر سنائی دینے لگی اور پھر راک فیلر نے عمران کو جو کچھ بتایا وہ س کر نارفوک کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ سی ووڑنے لگی جبکہ اس کے ساتھیوں کے چروں پر حمرت تھی۔لیکن وہ خاموش بیٹے گفتگو سنتے رہے۔جب گفتگو ختم ہوئی تو عمران نے جس انداز میں اپنے ساتھیوں کی ڈیو میاں لگانا شروع کر دیں اسے

" یہاں کا مشہور آدمی ہے۔ انہائی بااثر ہے اور مخبری کا اونچ یمانے پر دھندہ کرتا ہے۔ تہاری طرح یہ ایکریمین ہے لیکن طویل عرصے سے یہاں سیٹ ہے "...... نار فوک نے جواب دیا۔ " وہ آپ کا مشن کیسے معلوم کرے گا باس "..... ووسرے آدمی

" میں نے پہلے ہی اس بات کا بندوبست کر رکھا ہے۔ محجے معلوم تھا کہ عمران اس انداز میں معلومات حاصل کر تا ہے "...... نارفوک نے جواب دیا۔

" لیکن ہمیں اس سے کیا فائدہ ہو گا باس "...... پہلے آدمی نے پو چھا۔ " عمران کا بقیناً سر گشاکا ہے کسی نہ کسی انداز میں رابطہ ہو گا اور میں عمران کے ذریعے اس سر گشاکا کا سراغ لگانا چاہتا ہوں "۔

میں عمران کے ذریعے اس سر لشاکا کا سراع لگانا چاہما ہوں"۔
نار فوک نے جواب دیا اور اس کے ساتھیوں نے اشبات میں سر ہلا
دیئے
"آپ نے کہا تھا کہ آپ عمران کو پوائنٹ زیرو لگائیں گے لیکن

بچر شاید آپ نے ارادہ بدل دیا ہے "...... ایک ساتھی نے پتند کموں کی خاموشی کے بعد کہا۔ " ہاں۔ جب میں عمران سے ملاتو میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ باخبرہے۔اہے معلوم تھا کہ ٹیری اور اس کے گروپ کو واپس

ویکھ کر نار فوک بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن چند کموں بعد جب اس کی ساتھی لڑی نے عقبی کھڑی میں سے نارکی نشاندہی کی تو نارفوک ب اختیار چونک برا۔

" اده - اده - بير كلم غلط بو كميا ب " ..... نارفوك في بونك چباتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد مشین اچانک ایک جھماکے ہے بند ہو گئ تو نارفوک نے ایک طویل سانس لیا۔

\* ویری سیڑ۔ ساری بلاننگ ختم ہو گئ ہے"...... نارفوک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

"آپ اس سے کرے میں سپیٹل دی ٹی نگاتنے باس" - نارفوک ے ایک ساتھی نے کہا۔

" وہ اسے چنک کر لیتا۔اب دیکھورسیور چیت پر تھا بھر بھی اس نے چیک کر لیا۔ کرے میں موجود بٹن کو دہ کیسے چیک نہ کر تا"۔ نار فوک نے جواب ویا۔

\* پراب کیا پروگرام ہے باس " ..... نار نوک کے ایک ساتھی

\* میں نے اس مقصد کے لئے ہوٹل انتظامیہ کو کمرے چھوڑنے اور چارٹرڈ فلائٹ بک کرانے کی ساری بلاننگ کی تھی اور اس بات کا انتظام بھی کیا تھا کہ مخری کرنے دائے اداروں کو بھی اس پلاننگ کی باقاعدہ فیڈنگ کی جاسکے تاکہ عمران فوری طور پر سر گشاکا سے رابطہ قائم کرے۔ لیکن یہ تو میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ

عمران حجت پر لگے ہوئے رسیور کو بھی چمک کرلے گا۔ ولیے ابھی ا کے سکوپ موجو د ہے۔ عمران اس رسیور کو صرف دائس چمکر سمجھے

گاں لئے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ددبارہ جوائن کر دے "۔ نارفوک

نے کما۔

" ووبارہ ۔ کیوں الیماکیوں کرے گادہ"..... نارفوک کے ساتھی

نے کہا۔

" وہ السا ہی آدمی ہے۔ وہ دوسروں کو اس طرح ڈاج میں رکھنا

ہے"..... نارفوک نے جواب دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد جب واقعی مشین ایک بار پر جھماکے سے چل بڑی تو نارفوک کے ساتھی بے اختیار چونک بڑے۔ لیکن نارفوک کے چہرے پر مسکراہٹ سی بھیلتی علی گئے۔ پر عمران نے ٹرائسمیٹر پر فریکونسی ایڈ جسٹ کرنا شروع کر دی اور مچر تھوڑی می گفتگو سے بعد اس نے ٹرانسمیر آن کر دیا۔ اس کے بعد عمران اور اس کے ساتھیوں کے درمیان گفتگو شروع ہو گئے۔ نارفوک تھوڑی دیرِ تک یہ گفتگو سنتا رہا بھراس نے ہاتھ بڑھا کر مشین سے کیے بعد ویگرے کئ بٹن پریس کر دیئے تو سكرين پركامرون كے وارالحكومت كانقشدا بجرآيا اور بجرنارفوك نے ا مک بٹن دبا دیا تو اس نقشے سے درمیان میں ایک چگہ سرخ رنگ کا

نقطہ جلنے بچھنے لگا۔ نارفوک آگے کی طرف جھک گیا۔ " وریائے سانگا کے قریب ٹومیے ہاؤس " ...... نارفوک نے نقشے پر

اس جگه کو پڑھتے ہوئے کہا جہاں سرخ رنگ کا نقطہ جل بچھ رہا تھا۔

پراس نے مشین آف کی اور ہاتھ بڑھا کر سائیڈ کی تیائی پر رکھ

" انتھونی تم مرے ساتھ آؤ کے اور راسٹن تم یہیں رکو گے۔اگر

كام بو كليا تو مين تنهين اطلاع كروون كا بحرتم سب كچه سميك لينا میں خو د واپس آجاؤں گا "...... نار فوک نے کہا۔

" يس باس " ..... اكن ساتھى نے كما-

" تھوڑی دیر کے لئے سائیڈ روم میں آ جاؤ ٹاکہ میں اپنا اور تمہارا

میک اپ بھی کر دوں " ..... نارفوک نے لینے اس ساتھی سے کہا

حیے اس نے انتھونی کہہ کر پکارا تھا اور نارفوک بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کار میں بیٹے تیزی سے زوالاً

ی معروف سڑک پر آگے بڑھے علیے جا رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر

ا تھونی تھالیکن اس وقت وہ مقامی میک اپ میں تھا اس کے جسم پر مرخ رنگ کی ایک مخصوص یو نیفارم تھی جبکہ عقبی سیٹ پر نار فوک تھا۔ وہ بھنی مقامی میک اپ میں تھااوراس کے جسم پر بھی مرخ رنگ كى ايك مخصوص ساخت كى يونيفارم تھى البته اس في

سر پر سرخ رنگ کی بی کیپ پہن رکھی تھی جس پر ذر درنگ کی پٹی لگی بوئی تھی یہ کامرون کی سپیشل فورس کی یوسفارم تھی جو عہاں

انتهائی با اختیار ممحی جاتی تھی اور یہ براہ راست صدر کے تحت کام كرتى تھى۔ كيپ پراكك زروئي كامطلب تھاكه نارفوك سپيشل فورس میں کیپٹن کے عہدے پرفائزہے اوریہ عہدہ اس قدر بااختیار تھا کہ سوائے حکومت کے اعلیٰ ترین چند گنے چنے افسروں کے باتی سب افسران اس کے ماتحت ہوجاتے تھے اور اس سے تعاون ان کی

ہوئے فون کارسیور اٹھالیا اور منر ڈائل کرنے شروع کر دیسے۔ " يس دوم كلب "..... رابطه قائم بوت بي الك مردانه آواز سناتی دی۔

" زیگوٹا بول رہا ہوں "..... نار فوک نے بدلے ہوئے لیج س "يس سر" ..... دوسرى طرف سے مؤدبان الج ميں كما كيا۔ " كريى سے كوك مجھ سے بات كرے " ..... نار فوك نے كما اور

اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی کھنٹی نج المحى تو نارفوك نے ہائد برهاكر رسيور المحاليا۔ " زیگوٹا بول رہاہوں "..... نارفوک نے اس طرح بدلے ہوئے کھیج میں کہا اس کا اچھ مقامی تھا اور زبان بھی مقامی ہی تھی۔ " كري بول رہا موں " ...... دوسرى طرف سے كما كيا۔

" كريى - وريائے سانگا كے كنارے توميے ہاؤس كو كور كرو- ميں وہاں پہنے رہا ہوں میرے وہاں پہنچنے تک وہاں سے کسی کو باہر نہیں جانا چلہے "..... نارفوک نے کہا۔ "آپ ای وقت دہاں می اس اسے این " ...... دوسری طرف سے پو چھا

" ہاں "..... نارفوک نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ کری سے اللہ.

كحزا بمواسه

« بهلو بهلو به گذوک کالنگ " ...... امک مقامی آواز سنائی دی س

" يس راميد بول ربابون " ...... اكي دوسرى آداز سنائى دى -

"آج سلائي آجاني چاہئے فنكشن ہے كلب ميں "...... گذوك في

\* يس سرب بو جائے گي \* ...... دوسري طرف سے كما كيا ادر اس

" ٹھیک ہے۔ یہی گڈوک ہی ہمارا مطلوبہ آدمی ہے"۔ نار فوک

و باس اس کی رہائش گاہ بھی اس کلب کے عقبی حصے میں ہے۔

" ادے۔ ٹھکی ہے۔ تم باہر کا خیال رکھنا"...... نارفوک نے

کما تو دہ آدمی سرملاتا ہوا کارے اتراادر انتھونی نے کار آگے بڑھاوی۔

پل کراس کرنے کے دوران ہی سفید رنگ کی کار جے دہی آدی

ڈرائیو کر رہاتھا انہیں اودر ٹیک کرتی ہوئی آگے بڑھ گئ ادر انتھونی

نے این کار اس کے پیچے لگا دی۔ بل کی دوسری طرف دریا کے

کنارے کے ساتھ ساتھ سڑک آگے بڑھی چلی جا رہی تھی اور بھر تھوڑی

دير بعد عمارتون كاسلسله شزوع بو گياسانك دومنزله وسيع عمارت پر

کلب کا جہازی سائز کا نیون سائن دور سے ہی نظر آ رہا تھا۔ آگے جانے

وہاں یہ این بیوی کے ساتھ رہا ہے " ..... اس آدمی نے جو فرنث

ے ساتھ ہی آداز آنا بند ہو گئ۔

سيث پر بيٹھا ہوا تھا کہا۔

چوڻاسا ٹيپ ريکارڈ ثکالا ادر اس کا بٹن آن کر ويا۔

ڈیوٹی بن جاتی تھی۔ کیپٹن زیگوٹا داقعی سپیشل فورس کا کیپٹن تھا

لین اس وقت اس کی لاش کے ٹکڑے کسی گڑمیں بہد رہے ہوں

گے اس لئے ناد فوک پوری طرح مطمئن تھا۔ کارپر سپیشل فورس کا

مخصوص نشان موجود تھا ادر نارفوک کی جیپ پر کیسپٹن زیگوٹا کا

خصوصی سرکاری نشان بھی موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار معروف

سُڑک سے گزر کر نواح میں جاتی ہوئی ایک اور سڑک پر سڑ گی اور

انتھونی نے اس کی سپیڈ تیز کر دی۔ تقریباً بیس منٹ کی مسلسل

ار ائیونگ کے بعد وہ دریائے سانگا پر پہنے گئے۔ دریا پر بل موجود تھا۔

جسے ہی کار دہاں پہنی اکی طرف سفید رنگ کی کارسے ایک مقامی

آدمی فکل کر سڑک کی طرف آیاادراس نے مٹی بنا کر ہوا میں ہرائی

اور پھر سیدھا کھوا ہو گیا۔ انتھونی نے کار اس آومی کے قریب جا کر

رد کی تو وہ آومی جلدی سے در دازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔

"كياريورث ب" ...... نار فوك نے سخت ليج ميں يو چھا۔

" باس - دوے ہاوس کلب ہے اور دار الحکومت کا اعلیٰ طبقة اس کا

مستقل ممرہ اس کا مینجر گذوک ہے۔وہ اس دقت بھی کلب میں

موجود ہے "..... فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دالے نے مراکر جواب دیتے

"اس کی آداز ٹیپ کی ہے تم نے " ...... نار فوک نے پوچھا۔

" ليس باس " ...... فرنت سيث ير بين والے في جواب ديا۔

" سنواؤ" ..... نارفوک نے کہا تو اس آدمی نے جیب سے ایک

ہوئے کیا۔

سجھنا تھا کیونکہ سپیٹل فورس کے کیپٹن زیگوٹاکا اس طرح اجانک

کلب میں آنا ظاہر ہے مینجر کے لئے انتہائی وهماکه خرز بات تھی ورند کیپٹن زیگوٹا بڑے سے بڑے آفسیر کو لینے وفتر میں کال کرنے کا عادی تھا اور پھر نار فوک اس کے آفس میں داخل ہوا۔اس کے بیچے مینجرادر اس کے پیچھے انتھونی اندر داخل ہوا۔ " تشريف ركھيں جناب فرمائيں آپ كيا پينا بسند كريں كے"-" تہاری رہائش گاہ کلب کے اندر ہی ہے"..... نارفوک نے آفس کو سر گھماکر دیکھتے ہوئے کہا۔ " میں کیپٹن "'..... مینجرنے جواب دیا۔ "تو پھروہیں علومیں نے تم سے کچھ ذاتی معاملات ڈسکس کرنے ہیں "..... نارفوک نے کما۔ " ذاتی معاملات ۔ مگر " ..... مینجر نے حیران ہو کر کہا۔ "جو كه ربا بون ده كرد-ميرے پاس زياده دقت نہيں ہے ادر اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے"..... نارفوک نے کہا۔ " میں کیپٹن ۔ آئیے " ...... مینجر نے کہا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ظاہر ہے نارفوک ادر انتھونی اس کے پیچھے کرے سے باہر آ گئے ادر پھر مختلف راہداریوں سے گزر کر دہ عمارت کے عقبی حصے میں آگئے جہاں ایک طرف مڑ کر ایک چھوٹی می رہائش گاہ بنی ہوئی تھی

جس کے گیٹ پر ایک مسلح دربان موجود تھا۔ اس نے مینجر ادران

والی سفید رنگ کی کار اس کلب کے گیٹ کے سلمنے پہنچ کر ذرای آہستہ ہوئی اور پھر آگے بڑھ گئ جبکہ انتھونی نے کار اس عمارت کے کھلے پھاٹک میں موڑ دی اور پھر مار کنگ میں جانے کی بجائے اس نے کلب سے مین گیٹ سے سلمنے کار روکی تو نار فوک عقبی در دازہ کھول كر نيچ اتر آيا - برآمد بي موجود دد مسلح مقامي آدميون في آگ بڑھ کر بڑے مؤدباند انداز میں نارفوک کو سلام کیا۔ « مینجر اپنے آفس میں موجود ہے "..... نار فوک نے مقامی کیج س ان سے کہا۔اس نے سلام کاجواب صرف آہستہ سے سربلا کر دیا « يس سركيا انهيس اطلاع دى جائے "..... ايك دربان نے

\* ہاں "...... نارفوک نے جواب دیا تو دہ دربان تری سے اندرونی طرف کو بڑھ گیا۔اس کمے انتھونی کار پارکنگ میں ردک کر واپس برآمدے میں آگیا تھا ادر بھر دہ ددنوں کلب میں داخل ہوگئے۔ تھوڑی دیر بعد دہ مینجر کے دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ اس کمے دروازہ کھلا ادر درمیانے قد ادر قدرے فربہ جسم کا مقامی آدمی جس

ے جسم پر سفید رنگ کاسوٹ تھا ہو کھلائے ہوئے انداز میں باہرآگیا اور پھراس نے بڑے مؤ دبانہ انداز میں نار فوک کو سلام کیا۔ " آئیے جناب۔ خوش آمدید"...... مینجر نے بڑے مؤ دبانہ انداز میں کہا اور نار فوک نے اثبات میں سربلا دیا۔ دہ مینجر کی کیفیت کو " میرا ان ہے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے کیپٹن ۔ میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں جبکہ سرگشاکا تو بہت بڑے افسر ہیں۔میرا ان ہے کیا تعلق ہو سکتا ہے " ...... مینجر گڈوک نے جواب دیا۔ " تم نے ایک ٹرائسمیڑ کال النڈ کی ہے جو پرنس آف ڈھمپ کی طرف سے تھی اور تم نے بطور بلک اسٹون یہ کال اننڈ کی ہے۔اس کال میں کہا گیا ہے کہ محکمہ موسمیات کی پیشٹکوئی کے مطابق بارش ہو گی اور تم نے جواب ویا کہ سامان ہٹالیا جائے گا اور تم سمجھتے ہو کہ سپیشل فورس کو اس سلسلے میں کسی چیز کاعلم نہیں ہے حالانکہ میں جانتا ہوں کہ پرنس آف ڈھمپ یا کیشیائی ایجنٹ کا کوڈ نام ہے اور بارش ہونے کا مطلب ہے کہ سرگشاکا کی جان کو خطرہ ہے اور ہٹا گئے جانے کا مطلب ہے کہ انہیں کسی دوسری جگہ شفٹ کر دیا جائے گا جبکہ میں نے انہیں صدر صاحب کا ایک خصوصی پیغام ہر صورت میں پہنچانا ہے۔ تم الساکروکہ میری ان سے ٹرالسمنیر پر یا فون پر بات کرا وو "..... نار فوک نے کہا۔

بات را وو ..... نارو ت عے ہا۔
"آپ کو شاید غلط فہی ہوئی ہے جناب۔ نہ ہی میں نے اس قسم
کی کوئی کال افتد کی ہے اور نہ ہی کسی پرنس آف دُھمپ کو جانتا
ہوں "..... مینجر گدوک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
" دیکھو گدوک۔ تم جانتے ہو کہ اس انکار کا کیا مطلب ہو سکتا
ہے جبکہ یہ کام سرکاری ہے میرا ذاتی نہیں ہے "..... نار فوک نے

دونوں کو آتے دیکھ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر پھائک کھول دیا۔ مینجر خاموشی سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا اور پھر بآمدہ کراس کر کے وہ سب ایک ڈرائٹگ روم میں آگئے۔ " تشريف ركھيں " ...... ينجر نے كها اور اكب طرف ركھ ہوئے شراب کے ریک کی طرف بڑھنے لگا۔ " بیٹھو۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ شراب بی سکیں "۔ نار نوک نے کہا تو مینجر خاموثی سے مڑا اور اس کے سامنے صوفے پر " حہاری بیوی اندر ہوگی اسے بلالو "...... نار فوک نے کہا۔ " وہ ویوٹی پر ہے۔ ایک کارپوریشن میں وہ سیز مینجر ہے شام کو والیں آئے گی "...... مینجر گڈوک نے جواب دیا۔ " او کے ساب بتاؤ کہ سر گشاکا کہاں چھپے ہوئے ہیں "۔ نار فوک نے کہا تو مینجر بے اختیار چونک بڑا۔ " سرگشاکا۔ کیا مطلب۔ مرا ان سے کیا تعلق سر"...... مینجر نے حربت بحرك الجي مي كما " تم جائع ہو کہ تم اس وقت کس کے سامنے موجود ہو۔ س تمہیں آفس کی بجائے یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ تم کھل کر بات کر سکو۔ سرگشاکا کی جان شدید خطرے میں ہے اور ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں "۔ نار فوک

نے سرد کھیج میں کہا۔

" میں درست کہد رہا ہوں جناب-آپ کو جس نے بھی اطلاع اور پھر جیب سے امکی اداد ج دی ہے وہ غلط دی ہے "...... گذوک نے کہا۔

" یہ کال مرے پاس میپ شدہ ہے اور مہاری مخصوص سین بجاتی ہوئی آواز بھی فوری طور پر پہچانی جاتی ہے"..... نارفوک نے اس بارانہائی غصلے لیج میں کہا۔

" کسی نے میری آواز کی نقل کی ہوگی جناب میں درست کہہ رہا ہوں "...... گذرک نے کہا۔

ب میں سے ۔ "اد کے ۔ پھر تمہیں آفس بلانا ہی پڑگیا"...... نارفوک نے کہا ادر ایٹر کھردا ہوا۔اس کے اٹھتے ہی انتھونی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔

"آپ مھ پر تقین کریں جتاب" ...... گذوک نے کہا۔

" او کے میں مزید انکوائری کر لوں گا۔ بھر بات ہو گی"۔
نارفوک نے کہا اور بھر دردازے کی طرف بڑھنے ہی دگا تھا کہ لیکخت
اس کا بازد گھوما اور مینجر گڈوک چیختا ہوا اچھل کر فرش پر جا گرا۔اس
کی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ نیچے گرتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش
کی تو انتھونی نے لات باری اور کنسٹی پر پڑنے والی دوسری ضرب نے

گذوک کو ساکت کر دیا۔ '
"اسے کرسی سے باندھوادر مجھے خخر دد '..... نار نوک نے ایک طویل سانس لینے ہوئے کہا تو انتھونی نے جھک کر گڈدک کو اٹھایا اور صوفے پر لٹا دیا۔ پھر تیز تیز قدم اٹھا تا کرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد دہ واپس آیا تو اس کے پاس رسی کا گچھا موجود تھا۔اس

نے بڑے ماہرانہ انداز میں گڈوک کو صوفے کی کرسی سے باندھ دیا اور پھر جیب سے ایک تیز وھار خنجر نکال کر اس نے نارفوک کی

طرف بڑھا دیا۔ " باہر گیٹ پرموجو د دربان کو اندر بلا کر بے ہوش کر دوادر پھر

" بہہر ہیں رکھنا تاکہ اچانک کوئی نہ آجائے" ...... نارفوک نے انتھونی 
اہم ہی رکھنا تاکہ اچانک کوئی نہ آجائے " ...... نارفوک نے انتھونی 
کے ہاتھ سے خنجر لیتے ہوئے کہااور انتھونی خاموشی سے کمرے سے باہر 
چلا گیا۔ نارفوک نے خنجر سائیڈ تپائی پر رکھا اور پھر پوری قوت سے 
اس نے مینجر گڈوک کے گالور ، پر تھپ مارنا شروع کر دیتے ۔ چوتھے 
زور دار تھپ پر گڈوک چیختا ہوا ہوش میں آگیا اور اس نے لاشعوری 
طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ 
صرف کسمساکر ہی رہ گیا جبکہ سامنے بیٹے ہوئے نارفوک نے سائیڈ 
من پر رکھا ہوا خنجر اٹھالیا۔ 
تبائی پر رکھا ہوا خنجر اٹھالیا۔

" آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میری سرگشاکا سے فون پریاٹرانسمیٹر پر بات کرا دو"...... نارفوک نے انتہائی سرد کیج میں کہا۔

" مجھے داقعی کچھ معلوم نہیں۔آپ زیادتی کر رہے ہیں "۔ گڈوک نے کہا تو نارفوک کا ہاتھ حرکت میں آیاادر ددسرے کمح گڈوک کے ملق سے ایک خوفناک چے نگلی۔ نارفوک نے خخر کی نوک سے اس کی ایک آنکھ باہراچھال دی تھی ادر گڈوک کی گردن ایک طرف کو دصلک گئے۔ نارفوک نے بڑے اطمینان مجرے انداز میں خخر کو دائی باتھ سے گڈوک کے سرکے بال مکڑ کر دائیں جیائی پررکھا ادر ایک ہاتھ سے گڈوک کے سرکے بال مکڑ کر

" وہ کس سے بات نہیں کرتے۔ کس قیمت پر بھی نہیں"۔ گڈوک نے جواب ویا۔ " لين يه مركاري پيغام ہے۔ يه غير متعلقة آومي كو نہيں ويا جا " میں کیا کر سکتا ہوں"۔ گذوک نے قدرے کراہتے ہوئے کہا ۔ " او کے۔ پھر کیا کیا جا سکتا ہے" .....: نارفوک نے منہ بناتے

سکتا<sub>".....</sub> نارفوک نے کہا۔ ہوئے کہا اور ٹرانسمیٹرواپس جیب میں رکھ کر اس نے مخجر اٹھایا اور بچراس سے بہلے کہ گڈوک کچھ سبھتا نارفوک کا <sup>خز</sup>ر والا ہاتھ بحلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیااور خنجر ٹھسک گڈوک کے سینے میں دستے تک اتر گیا۔ گڈوک کے علق سے ایک تیزیج نکلی اور پھر اس ک كرون سائية پر وصلك كئ - اس كا جسم وصيلا پر كيا-اس كى اكلوتى آنکھ بے نور ہو گئ۔ول میں اتر جانے والے خفرنے اسے تک پنے کی بھی مہلت نہ وی تھی۔ نارفوک نے خنجر والیس کھینچا اور کھراس کے لباس سے صاف کیا۔ پر خخروالی تیائی پررکھ کراس نے جیب سے وی ٹرانسمیر ثکالا اور اس کے نیچ کے حصے پرموجود ایک بٹن پریس كرويا - بنن پريس موتے بى اس كى عقبى سمت كا حصد كسى وهكن كى طرح کھل گیا۔ووسری طرف کامرون کے وارالحکومت کا نقشہ موجوو تھا جس کی باریک باریک لائنیں اور ان پر تحریریں جمک رہی تھیں۔ نار فوک نے اس نقشے کے نیچے موجو وامک بٹن کو پریس کیا تو

اس کا سرسیدها کیا اور دوسرے ہاتھ سے بہلے کی طرح اس کے گال پر زوروار تھڑمارنے شروع کرویئے ۔اس بار تنسرے تھیریر گڈوک کو ہوش آگیالین وہ مسلسل جے رہاتھا۔ نارفوک نے بغیر کھ کے اس کے بال چھوڑے اور پھر تیائی پر پڑا ہوا خجر اٹھالیا۔ " اب تم ہمیشہ کے لئے اندھے ہو جاؤ گے اس لئے آخری بار مرا چرہ ویکھ لو ماکہ ہمیشہ کے لئے مہارے ذہن میں میرا بجرہ محفوظ ہو جائے " ..... نار فوک نے اتبائی سرد کھے میں کہا۔ " رک جاؤ۔ رک جاؤ۔ میں بات کراتا ہوں۔ رک جاؤ"۔ گڈوک نے یکھت چینے ہوئے کیا۔ " يهي كام تم يهط كر ويت تو خواه مؤاه اين آنكھ تو ضائع مد كراتي- سي نے صرف الك پيغام دينا تھا اور أبس " ..... نار فوك نے خجر والیں تیائی پر رکھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے جیب میں سے ایک چھوٹا ساٹرانسمیٹر نکال لیا۔ " فریکونسی بناؤ" ..... نارفوک نے کہا تو گڈوک نے فریکونسی بنا وی ۔ نار قوک نے فریکونسی ایڈ جسٹ کی ۔ " کیا کوئی کوڈ بھی ہے "..... نارفوک نے یو تھا۔ " ان کے محافظوں کے چیف توکاے سے میرا رابطر ہے۔ میں اسے بیغام وے دیتا ہوں اور وہ مجھے۔ میری سرگشاکا سے کبھی براہ راست کفتگو نہیں ہوئی " ...... گذوک نے جواب ویتے ہوئے کہا۔ " لیکن مجھے براہ راست سر گشاکا سے بات کرنی ہے"۔ نارفوک

نقفے کے ایک کونے میں ایک سرخ رنگ کا نقطہ جلنے بچھنے لگا اور نار فوک کے چہرے پر ہلکی می مسکر اہٹ تیرنے لگی۔اس نے عور سے اس جگه کو دیکھا۔ ۔

" بوكادوا و سركتناكا بوكادواس جهيا مواب" منارفوك في بربراتے ہوئے کہا اور پھر ٹرانسمیڑ کا وہ حصہ سلصنے کیا جس پر فریکونسی ایڈ جسٹ ہوئی تھی۔اس نے فریکونسی ایڈ جسٹ کرنے والی ناب کے نیچے موجود ایک ڈائل کے نیچے موجود اور ناب کو گھمانا شروع كر ديا۔ دائل پر موجود سوئى نے ناب كے گھومتے ہى تيزى سے حرکت کرنی شروع کر دی۔ جب سوئی ایک مخصوص ہندہے پر پہنی تو نارنوک نے ہاتھ اٹھالیا اور ٹرانسمیٹر کو پلٹ دیا۔اب عقبی حصہ میں جس پر دارالحکومت کا نقشہ نظرآ رہا تھاصاف ہو چکا تھا۔ پہند کمحوں بعد بلکی س کنک کی آواز کے ساتھ ہی وہاں ایک اور نقشہ انجر آیا۔ نار فوک نے نقشے کے نیچ نگا ہواایک بٹن پریس کیا تو اس نقشے کے وائیں طرف تقریباً درمیان میں سرخ رنگ کا نقطہ تیزی سے جلنے بکھنے

لگااور نار فوک غورہے وہاں لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے لگا۔ " يوكو ہاؤس " ..... نار فوك نے عورت تحرير برشتے ہوئے كما اور مچراس نے دو تین باراہے بڑھااور مچرایک طویل سانس لے کر اس نے بٹن آف کیا اور کھروہ حصہ بند کرے اس نے ٹرانسمیر کو جیب سیں رکھا اور دوسری جیب سے ایک اور چھوٹا سا تکسڈ فریکونسی کا ٹرانسمیٹرنکال کر اس نے اس کا بٹن آن کر ویا۔

" ہملیو ہملیو۔ زیکو ٹا کالنگ ۔اوور" ۔ نارفوک نے کہجہ بدل کر کہا ۔ • يس \_ كريمي النذنگ يو \_ اوور \* ...... ايك آواز سناني دي -

و كريى جمارا فاركك بوكاؤوے ميں يوكو باوس ميں موجود ب-

بنے آدمیوں کو لے کر دہاں چہنچواور یو کو ہاؤس کو میزائلوں سے ہٹ كر مے اركك كى لاش مكاش كرواور كر مجيج والسي كال كرو-اوور "-

نارفوک نے کہا۔ " بوكا و ع ك يوكو باوس ميس اوور "..... كريى في الفاظ كو

دوہراتے ہوئے کہا۔

" ہاں ۔ اوور " ...... نار فوک نے جواب دیا۔

" لیس باس ۔ اوور " ...... ووسری طرف سے کہا گیا تو نار فوک نے ٹرالسمیر آف کر کے اسے جیب میں رکھا اور پھرسائیڈ تیائی پر بڑا ہوا خفر اٹھا کر وہ کرس سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھا یا بیرونی دروازے ک طرف بڑھ گیا۔اس کے چرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات مایاں تھے کیونکہ دہ اپنے مشن میں تقریباً کامیاب ہو چکاتھا۔اے مو فیصد یقین تھا کہ سرگشاکا اس یو کو ہاؤس میں ہی موجو دہوں گے اس لئے

اس نے بڑتال کے حکر میں برنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی تھی۔اب اس نے صرف اتنا کرنا تھا کہ ہوٹل میں موجود راسٹن کو فون کر کے

سامان سميينے كا كہنا تھا اور بس-

طرف سے آپ کا شکریہ اوا کرتا ہوں"..... توکاے نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا ویا۔ " تفصیل بناؤ۔ کیا ہوا ہے۔ یہ ضروری ہے " ...... عمران نے کہا۔ " نواجی علاقے بوکا ؤوے کے یو کو ہاؤس میں ایس جی موجود تھے لین آپ کی کال سنتے ہی وہ فوری طور پر دوسرے پوائنٹ پر شفٹ ہو گئے اور آپ کی کال کے مطابق ہم نے وہاں بکٹنگ شروع کر وی۔ اب سے نصف گھنٹہ پہلے وو کاریں وہاں پہنچیں جن میں مقامی آوی موارتھے۔انہوں نے وہاں پہنچتے ہی یو کو ہاؤس پرزیرو تھری میزائل فائر كے اور يو كو ہاؤس كے برنچ الگئے۔ ہم نے انہيں گھراتو وہ بے عد خطرناک اسلحہ سے لیس تھے اس لئے وہ گھرا توڑ کر نکل گئے اور ہمارے آ کھ کے آ کھ آومی انہوں نے ہلاک کر ویسے لیکن ایک مزائل ان کی کار پر فائر ہو گیا اور کار تباہ ہو گئی۔ دوسری کار نکل گئ۔ جب ہم وہاں پہنچ تو اس تباہ شدہ کار میں سے ایک آومی کا سانس عل رہا تھا۔ ہم نے اسے چکی کیا تو وہ صرف اتنا با سکا کہ اس کا تعلق نار فوک کروپ سے ہے اور بس اس کے بعد وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ ہم نے ایس جی کوریورٹ دی تو انہوں نے حکم ویا کہ آپ کو اس واقعد کی رپورٹ دی جائے سیعنانچہ میں نے بلک اسٹون کو کال کیا

تو معلوم ہوا کہ بلک اسٹون لینی گڈوک اور اس کے گھریلو محافظ

وونوں کو رہائش گاہ پرہلاک کر ویا گیا ہے۔مزید معلومات کرنے پر

معلوم ہوا کہ سپیشل فورس کے کیپٹن زیکوٹا لینے ایک آومی کے

ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کمرے میں موجود عمران نے ہاتھ بڑھا کررسیور اٹھالیا۔

" یں "...... عمران نے بدلے ہوئے لیج میں کہا۔ " کیا میں پرنس آف وصمپ سے مخاطب ہوں۔ میرا نام توکامہ

ہے اور میں الین جی کا چیف باڈی گارڈ ہوں۔ بلکی اسٹون نے کھے ایر جنسی کے لئے یہ نمبر دیا ہوا ہے "..... دوسری طرف سے ایک

بھاری ہی آواز سنائی وی ۔ " بیں ۔ پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں "...... عمران نے ہو دے تھنیختے ہوئے کما۔

آپ نے بلک اسٹون کو موسی بیٹنگوئی کے بارے میں کال ک تھی۔اس نے آپ کی کال جھ تک پہنچا دی اور آپ کی کال کی وجہ سے ایس جی خوفناک جملے سے بال بال نیج گئے ہیں۔ میں ایس جی ک سیٹ اپ بدل دیا ہے۔ اب کئ واسطوں کے بعد پیغام ہم تک پہنے سکے گا"...... توکا سے نے کہا۔

" ایرجنسی کے سلسلے سی کوئی سپیشل شروے دیں" - عمران

ئے کہا۔

" ناپ ایر جنسی کی صورت بیں آپ رائل کلب فون کریں۔ اپنا نام پرنس آف ڈھمپ بتائیں اور بنگری سے بات کریں۔ جب بنگری سے بات ہو تو آپ دوبارہ اپنا نام پرنس آف ڈھمپ بتائیں ادر کہیں کہ سپیشل نمبرون پر انتہائی ضروری بات کرنی ہے نمبر بتائیے۔ جو

نمبر وہ بتائے اس پر کال کریں تو رابرٹ میکملن سے بات ہو گ۔ اس کو اپنا نام پرنس آف ڈھمپ بتائیں اور پو چھیں کہ کیا یہ سپیشل نمر ہے۔جب وہ اسے اوکے کرے تو اسے پیغام دے دیں اور ایس

بن گڈدک کے ہے گئے بھیڈ کا گوڈ استعمال کریں "۔ دوسری طرف سے کہا راہ راست رابطہ " ا، سرتھنک ہو "...... عمران نے کما اور رسپور رکھ دیا اور بھر

" او کے تھینک یو"...... عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا اور پھر ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کارسیور اٹھا کر اس نے اس پر دو ہنم پریس

. كروپيئ*ے* -

" پرنس بول رہا ہوں۔ لینے ساتھیوں سمیت سپیشل پوائنٹ پر پہنچ جاؤ"...... عمران نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ اٹھا اور طحتہ باتھ ردم میں واخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلا تو ماسک میک اپ کی ساتھ کلب آیا اور پھر دہ دونوں مینجر گڈدک کو ساتھ لے کر اس کی رہائش گاہ پر گئے۔ کچھ دیر بعد جب ایک رہائش گاہ پر گئے۔ کچھ دیر بعد جب ایک آدمی ان کا پتہ کرنے گیا تو دہاں ان کی لاشیں موجود تھیں۔ گڈوک پر انتہائی سفاکاند تشدد کیا گیا تھا۔ اس کی صوفے پر بندھی ہوئی لاش ملی ہے۔ اس کے سینے میں خنج مارکر اسے ہلاک کیا گیا جبکہ محافظ کو ملی ہے۔ اس کے سینے میں خنج مارکر اسے ہلاک کیا گیا جبکہ محافظ کو

گرون تو ٹر کر ہلاک کیا گیا ہے۔ کیپٹن زیگو نا اور اس کا نائب والی طلح کے اور یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ ان دونوں کو تملے سے تقریباً ایک گھنٹہ قبل ہلاک کیا گیا ہے۔ ان کی ہلاکت کی خریلنے کے بعد بی ہم نے یہاں آپ کو کال کیا ہے "...... تو کاے نے تفصیل بعد بی ہم نے یہاں آپ کو کال کیا ہے "...... تو کاے نے تفصیل

بناتے ہوئے کہا۔

" ٹھیک ہے۔آپ نے اچھا کیا کہ مجھے اطلاع کر دی کیونکہ اب میں اس گروپ کو آسانی سے ٹریس کر لوں گا لیکن گڈوک کے درمیان میں ہے جانے کے بعد اب کیا آپ سے براہ راست رابطہ

رب گایا کوئی اور رابطہ ہوگا"..... عمران نے کہا۔ " براہ راست را لطے سے فریکونسی یا تمبر چمک ہو سکتا ہے۔ آپ

کنگ ہوٹل کے مینجرزر گونا کو فون کر کے پیغام دے دیا کیجئے۔اسے اطلاع کر دی جائے گی" ...... توکامے نے کہا۔

"لیکن اس کے پاس بھی تو آپ کی فریکونسی یا فون منبر ہو گا پھروہ بھی تو چکک ہو سکتا ہے " ...... عمران نے کہا۔

م گذوک کے پاس براہ راست فریکونسی تھی لیکن اب ہم نے

ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا لیکن کاؤنٹر پر رکنے کی بجائے وہ اس کی مائیڈس جاتی ہوئی راہداری کی طرف بڑھ گیا۔راہداری میں سپیشل "كياكونى خاص بات موكئ ب جويهان ميننگ كال كى ب"-" ہاں۔ ہم نے ٹارگ ٹریس کر لیا ہے اور اب ہم نے اس

رومز کے وروازے تھے جن میں سے کئی پرسبزرنگ کے اور کئی پر مرخ رنگ کے بلب جل رہے تھے۔عمران سب سے آخری دروازے پررکا۔اس دروازے پر مرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔عمران نے تین بار مخصوص انداز میں دستک دی تو سرخ رنگ کا بلب ایک جھماکے سے سبر ہو گیا اور عمران دردازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھاجو مکمل طور پرساؤنڈ پروف تھا۔ کمرے میں آمنے سامنے صوفے تھے جن پرایک مقامی لڑکی کے ساتھ ساتھ تین مقامی مروبیطے ہوئے تھے۔عمران نے اندر داخل ہو کر دردازہ بند کیا اور پھراسے لاک کر کے سائیڈ پر موجود مو تج پینل کے نجلے حصے پرنگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ چروہ صوفوں کی طرف بڑھ گیا اور اس لڑکی کے ساتھ دالے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس لڑکی نے کہا جو جو لیا تھی۔ ارك كوبث كرناب " ..... عمران نے اس بارلين اصل ليج ميں بات کرتے ہوئے کھا۔ « کون سا ٹار گٹ "...... تنویر نے چو نک کریو چھا۔ " جس کے لئے تم بے چین ہو رہے تھے"..... عمران نے

دجہ سے اس کا چرہ اور بال مکمل طور پر تبدیل ہو تھے تھے۔ وہ اب مقامی میک اپ میں تھا۔ اس کے جسم پر لباس بھی تبدیل ہو رکا تھا۔اس نے کرے کا دردازہ کھولا ادر سرباہر تکال کر جھاتکا۔راہداری میں کوئی آدمی نظریہ آیا تو دہ کمرے سے باہر آگیا اور اس نے کمرہ لاک کر دیا ادر پھر اطمینان سے چلتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل سے باہر تھا اور سڑک کی سائیڈ پر موجو د فٹ یاتھ پر پیدل چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ سڑک پراس وقت کاردن کا خاصا رش تھا جبکہ فٹ پاتھ پر زیادہ افراد مذتھے۔ کھے آگے برسے کے بعد عمران نے ایک خالی فیکسی رو کی اور دروازہ کھول کر عقبی سیٹ پر " ریالو کلب" ..... عمران نے مقامی کیج میں کہا تو میکسی ذرائیور نے اثبات میں سر ہلایا اور ٹیکسی ایک جھٹکے سے آگے براھا دی۔ تقریباً بیس منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد دہ ایک وسیع وعریش عمارت کے گیٹ پر پہنے کر دک گیا۔ عمارت پر دیالو کلب کا سائن بورڈ موجو دتھا۔عمران نیچے اترا اوراس نے میٹر دیکھ کرایہ ادا کیا ادر بھر مڑ کر تنزی سے چلتا ہوا کلب کے کمیاؤنڈ گیٹ میں داخل ہوا اور بچر ای طرح چلتا ہوا میں گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ شیشے کے بنے ہوئے مین گیٹ پر موجو د دربان نے اسے سلام کیا اور مچر دروازہ

کھول دیا۔ عمران سرہلاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ہال اس دقت تقریباً بجرا

ہوا تھا۔ عمران نے ایک نظربال کو دیکھا ادر پھر ایک طرف بنے

مسکراتے ہوئے کہا۔

" تہارا مطلب ہے شری اور اس کے ساتھیوں کی جگہ لینے والا گروپ "..... تنویرنے کہا۔

"ہاں"..... عمران نے کہا۔

" کون ہے اس کا سرغنہ "...... صفدر نے یو تھا۔

\* نارفوک \*...... عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار چونک

" نارفوك - اوه تويه بات ب- ليكن كروه مهارك ياس كيون آیاتھا"..... جولیانے حریت بحرے لیج میں کہا۔

" وہ بے حد فاین تیزاور انتہائی جدید آلات کے استعمال کا ماہر ہے۔ سرگشاکا کو تلاش کرناسب سے کھٹن مرحلہ تھا چنانچہ اس نے یہ کام میرے ذریعے کرانا چاہا۔ تھے اس کی آمد پر شک ہو گیا تھا۔ پھر

چیکنگ کے دوران چھت بر موجو ورسیور سامنے آگیا تو میں نے بھی پلانگ بنا لی۔ مجھے معلوم ہے کہ نارفوک شروع سے بی انتہائی جدید ترین آلات کے استعمال کا عادی رہا ہے۔ چھت پر موجود رسیور اس نے نگایا تھا۔اس رسیور کے تحت اس بلڈنگ میں مشین پروہ

مرے کرے کا منظر کسی سکرین پر ویکھ رہے ہوں گے اور کرے میں پیدا ہونے والی آوازیں بھی بقیناً ان تک پہنے رہی ہوں گی۔ پھر جب راک فیلر کی کال آئی اور اس نے جس قدر تری سے اتہائی حرت انگر معلومات حاصل کر لیں اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ بھی

نار فوک کی طرف سے فیڈنگ ہے۔ وہ وراصل یہی چاہتا تھا کہ میں نون پر یا ٹرائسمیٹر پر سر گشاکا سے رابطہ کروں اور اس فون شریا ڑانسمیر فریکونسی سے وہ لوکیشن چیک کرے سر گشاکا کو ختم کر

دے اور ساتھ ہی اس نے ہوٹل چھوڑنے اور فلائٹ چارٹرؤ کرانے کا كام كر كے بچھ پريہ ظاہر كرنے كى كوشش كى تھى كداسے سر گشاكاكى رہائش گاہ کا علم ہو گیا ہے اور وہ آج رات ان پر حملہ کرنے والا ہے۔

چنانچہ میں نے ٹرانسمیر کال کر سے سر گشاکا تک پیغام پہنچا ویا کہ وہ احتياطًا اين جكه بدل لين- مجه يقين تھا كه نارفوك مُرانسميرُ فریکونسی کے وریعے وہ جگہ ٹریس کرے گا اور پھر وہاں حملہ کرے گا۔ اس طرح وہ کھل کر سلمنے آ جائے گا اور وہی ہوا۔اس نے ٹرانسمیٹر

فریکونسی کے ذریعے وہ جگہ جہاں ٹرانسمیڑ کال والا رابطہ اور را لطبے کے ذریع جہاں کال وصول ہوئی تھی وہاں پر حملہ کر ویا اور اب سر گشاکا کے آومی کی کال آئی ہے کہ ایک زخی آدمی کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ اس کا تعلق نارفوک گروپ سے ہے اس لئے میں نے آپ سب کو يہاں كال كيا ہے تأكہ تمام معاملات كو حتى طور پر طے كر ايا جائے

کیونکہ نارفوک اور اس کا گروپ انتہائی تیز گروپ ہے اور اب چونکہ اسے معلوم ہو جگا ہوگا کہ اس کا حملہ ناکام رہا ہے اور اس کے آومی مارے جا میکے ہیں اور اب مجھے بھی معلوم ہو گیا ہے کہ نارفوک ہمارے خلاف میدان میں ہے اس لئے اب وہ بیک وقت دو محاذوں

پر اڑے گا۔ ایک تو وہ سرگشاکا کوٹریس کر کے انہیں ختم کرنے کی

کوئشش کرے گا اور دوسرا اب وہ ہمارا خاتمہ کرنا چاہے گا تاکہ ہم

" اوے " ...... دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے رسیور رکھ

" سيد يهال اجنبي ملك اور شهر مين تهارے اس قدر واقف كمان ے نکل آتے ہیں۔ تھے تو یوں لگتا ہے جیے تم پیدا ہی اس شہر میں

ہوئے ہو " ..... جولیا نے حران ہو کر کہا تو سب بے اختیار بنس

" اصل میں نیڈر ہوناسب سے مشکل کام ہے۔ میں نے تو ہزار

بار مہارے اس پروہ تشین سے کہا ہے کہ مجع اس لیڈری سے نجات ولا دو يا مچراس كا كوئى اضافى الاؤنس دو-اب دىكھو تمہيں كچھ نہيں

کرنا پڑتا بس جو ہدایات ملیں اس پر عمل کر دیا۔اللہ اللہ خبرِ سلا اور محجے بہاں پرآنے والے وقت کے بارے میں موچ موچ کر پہلے سے

كئ قسم ك انتظامات كرنے پڑتے ہيں تأكم عين موقع پر ہميں بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے۔ لیکن منہارا پردہ تشین میری بات ہی نہیں

مانيا" مران نے منه بناتے ہوئے جواب دیا۔ " تم توخوا مخواه زبروستي ليدر بن جاتے ہو۔ ورید اصل میں تو لیڈر مس جولیا ہیں۔ یہ وی چیف ہیں اور چیف کے بعد یہی لیڈر

ہیں "...... تنویر نے منہ بناتے ہوئے کما تو عمران سمیت سب بے اختیار مسکرا دیئے۔

« لیڈر میں لیڈری کی خصوصیات ہونا ضروری ہوتی ہیں اور سیہ خصوصیات تو الله تعالی کی طرف سے ووبیت کی جاتی ہیں "-عمران

اس ك مشن ك راسة مين ركاوث مد بن سكين "..... عمران في " اس كا تو مطلب ہے كه ہم ہونل والبس نہيں جا سكتے۔ اگر تم ملے بنا دیتے تو ہم دہاں سے ضروری سامان تو اٹھالیتے "...... جولیا نے

" اس کی فکر مت کردسید کام پہلے ہی میرے ذہن میں تھا ابھی ہو جائے گا" ...... عمران نے کہا اور اس نے میزیر رکھے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے سردائل کرنے شروع کر دیے۔

" سبولا آرث مسلمري " ..... رابطه قائم بوقے بى الك نسوانى آواز " لو ڈیا سے بات کراؤ۔ میں کولاٹو بول رہا ہوں "...... عمران نے

بدلے ہوئے کیج میں کہا۔ " يس سر-، ولذ آن كرين " ...... دوسرى طرف سے كما كيا۔

" بهيلو الو ديا بول ري مون "...... چند لمحون بعد ايك اور نسواني آواز سنائی وی ۔

\* كولائو بول رہا ہوں لوڈيا۔ پرنس اور اس كے ساتھيوں كا سامان ان کے ہوٹل کے کروں سے اٹھا کر سپیشل یو اسٹ پر پہنجا دو اور مجھے سپیشل روم نمرِ الیون ریالٹو کلب کال کر کے تفصیلات

بتأدّ "معران نے کہا۔

ہاں آسانی سے بازآنے والاتھا۔

ہل میں میں میں بیاں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کو ساتھیوں کو عمران صاحب اب ہم نے نارفوک اور اس کے ساتھیوں کو کاش کر رہا گاش کر نا ہے یا آپ نے اس کا بھی بندوبست پہلے سے کر رہا ہم ہے۔ یکھت صفدر نے موضوع بدلتے ہوئے کہا کیونکہ اسے معلوم نھاکہ عمران نے بازنہیں آنااور جولیاکا پارہ لمحہ ہد لمحہ چڑھے علیے جانا

Roll by Wall to the

" نارفوک نے بقیناً اپناٹھ اند بدل لیا ہو گا۔ اس لئے اسے اب نے سرے سے ٹریس کرناہوگا"...... عمران نے کہا۔

رے کے ریل روہ رہ است رہ کے ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، کیا لاکھ ، ، ، کیا کہ ، ، ، کیا کہ ، ، ، کیا کہ ، ، کیا کہ ، ، کیا کہ ، ، کیا کہ کیا کہ ، کیا کہ ، کیا کہ ، کیا کہ کیا

مل ہے "..... صفدرنے کہا۔

" سرگشاکا کے آدمی نے ایک اشارہ تو دیا ہے کہ نارفوک مقامی سپیشل فورس کے کمیٹن کے روپ میں ہے لین ظاہر ہے کہ نارفوک مستقل طور پر کسی روپ کو نہیں اپنا سکتا۔ اس لئے اب اس کے لئے ہمیں کوئی ڈرامہ کھیلنا ہو گا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" كسيها ذرامه" ..... سب نے چونك كر يو چھا-

" ہمیں ایک نقلی سرگشاکا تیار کرنا پڑے گا اور اس کی حفاظت اصل کی طرح کرنا ہوگی اس طرح نارفوک لامحالہ اس پوائنٹ پر مملہ کرے گا اور اس طرح ہم اسے ٹریپ کر سکتے ہیں "...... عمران نے کہا۔

' 'کیا مطلب۔ تو کیا مس جولیا میں صلاحیتیں نہیں ہیں '۔ تنویر نے موقع غنیت دیکھ کرجولیا کو اکساتے ہوئے کہا۔

جولیامیں ڈپٹی چیف کی صلاحیتیں بقیناً ہوں گی اس کے تو چیف نے اسے البتد لیڈر شپ کی صلاحیتوں کے بارے

میں تو تم ہی بنا سکتے ہو ۔یہ میری تو نہیں حہاری بہر حال لیڈر ہیں ۔۔

عمران نے جواب دیا۔ " یہ کیا بکواس شردع کر دی ہے تم نے۔ تنویر تم بھی خواہ مخواہ

اس قدراہم موضوع کے دوران الی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہو۔ اس وقت مسئلہ مشن کی تکمیل کا ہے لیڈر شپ کی صلاحیتوں کی جانچ پڑنال کا نہیں ہے "...... جولیا نے کھاجانے والے لیج میں کہاتو تنویر

بے اختیار ہونٹ جمہیج کر رہ گیا۔ " تم جہ ور گرتن کری حتمہ جب رور روس جور رو

" تم جیت گئے تنویر۔ کیونکہ خمہیں جس انداز میں جھاڑ پڑی ہے۔ اور تم جس انداز میں سہم گئے ہواس سے مجھے بھی یقین آگیا ہے کہ جولیا میں واقعی لیڈر شپ کی صلاحیتیں نہ صرف ہیں بلکہ بدرجہ اتم

موجو دہیں "...... عمران نے جواب ویا۔ " تم بھی کام کی بات کرو۔ سکھیے "...... جو لیانے اس بار عمران کو بھی جھاڑ دیا۔

۔ " کام کی بات تو تم سنتی ہی نہیں۔ ساری عمر گزر گئ ہے کوشش کرتے ہوئے کہ تم کام کی بات سن لو\*...... عمران بھلا زر کیا جاسکے۔

\* عمران صاحب کیا نارفوک جسیا فاین آدمی آپ کے اس

درام کو سمجے نہیں جائے گا"..... صفدر نے کہا۔

اس کے علاوہ مرے ذہن میں تو کوئی حل نہیں ہے۔ اگر

تہارے ذہن میں کوئی ہو تو بتاؤہ ..... عمران نے انتہائی سنجیدہ کھیے

" مرا خیال ہے کہ ہمیں اصل سرگشاکا کی حفاظت کرنا چاہئے

ناکہ نارفوک جب بھی وہاں حملہ کرے تو اس کو رکا بھی جاسکے اور

اس کا خاتمہ بھی کیا جاسکے "..... صفدرنے کہا۔

ولین صفدر۔ یہ کم از کم جھ سے نہیں ہو سکے گا۔ ولیے بھی سکرٹ سروس اب اتن بھی بے وقعت نہیں ہو گئ کہ کسی چھوٹے ے ملک کے کسی افسر کی حفاظت کرتی کچرے"...... تمویرنے فوراً

" حلو جتنی بے وقعت ہو حکی ہے اتنی ہی کر لو" ...... عمران نے

مسکراتے ہونے کہا۔

" تم چر پڑی سے اتر رہے ہو۔ تنویر تھیک کم رہا ہے۔ یہ بھی کوئی کام ہے اس کی بجائے یہ زیادہ بہترہے کہ ہم اس نارفوک اور اس کے ساتھیوں کو ملاش کر کے ان کا خاتمہ کر دیں "..... جولیانے تنویر کی حمایت کرتے ہوئے کہا اور تنویر کا چرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ " تو پر مہارے وہن میں کوئی بلاتنگ ہے "..... عمران نے

" ليكن اس كى اطلاع نارفوك كو كسية بهنچ كى" ...... صفدرني حیران ہو کر کہا۔ " تم بناؤكه كس طرح " يخ سكتى ب " ..... عمران نے مسلراتے

" میں بتاتا ہوں۔اس کی اطلاع سیگر سے چیف بروک تک بہنا وی جائے تو بروک سے یہ اطلاع نار نوک تک پہنچ جائے گی ہ۔

خاموش بیٹے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیپٹن شکیل کو دیکھنے نگاجسے اسے اچانک کوئی عجوبہ نظرآ

" كيا مين في غلط كما ب " ...... كيپنن شكيل في قدرت الجي ہوئے سے لیج میں کہا۔ " نہیں بلکہ تم سے مجھے اب حقیقاً خوف آنے لگا ہے مجھے لگتا ہے

کہ تم مجھے بیروز گار کر کے چھوڑو گے۔جو چھوٹاموٹا چمک مل جاتا ہے میں اس سے بھی ہاتھ وھو بیٹوں گا اور پھر مجھے بجبوراً کسی سکول کے سلمنے ٹافیوں کا چھابہ لگانا پڑے گا" ...... عمران نے جواب دیا تو سب

ب اختیار ہنس بڑے۔ " ولي كيپن شكيل تمهارى ذبانت كا واقعى جواب نهيس - ليكن

تم خاموش کیوں رہتے ہو " ..... تنویر نے کہا تو اس کے فقرے کے آخری حصے پر سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس بڑے کیونکہ وہ اس کا مطلب سجھ گئے تھے کہ خاموش رہنے کی بجائے بولا کرو ماکہ عمران کو

جولیا سے مخاطب ہو کر کما۔

" مرے خیال میں عمران اصل روپ میں سلمنے رہے اور ہم میک آپ میں اس کی نگرانی کریں۔لامحالہ نارفوک اور اس کے آدمی عمران کو تلاش کریں گے اور ہم اس کے کسی بھی آدمی کو پکڑ کر اس سے نار فوک اور اس کے اڈے کو ٹریس کر سکتے ہیں " ...... جوایا

" تم قربانی کا بکرا محجه بی بنانا چاہتی ہو۔وہ محجه دیکھتے ہی گولی مار

ویں گے " ...... عمران نے مند بناتے ہوئے کہا۔

" مس جوليا كى تجويز محمك ب عمران صاحب آپ يروه آسانى ے ہاتھ نہیں ڈالے گا ".... صفدر نے کما اور بھراس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی پاس پڑے ہوئے فون کی تھنٹی نج اتھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔

" يس كولا ثو بول ربابون " ..... عمران في بدل بوئ ليج اور مقامی زبان میں کہا۔

" لو ڈیا بول رہی ہوں "...... دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی

" یس کیارپورٹ ہے "...... عمران نے پوچھا۔

« مسٹر کولا ٹو۔آپ کے احکامات کی مکمل تعمیل ہو چکی ہے۔بواتو کالونی کی کو تھی شرِ اید ون اے بلاک - ضرورت کی ہر چر وہاں موجود ہے۔ گیٹ پر آلا بھی اس منبر کا ہے "..... لوڈیا نے کہا۔

«تھینک یون ......عمران نے کہااور رسیور رکھ دیا۔

" اب تم نے ایک امک کر سے مہاں سے نکانا ہے اور اس کو تھی میں جمنینا ہے۔ گیٹ پر سمروں والا بالاموجود ہے جولیا جہلے جمنے گا۔وہ اسے کھول لے گی " ...... عمران نے کہا اور سب نے اشبات میں سر ہلا

" لين يهال الشف مون كاكيا فائده موا- ممين يهال س متام یروگرام طے کرے اٹھنا چاہئے "...... جولیانے کہا۔

" يہاں صرف اس فون كال كى وجد سے اكثے ہوئے تھے۔ درند نارفوک نے بقیناً اس بلانگ میں کہیں مذکہیں چیکنگ آلہ نگار کھا

ہو گا اور پروگرام وہی کہ ہم نے نقلی سر گشاکا کی حفاظت کرنی ہے اور بروک تک یہ اطلاع پہن جائے گی کہ سرگشاکا کہاں موجود ہے"۔

" تو كيا نقلي سر گشاكا حيار مو حكام " ...... صفدر نے مسكراتے

" جب تک میں کو تھی پر بہنچوں گاوہ تیار ہوجائے گا۔ایک سرہی

میار کرنا ہے چاہے منویر کا ہو یا گشاکا کا "..... عمران نے جواب دیا اور سب بے اختیار بنس بڑے جبکہ تنویر منہ سے تو کچھ مذبولا البت

اس نے گھور کر عمران کو ضردر دیکھا۔ " ارے ارے اس قدر غصہ ۔ چو سرگشاکا اور تم میں فرق رکھ ویتے ہیں۔ سر گشاکا کے سرمیں کچھ ند کچھ وماغ ہو گا تہارے اندر تو

سوائے غصہ کے اور کچھ نہ ہوگا"...... عمران نے کہا اور اس بار تنویر بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ " تمہارے اندر تو صرف بھس بھرا ہوا ہے"...... تنویر نے ہنستے ہوئے کہا تو سب اس کی بات پر ایک بار بھر ہنس پڑے۔

نیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے نارفوک نے ہائھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ " لیس "...... نارفوک نے کہا۔

" جنیس بول رہا ہوں باس آپ کے حکم کی تعمیل ہو چی ہے۔ " جنیسن بول رہا ہوں باس آپ کے حکم کی تعمیل ہو چی ہے۔

یو کو ہاؤس کو میزائلوں سے اڑا دیا گیا ہے لیکن ہمارے چار افراد ہلاک ہو گئے ہیں "...... ددسری طرف سے کہا گیا تو نارفوک بے اختیار

" کیا کہد رہے ہو۔ چار آدمی سید کسیے ہوا۔ کیا دہ لوگ دہاں پہلے

ہے ہوشیارتھے "...... نارفوک نے کہا۔ " بیں باس الیمالگتا تھا کہ دہ پہلے سے ہمارے انتظار میں تھے ادر ہماری تاک میں تھے۔ اگر ہم فوری میزائل فائرنہ کر دیتے تو یقیناً چند کموں بعد وہ ہمیں بھی ہلاک کر دیتے "...... جیکس نے جواب دیا۔

" ویری بیڈ اس کا تو مطلب میہ ہوا کہ ہم دھوکہ کھا گئے "۔ اُک نے کما۔

" وہ کسے باس "...... بحیکس نے حیرت بحرے لیج میں کہا۔ " تم نے معلومات کی ہیں سر گشاکا ہلاک ہوا ہے یا نہیں"۔

" تم سے معلومات کی ہیں سر کشاکا ہلاک ہوا ہے یا تہیں"۔ نارفوک نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے سرو کیج میں

. " نو سرسآپ کہیں تو میں معلوم کردن "...... جیکس نے جواب

سیاں۔ دہاں کے پولیس ہیڈ کوارٹرسے معلومات حاصل کرو۔ سر گشاکا ہلاک ہوگئے ہیں تو ان کی موت کو دہ آسانی سے چھپا نہ سکیں گے ادر پھر مجھے کال کرو"...... نار فوک نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔

" اس کا مطلب ہے کہ عمران نے النا مجھے ٹریپ کیا ہے"۔ نارفوک نے بربراتے ہوئے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے رسیور اٹھایا اور منبر ڈائل کرنے شردع کر دیئے۔

" نار فوک بول رہا ہوں جیکسن۔ ہوٹل ہے معلوم کرو کہ عمران ادر اس کے ساتھیوں کی کیا پوزیشن ہے اور اگر دہ وہاں موجو دہیں تو سیشن تھری کو کال کر کے ان کی نگرانی پر نگادو۔ سپیشل نگرانی پر اور

پھر اس بارے میں بھی مجھے رپورٹ دو ۔۔۔۔۔۔ نار فوک نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی اور

نارفوک نے ہاتھ بڑھا کر رسپوراٹھالیا۔

" يس " ...... نارفوك نے كہا-

، جیکس بول رہا ہوں باس ۔ یو کو ہاؤس سے کوئی لاش نہیں ملی ، « جیکس بول رہا ہوں باس ۔ یو کو ہاؤس سے کوئی لاش نہیں ملی جس دقت اسے تباہ کیا گیا وہ خالی تھا ، ...... دوسری طرف سے

بس وصف ہے ہو، یہ یہ جیکسن نے کہا۔

س سے ہا۔ \* مجھے اس بات کا خطرہ تھا۔ عمران کے بارے میں کیا رپورٹ ·

ہے ..... نار فوک نے کہا۔

"عمران اور اس کے ساتھی اچانک اپنے کمروں سے غائب ہو گئے ہیں اور ان کا سامان بھی موجو دنہیں ہے البتہ ایک رپورٹ ملی ہے کہ عمران کے ساتھیوں کا سامان یہاں کے ایک مقامی گروپ بلاسٹرز کے ذریعے اٹھوایا گیا ہے"...... جیکس نے کہا تو نارفوک بے اختیار چونک پڑا۔

" بلاسرز زره کون ہیں"..... نار فوک نے پوچھا۔

"مقامی مجرموں کا گروپ ہے باس۔اس کی جیف کوئی عورت ہے لوڈیا اور اس کا ہیڈ کو ارٹر سبولا آرث گیلری میں بنایا گیا ہے"۔

ہے لوڈیا اور اس ہمبید و ار رہے۔ جنیسن نے جواب دیا۔

سن سے بورب دیا۔ " کسے معلوم ہوا کہ اس گروپ کے ذریعے سامان اٹھوایا گیا

ہے "...... نارفوک نے پو چھا۔ " ایک ویٹر سے معلوم ہوا ہے۔ وہ اس آرٹ گلیری میں کام کر حکاہے "...... جیکسن نے جواب دیا۔

" کہاں ہے یہ آرٹ گلیری "...... نار فوک نے پو چھا۔ " ماککو روڈ پر ہے "...... جیکس نے جواب دیا۔

" تم چار آدمیوں سمیت وہاں چہنچ سی بھی دہاں پہنچ رہا ہوں ہمر تھری میک اپ میں "...... نار فوک نے کہا اور رسیور رکھ دیا اور پر دہ طحتہ کرے کے ور دازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دہ ایک کار میں بیٹھاکار کو تیزی سے دوڑا تا ہوا با نکو روڈ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ کار میں وہ اکیلا تھا اور خود ہی کار ڈرائیو کر رہا تھا وہ ایکر یمین میک اپ میں تھالین لباس اور چرے مہرے سے وہ کوئی کار وباری آومی لگ رہا تھا۔ مانکو روڈ پر بھی کر اس نے کار آہستہ کی اور پر سائیڈ پر موجود عمارتوں کو چیک کر تا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک مزلد عمارت پر سبولا آرٹ گیلری کا بورڈ نظر آگیا۔ اس نے کار اس کی سائیڈ میں لے جاکر روکی اور پھر نیچ اتر آیا اس لیے ایک ایکر می نوجوان تیزی سے آگے بڑھا۔

" باس ۔ لوڈیا اندر موجو و ہے۔ وہ آرٹ گیلری کی مینجر ہے "۔ اس نوجوان نے کہااس کی آواز بیاری تھی کہ وہ جیکس ہے۔

" باقی آدمیوں کو باہر رو کو اور تم میرے ساتھ آؤ"..... نار فوک

نے کہا اور گلیری کے کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف مڑ گیا۔ جب وہ گلیری کی مین عمارت کے قریب بہنچا تو جیکسن بھی پیچھے سے تیز تیز قدم اٹھا تا

دہاں چہنے گیا نارفوک اور جیکس دونوں پہلے تو گیلری کے اندر گوہت رہے گیلری میں قدیم افریقی دور کے مجسے اور دوسری نوادرات موجود

تھیں اور ہر نواور کے ساتھ انتہائی بھاری قیمت کی چٹ منسلک تھی۔ گلیری میں اور لوگ بھی موجو و تھے جن میں اکثریت غیر ملکیوں کی

کیری میں اور لوک جی موجود ہے بن میں اسریت سیر سیوں ن بی تھی ایک طرف مینجرآفس موجود تھا۔جو شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا اور اندر ایک مقامی عورت بیٹھی نظرآ رہی تھی۔ یہ عورت خاصی

اور اندر ایک مقامی عورت نیسی نظراری سی سید ورب س ن فربه جسم کی تھی اور اوصر عمر تھی لیکن لینے نباس اور رکھ رکھاؤسے وہ خوشحال طبقے کی نمائندگی کر رہی تھی۔

" تم ف تو بتایا تھا کہ یہ مقامی مجرموں کا گردپ ہے لیکن اس بینجر کو ویکھ کر اور یہاں کا ماحول دیکھ کر تو مجھ لگتا ہے کہ یہ لوگ خاصے اونچ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں "...... نارفوک نے جیکن سے خاطب ہو کر آہستہ سے کہا۔

" باس - اطلاع تو یہی ملی تھی" ...... جیکسن نے بھی آہستہ سے جوب ویا اور نار فوک سربلا تا ہوا مزا اور مینجر آفس کی طرف بڑھ گیا۔
" تشریف لائیے میرا نام لوڈیا ہے اور بیں مینجر ہوں " ...... اوصیر عمر عورت نے ای کر مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔
" میرا نام تھامسن ہے اور میرا تعلق ناراک سے ہے۔یہ میرا مینجر ہے جیکسن ۔ ہم آپ سے نواورات کے سلسلے میں کچھ معلومات عاصل ہے جیکسن ۔ ہم آپ سے نواورات کے سلسلے میں کچھ معلومات عاصل

کرناچاہتے ہیں "...... نارفوک نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔
"جی ضرور۔ میرا تو یہ فرض ہے چہلے فرمائیے کہ آپ کیا پینا پیند فرمائیں گے "...... لوڈیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے گھنٹی بجائی تو اندرونی وروازہ کھلا اور ایک مسلح نوجوان اندر

واخل ہوا۔

دی مسلح نوجوان ایک ٹرے اٹھائے اندر واخل ہوا۔ ٹرے میں مشروبات سے بھرے ہوئے دو گلاس موجو دتھے۔

" يه بمارا مقامي مشروب إوراتتائي لذيذ ب "..... لو ديا ف مسکراتے ہوئے کہا۔ ملازم نے ایک ایک گلاس نارفوک اور جیکسن

کے سامنے رکھ دیا۔

"آپ نہیں پین گی" ..... نارفوک نے گلاس اٹھاتے ہوئے

" سوری ۔ تجھے ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے "..... لوؤیا نے

مسکراتے ہوئے کہا۔

" كنگ ہوٹل میں مرا دوست رہائش بذیر تھا جس كے ساتھ الک خاتون اور چار مرد تھے انہوں نے اچانک ہوٹل چھوڑ دیا ہے۔ مجے دہاں ایک ویٹرنے بتایا ہے کہ اس آرث گیری کاایک آدمی ان كاسان دہاں سے لے كيا ہے كياآپ بتانا بسند كريں كى كه وہ اب

کہاں ہیں "..... نارفوک نے گلاس خالی کر کے داپس میز پر رکھتے

ہوئے مسکراکر کہا۔ " ہماری آرٹ کیلری کا آدمی اور ہوٹل سے سامان لے گیا ہے۔ یہ کیے مکن ہے۔ ویٹر کو تقیناً غلط فہی ہوئی ہے ہمارا اسے کاموں سے

كيا تعلق " ..... لو ذيان كما ليكن اس باراس ك ليج سي چونك والى کیفیت نار فوک نے آسانی سے محسوس کر لی تھی۔

" مصک بے سمبال کا ماحول دیکھ کر ادر آپ سے ملاقات کر کے

کہا تو نوجوان سربلاتا ہوا دالیں مزا ادر اس وروازے میں غائب ہو " یہ آپ نے چرای بھی مسلم رکھے ہوئے ہیں کیا اس کی کوئی خاصہ دجہ ہے " ..... نار فوک نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"معزز مهمانوں کے لئے سپیشل مشروب لے آؤ"..... لوڈیانے

" جي ٻال سيمهال انتهائي فيمتي ترين نواورات موجود ٻيں۔ يه تمام ملازمین آرٹ گلیری کے نہیں بلکہ انشورنس کمینی کے ملازم ہیں لین ان کی کار کردگی اور رہائش چونک مرے دے ہے اس لئے بیچارے مراحكم چراسيوں كى طرح ملنے پر بحبور بين "..... لوڈيا نے بنتے

ہوئے کہا تو نار فوک بھی ہنس پرا۔ " مجم معلوم ہوا ہے کہ پاکیشیا کا پرنس آف ڈھمپ بھی آپ کی كميري كاخرىدار ب" ..... نار فوك في اچانك كها اور سائق بي اس نے عور سے لو ڈیا کا چرہ ویکھا۔

" يرنس آف وهمب يا كيشيا - نهي جناب يا كيشيا كا تو كوئي گابک نہیں ہے۔ پاکیشیاکا نام تو میں نے سنا ہوا ہے لیکن آج تک كسى ياكيشيائى سے ملاقات نہيں ہوئى "..... لو ديا نے جواب ويا اور

اس کے لیج اور انداز سے بی نارفوک سجھ گیا کہ اگر جیکس کی رپورٹ ورست ہے تب بھی عمران نے کسی نقلی نام اور قومیت سے اس کر دپ سے رابطہ کیا ہو گا۔ای کمچے اندر دنی دروازہ کھلا اور

ا مک طویل سانس لیتے ہوئے آلے کا بٹن وبا کرائے آف کر ویا۔

" یہ عورت بے حد گہری لگتی ہے۔ بہرحال میں نے یہ محسوس کر ا ہے کہ مہاری ربورث ورست ہے۔ اس کے گروپ کے کسی فاص آدمی کو چیک کرو۔ اگر رقم سے کام بن جائے تو زیادہ بہتر ہے "۔ نارفوک نے کہا۔ "آپ کار میں بیٹھیں۔میں معلوم کرتا ہوں "..... جیکس نے کہا تو نارنوک اخبات میں سر ہلاتا ہوا کمیاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھتا حلا گیا۔ چند کمحوں بعد وہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹیر گیا۔ تقریباً آوھے گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد جیکسن کار کے قریب آیااور سائیڈ سیٹ کا وروازہ کھول کر اندر بیٹیھ گیا۔ ، کسی کو کچے معلوم نہیں ہے باس ۔ میں نے ہر طرح کو سشش کر لى ب ميكن نے كہا تو نار فوك نے الك طويل سانس ليا-و اب اس عورت سے زبروستی الگوانا بڑے گا۔ میں والیس بمیر کوارٹر جا رہا ہوں تم اپنے ساتھیوں سمیت یہیں رکو جب یہ عورت آفس بند كر كے اپنى رہائش گاہ پرجائے تو اسے وہاں بے بوش كر وو اور اس کے ملازموں کو آف کرنے کے بعد مجھے کال کرنا"۔ نارفوک "اسے اعوا کر کے ہیڈ کوارٹر نہ لایا جائے "...... جیکن نے کہا۔ " نہیں۔اس طرح عمران اور اس کے ساتھیوں کو فوری اطلاع مل جائے گی "...... نارفوک نے جواب ویا اور جیکس نے اخبات میں مربلا ویا۔ نارفوک نے کارسٹارٹ کی اور پھروہ واپس اپنے ہیڈ کوارٹر

واقعی مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ یا تو ویٹر کو غلط فہی ہوئی ہے یا بچراس نے کسی اور آرٹ گیلری کا نام لیا ہو گا اور میں نے یہ مجھ لیا ہو اسس نارفوک نے کہا۔ " ينهان اور كونى پرائيويك آرث كميري نهين ب- ليكن يه بات برعال تقینی ہے کہ ہمارا اس قسم کے کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے "..... لوڈیانے کہا۔ " اوے ۔ بے حد شکریہ ۔ آپ کا قیمتی وقت لیا۔ پر حاضر ہوں ك " ...... نارفوك في المصة بوئ كها تواس ك سائق بي لو فيا اور جیکس بھی اعظ کھڑے ہوئے۔ پھروہ دونوں تیز تیزقدم اٹھاتے ہوئے گلیری سے باہر آگئے لین کمیاؤنڈ گیٹ کی طرف جانے کی بجائے نار فوک سائیڈیر عمارت کے ساتھ لگ کر کھوا ہو گیا اس نے جیب سے ایک چھوٹا ساریموٹ کنٹرول مناآلہ نکال کر اس کا بٹن وبایا تو اس پر مرخ رنگ کا بلب جلنے بکھنے نگا۔ نارفوک نے ایک اور بٹن يريس كياتو بلب سزرنگ كابو كيااور مسلسل جلين نگا- بچر دروازه کھلنے کی آواز سنائی وی۔ " گلاس يہاں ہے لے جاؤٹو ہے "...... لوڈيا كي آواز سنائي وي -" يس منيد يم سيبى لين تو آيا بون "..... ووسرى آواز سنائى وى اور میر ایک بار میر وروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی وی لیکن پر خاموشی طاری ہو گئ سکافی دیرتک خاموشی رہی تو نارفوک نے

ردانہ ہو گیا۔ ہیڈ کوارٹر پہنے کر اس نے اپنے آفس کی کری پر بیٹھتے ہی سلمنے رکھے ہوئے فون کارسیور اٹھایا ادر نمبر ڈائل کرنے شروع کر

" رابرك بول رہا ہوں " ...... رابطہ قائم ہوتے ہى الك مروامه آداز سنائی دی ۔

" نارفوک بول رہا ہوں رابٹ " ..... نارفوک نے کہا۔

" اده- نارفوک تم- خريت- كسي فون كيا ب "..... درسرى طرف سے قدرے حربت بحرے کیج میں کہا گیا۔

" تہماری ایجنسی کا کامرون کے دارالحکومت زدالا میں بھی سیث اب ہے " ..... نار فوک نے پو چھا۔

" ہاں۔ کیوں "..... دومری طرف سے رابرٹ نے ادر زیادہ

حربت بحرے البج میں کہا۔

" میں اس وقت زوالا سے ہی بول رہا ہوں۔ میں یہاں کے چیف سیکرٹری سر گشاکا کو تلاش کر ناچاہتا ہوں جو چھپے ہوئے ہیں ادر ملک میں آئندہ الیکشن کے اعلان سے پہلے انہوں نے باہر نہیں آنا۔ جبکہ

میں نے انہیں اس اعلان سے پہلے ٹھکانے لگانا ہے ان کی حفاظت ك ك ي كيشيا سيكرث سردس يهال پہني ، موئى ہے۔ ميں نے پہلے

اس مردس کے ذریعے سر گشاکا کو ملاش کرناچاہالین ان لوگوں نے الٹا تھے ہی ٹریپ کر کے میرے بہترین آدمی ختم کرا دیتے ہیں۔اب

مرے آدمی پاکیشیا سیرٹ سردس کو تلاش کر رہے ہیں اور دہ تو

كرتے رہيں گے ليكن ميں فورى طور پرسر گشاكا كو ٹريس كرنا چاہتا ہوں مجھے یہ معلوم ہے کہ تہاری ایجنسی حکومت کے اعلیٰ افسروں ے ساتھ ہمیشہ بہترین روابط رکھتی ہے اس لئے میرا خیال ہے کہ تہارے زوالا کے سیٹ اپ کا انچارج ضرور سر گشاکا کو کسی نہ کسی انداز میں فوری ٹرلیں کر لے گا میں اس کے لئے تمہیں ہر سطح کا معاوضه وینے کے لئے تیار ہوں"..... نارفوک نے کہا۔

" تم اپنا فون ممربا دور میں اپنے سیك اپ كے انجارج سے بات كر كے تم سے ددبارہ بات كرتا ہوں تاكه معاملات كو فائل كيا

جاسكے "..... دابرٹ نے كہا۔

« میں ایک پبلک بو تق سے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ گفتگو میپ ہونے کا خطرہ ہے۔ میں ایک گھنٹے بعد تمہیں ووبارہ فون کر لوں

گا اسس نارفوک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

« ٹھیک ہے "...... رابرٹ نے کہا اور نارفوک نے رسیور رکھ دیا اور پھر تقریباً ایک گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت گزرنے کے بعد اس نے

ا کی بار پھر رسیورا ٹھایا اور ہنہوڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ " رابرك بول رہا ہوں" ...... رابطہ قائم ہوتے ہى ددسرى طرف

ہے رابرے کی آواز سنائی وی۔

" نارفوك بول رہاہوں"...... نارفوک نے کہا۔

" نارفوک۔ مہارار کام ہو جائے گا۔ زوالا میں میری ایجنسی کا انچارج ایک مقامی آومی کندور ہے۔میری اس سے بات ہوئی ہے۔

وہ اس کام پر تیار ہو گیا ہے ادر اس کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ

چو بیس گھنٹوں میں سر گشاکا کو ٹریس کر لے گا لین اس کے لئے تمسي معادضه وس لا كه ذالر دينا مو كا" ...... رابرث نے كما۔

" اگر معلومات ورست اور بروقت مل گئیں تو مجھے معاوضہ قبول

" اليها بي بهو گا۔ كندور جو كها ہے وليے بى كرتا ہے اس كا شاندار

ریکارڈ ہے "..... رابرٹ نے کہا۔ " مصک بے - اس لئے تو میں نے تمہیں کال کیا ہے " - نار فوک

ہے"..... ناروک نے جواب دیا۔

" كندور كا بھى فون منر نوث كر لو اور مراحوالد دے كراس سے بات كر لوم معادضه آدها اس جعجوا دينا ادر آدها محجع " ...... رابرث

نے کہا ادر اس کے ساتھی ہی اس نے ایک فون نمبر بتادیا۔ "كياس فون ممر كندور سے مراہ راست بات مو گى" ـ نارفوك

"بان-يه نمراى ك يخ مضوص ب " ..... دابرك في جواب

دیا اور نار فوک نے ادے کہہ کر کریڈل دبایا اور پھرہائ اٹھا کر اس نے رابرے کا بتایا ہوا تمبر ڈائل کر نا شروع کر دیا۔

" كندور بول ربابون " ..... الك مردانة آواز سنائي دى - لجبر ب

" نارفوک بول رہا ہوں۔ ابھی رابرت نے ایکر یمیا سے تہیں

کال کی تھی"..... نارفوک نے کہا۔ " يس سرِ ميں وليے بھي آپ كو اچھي طرح جانتا ہوں۔ تو كيا

بات طے ہو گئ ہے " ...... ووسری طرف سے پوچھا گیا۔

" ہاں" ..... نار فوک نے جواب دیا۔

« تو آپ آدھا معاوضہ پانچ لاکھ ڈالر میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا ریں۔ جیسے ہی رقم جمع ہوگی میں کام شروع کر دوں گا۔ اپنا فون نمبر

بھی بنا دیں مجھے تقین ہے کہ چو بیس گھنٹوں سے پہلے آپ کو ورست معلوبات مہیا کر دی جائیں گی "..... کندور نے بڑے بااعتماد کھے

میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ٹھیک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ نمبراور بینک کا نام بتاؤ"۔ نارفوک نے کہاتو ووسری طرف سے اکاؤنٹ نمبراور بنیک کا نام اور شاخ بھی بناوی کئی۔

" او کے۔ میں پھر فون کروں گا" ...... نارفوک نے کہا اور اس نے کریڈل وبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل كرنے شروع كر ديئے۔

" تھاوز بنیک سی برانچ بلیز" ..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسواني آواز سنائي دي-

" مینجر جولیسس سے بات کرائیں۔ میں نارفوک بول رہا ہوں"۔ نارفوک نے کہا۔

" ایس سرم، بولڈان کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

"اطلاع ورست اور حتى بونى چاہئے "...... نارفوك نے كها-

" كندور في البعى غلط كام نهي كيا جناب آپ ب فكر رهين-

سر گشاکا چاہے چیو نثیوں کے بل میں کیوں مد چھپ جائے کندور اسے برحال وهوند فكالع كالسب ووسرى طرف سے كندورنے كما

"او کے میں کل اس وقت فون کروں گا"..... نارفوک نے کہا اور رسیور رکھ ویا۔ پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد فون کی تھنٹی نج اٹھی تو۔

نار فوک نے ہائقر بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ "يس"..... نارفوك نے كبا-

" جيكس بول رہا ہوں باس "..... ووسرى طرف سے جيكس كى

آواز سنائی دی ۔.

" بیں کیارپورٹ ہے "..... نارفوک نے چونک پر یو چھا۔

آرٹ کمیری کی مینجر لوڈیا کی رہائش گاہ گولڈن کالونی کو ٹھی نمسر دن زبرد دن اے بلاک سے بول رہا ہوں سیہاں چھے مسلم محافظ تھے جہنیں آف کر ویا گیا ہے اور مینجر بے ہوش ہے "..... جیکس نے کہا۔ " او کے میں آرہا ہوں " ...... نار فوک نے کما اور رسیور رکھ کر وہ کرس سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھا تا بیرونی وروازے کی طرف بڑھ گیا۔

تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزرفتاری سے گولڈن کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ یہ کالونی شہر سے نواح میں تھی اور جدید تعمیر شدہ تھی۔ تقریباً بیس منٹ کی مسلسل ورائیونگ کے بعد اس کی کار

" ہمیلو مینجر جو لیسس بول رہی ہوں "...... چند کمحوں بعد ایک ووسرى نسواني آواز سنائي دي ـ " جوليسس - ميں نارفوك بول رہا ہوں"...... پانچ لا كھ ذالر

فوری طور پر زوالا کے ایک بینک کی شاخ کے مخصوص اکاؤنٹ تمر میں منتقل کرانے ہیں "..... نار فوک نے کہا۔

\* يس سر تفصيلات نوك كرا ويجيئ " ...... ووسرى طرف س مؤدباند لیج میں کہا گیا اور نارفوک نے کندور کا دیا ہوا اکاؤنٹ منر ببنیک کا نام اور شاخ کا نام لکھ ویا۔

"اس بنیک کو کمد دینا که وه اکاؤنٹ بولڈر کو فوری طوریراس رقم کی منتقلی کی اطلاع دے دے "..... نارفوک نے کہا۔

" يس سر-وس منك سے بھى يہلے اس اكاؤنىك بولار كو رقم كى منتقلی کی اطلاع مل جائے گی"...... دوسری طرف سے کہا گیا اور نارفوک نے او کے کمد کر رسیور رکھ دیا۔ پھر اس نے تقریباً بندرہ

منٹ بعد رسیور اٹھایا اور نسر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ " كندور بول ربا بهون " ...... رابطه قائم بوت بي كندورك آواز سنانی دی۔

" نارفوک بول رہا ہوں۔ رقم کی منتقلی کی اطلاع مل گئ ہے "۔ نارفوک نے کہا۔

" نیں سر۔ تھینک یو۔آپ کا کام شروع ہو چکا ہے۔آپ اپنا فون سربتا ویں آپ کو اطلاع وے دی جائے گی "..... کندور نے جواب

جسم میں اتر مگیا تو جیسن نے سوئی باہر نکال لی-" يه سرنج مجھے دے دو" ..... نارفوک نے کہا تو جیکس نے خالی سرنج اس کے ہاتھ میں وے دی ادر پھر خاموشی سے تہد خانے سے باہر جلا گیا۔ نارفوک نے کری ذرای آگے کھے کائی اور پھر ہاتھ میں سرنج لکردے وہ خاموشی سے بدلی گیا۔سرنج میں مٹیالے رنگ کا تھوڑا سِا محلول ابھی تک موجود تھا۔ چند لمحوں بعد لوڈیانے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول ویں اور پھراس نے سراٹھایا اور حیرت سے سلمنے بیٹھے ہوئے نارفوک کو دیکھنے لگی۔ پھراس نے حمرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ اپنے بندھے ہوئے جسم کو دیکھا ادر اس کے بعد اس کی نظریں سامنے دیوار کی جزمیں موجو د لا توں پرجم گئیں۔اس کے ساتھ ہی اس کے چرے پر سختی کے ناثرات انجرآئے۔ " يسبكيا إلى الله آئے ميے ملازموں كوكس نے ہلاک کیا اور مجھے کیوں اس طرح باندھ رکھا ہے مسٹر تهامس" ووويانے سخت کیج میں کہا۔ \* شكر ب حبي مرا نام تو يادربا- ببرعال يه سب كچه مرك ساتھیوں نے کیا ہے" ..... نارفوک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " مَر كيون " ...... لو ذيان بونك چباتے ہوئے بو چھا-"اس لئے کہ تم سے تفصیل سے بات چیت ہوسکے"۔ نارفوک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ « کن قسم کی بات چیت "..... لوڈیانے کہا۔

گولڈن کالونی میں واخل ہوئی اور پھر جلد ہی اس نے این مطلوبہ كوشى تلاش كرلى \_ كوشى كالكيك بند تھا۔ نارفوك في كار كوشى ے گیٹ پر روکی اور مخصوص انداز میں چار بار ہادن دیا تو کو تھی کا چھوٹا گیٹ کھلا ادر جیکس کا چہرہ ایک کمجے کے لئے نظر آیا اور پھر غائب ہو گیا۔ چند کمحوں بعد بڑا پھاٹک کھل گیا اور نارفوک کار اندر لے گیا۔ یورچ میں بہلے سے بی ایک جدید باڈل کی خوبصورت کار موجود تھی۔ نارفوک نے کار اس کے پٹھے رد کی ادر پھرنیچے اتر آیا۔ اس دوران جیکس بھی پھاٹک بند کر کے پورچ میں بہنچ گیا۔ " کیاتم اندر بیٹھتے " ..... نارفوک نے کہا۔ "يس باس - باقى تنام بابرنگرانى كررى بين " ...... جيكس ن کہا اور نارفوک نے اثبات میں سرملا دیا۔ چند کموں بعد وہ جیکسن کی رہنمائی میں ایک تہہ خانے میں پہنچاتو وہاں مینجر لوڈیا ہے ہوشی کے عالم میں ایک کرسی پر بندھی ہوئی بیٹی تھی جبکہ اس کے سامنے والی دیوار کی جڑمیں چھ مقامی افراد کی لاشیں ترتیب دار پڑی ہوئی تھیں۔ لوڈیا جس کرس پر بندھی ہوئی تھی اس کے سلمنے بھی ایک کرس ر کھی ہوئی تھی۔ " اسے ہوش میں لے آؤ اور پھر تم بھی باہر کا خیال رکھو"۔ نارفوک نے کرسی پر بیٹے ہوئے کہا تو جیکس نے جیب سے ایک سریج نکالی اس کی موئی سے کیب ہٹا کر اس نے سوئی بے ہوش لوڈیا

کے بازو میں آثار دی سجند کموں بعد سرنج میں موجود محلول لوڈیا کے

\* تم بلاسٹرز کی چیف اور سبولا آرٹ گلیری کی مینجر بھی ہو۔ یا گیشیا سکرٹ سروس سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی جس کااصل نام على عمران ہے ليكن وہ لينے آپ كو پرنس آف دھمپ بھى كہلا ما ہے كنگ بوئل ميں اپنے ساتھيوں سميت موجوو تھا پھروہ اچانك وہاں سے غائب ہو گیا۔ان لو گوں كاسامان بھى كروں سے اٹھا ليا گيا اور اس سلسلے میں جب انکوائری کی گئی توب بات حتی طور پرسلمنے آگئ کہ سامان بلاسٹرز کے امکی آومی نے اٹھایا ہے۔ مجھے ان لو گوں کا پتہ چلہے جہاں یہ سامان پہنچایا گیا ہے "..... نارفوک نے ساٹ کھے

" میں نے تہیں وہیں آرث گیری میں بنا دیا تھا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کرتی اور نہ میں کسی پاکیشیائی ایجنٹ یا آدمی ہے واقف ہوں " ..... او ڈیا نے جواب دیتے ہوئے کمار

" ہو سکتا ہے اس تص نے مقامی بن کر کسی بھی فرضی نام ہے تہارے گروپ کو ہائر کیا ہو۔اس لئے میں یا کیشیائی کہ رہاتھا"۔

نارفوک نے کما۔

" جب میں نے بتایا کہ ہم یہ کام نہیں کرتے تو پھر تم کیوں خواہ مخواہ اس ضد پراڑے ہوئے ہو کہ ہم نے ہی یہ کام کیا ہے "..... اس بارلوديا كالهجه سخت تهابه

" دیکھو لوڈیا۔ مجھے تشدد کے ایک ہزار ایک انتہائی خوفناک طریقے آتے ہیں۔ یہ سرنج میرے ہاتھ میں دیکھ رہی ہواس کے اندر

ئیالے رنگ کاجو محلول مہیں نظر آرہا ہے یہ مہارے بجرے کو اس طرح بگاڑ وے گا کہ تہارا چرہ چرملوں سے بھی زیادہ خوفناک ہو جائے گا اور مجھے کچھ بھی نہیں کرنا ہو گا۔ صرف موئی کی نوک سے مہارے جرے پر چند چھول ہوئے بنانے ہوں گے بھر اس بارنک سوئی کو باری باری تمهاری ان خوبصورت آنکھوں میں اتارا جا سکتا ہے۔ تہارا سر گنجا کر کے اس پر بھی ایسا کام کیا جا سکتا ہے کہ پھر لبھی جہارے سرپر بال پیداہی نہ ہوں۔ جہاری ناک اور کان کائے

جا سکتے ہیں اور تہارے ہاتھوں اور پیروں کی تنام انگلیاں کاٹی جا سکتی ہیں۔ تہارے وونوں بازواور تہاری دونوں پنڈلیوں کی ہڈیاں کئ جگہوں سے توڑی جاسکتی ہیں اور اس ساری کارروائی کا نتیجہ تم احمی طرح سمجھ سکتی ہو۔ان سب کے بادجو و حبہیں بہرطال زبان تو کھولنی می بڑے گی جبکہ میری اور تہاری کوئی وشمنی نہیں ہے۔ تم نے بقیناً

رقم لے کرید کام کیا ہوگا۔اب مسئلہ تہارے گروپ کی ساکھ کا ہو گا۔اگر میں حلف دے کر کہد دوں کہ جہارا نام کسی بھی صورت میں سامنے نہیں آئے گا اور جتنی رقم تم نے اس سے لی ہے اس سے دو کن رقم مہیں مل سکتی ہے اور تم اس ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بھی کا

سکتی ہو۔ تو کیا یہ مووام بنگا ہے۔فیصلہ تم کر لو میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے " ..... نار فوک نے جواب ویتے ہوئے کہا۔ " تم واقعی یه سب کچه کر سکتے ہو اس لئے که میں بے بس اور بندھی ہوئی ہوں لین مرا پھر بھی یہی جواب ہے کہ میں نے یا

مرے گروپ نے پچھلے ایک ہفتے سے نہ ہی کسی ہوٹل سے سامان

" لين جي ہى تم إس جگه ريد كروك يه بات سامنے آجائے گ كه يه اطلاع ميں نے دى ہے اور اس كے بعد مرے لئے زندہ رہنا نامكن بوجائے گا "..... لوڈيانے كماس " ہاں۔ یہ بات واقعی قابل غور ہے۔ اسماہو سکتا ہے کہ تم اسے فوری اطلاع کر دو کہ مہارے کسی آدمی نے معلومات مہیا کی ہیں اس لئے تم انہیں اطلاع دے رہی ہو۔اس طرح وہ وہاں سے فوری شفك ہو جائيں گے ليكن اس رہائش گاہ پر ہم اليما آلد نصب كر ديں گے کہ وہ جہاں بھی جائیں گے ہمیں اطلاع مل جائے گی اور پھر ہم اس رہائش گاہ پر ریڈ کر دیں گے۔اس طرح تہارا مسئلہ عل ہو جائے گا"..... نارفؤک نے کہا۔ "اگرالیها ہوجائے تو ٹھک ہے۔ تم داقعی تجربہ کارآدمی لگتے ہو۔ ببرحال میں تم پر اعتماد کر رہی ہوں اس آدمی کا نام جس کا اور جس کے ساتھیوں کا سامان میرے آدمیوں نے کنگ ہوٹل سے اٹھایا تھا کولاٹو ہے وہ مقامی آدمی ہے۔اس نے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ایکریمیا میں میرے ایک گہرے دوست کی ٹپ پر مجھے ہائر کیا تھا اور رقم مجھے ایڈوانس اوا کر وی گئ تھی جبکہ طے یہ ہوا تھا کہ جب بھی اسے

ضرورت بڑے گی وہ فون پر کہہ وے گا اور اس کے لئے رہائش گاہ کا فوری بندوبست کروں گی۔ چنانچہ اب اس کا فون آیا۔ اس لئے میں نے پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا۔ بواتو کالونی کی کوٹھی تمرایث ون اے بلاک سی نے اے اس کو تھی کا مسردے ویا اور پھراس کے کہنے اٹھایا ہے اور مذ کمیں پہنچایا ہے اور مذہم الیے کام کرتے ہیں۔اس ے باوجود اگر تم میری بات تسلیم نہیں کرتے تو پھر تم خود بتاؤ کہ س تہمیں کیا بتاؤں "..... لوڈیانے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "اوے سے پر میں کام شروع کروں"..... نار فوک نے کہا۔ " جہاری مرضی - سی مزید کھے نہیں کہ سکتی "..... اوڈیا نے جواب وسنتے ہوئے کما تو نارفوک نے سرنج کی مونی کو اس کے چرے کی طرف بڑھایا اور مچرچرے کے قریب لے جاکر روک دیا۔ " صرف یانی تک گنوں گا اور بس " ..... نارفوک نے سرد کھے سی کما اور اس کے ساتھ ہی اس نے کنتی شروع کر دی۔جب وہ چار ير بهنياً تو پهلی بار لود يا کا چره متغري مواسه

" رک جاؤ ۔ کیا تم حلف دیتے ہو کہ مجھے زندہ چھوڑ دو گے "۔ لوڈیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ " اب تم نے سیحداری سے کام لینا شروع کر دیا ہے۔ دراصل

مری ساری زندگی ای کھیل سی گزری ہے اس لئے مہاری اداکاری نَ مُحِدِ مناثر نہیں کیا۔ ورید میری جگد کوئی اور آوی ہو تا تو وہ مہارے کھے کی سیائی اور اعتمادے مماثر ہو کر رک جاتا۔ ببرطال میری آفر موجو و ہے۔ تہمیں رقم بھی ملے گ۔ تم زندہ بھی رمو گی اور

تہارا نام بھی کسی صورت میں سلمنے نہیں آئے گا "..... نارفوک نے سرو کھے میں کہا۔

پر میرے آدمیوں نے ہوٹل سے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا سامان اٹھایا اور وہ بھی وہاں پہنچا دیا اس کے بعد اس سے رابطہ نہیں ہوا"...... لوڈیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" کیا تم اپن بات کنفرم کراسکتی ہو"...... نارفوک نے کہا۔ " کس طرح"...... لو ڈیا نے چو نک کر کہا۔

" اسے فون کر کے چاہے اسے ابھی اطلاع دے دوجو تمہارے اور میرے درمیان طے ہواہے "..... نار فوک نے کہا۔

"بان" ..... نو دیانے کہا۔

"اوے میں لینے آدمیوں کو دہاں بھجوا دوں ماکہ دہ آلہ نصب کر سکیں ۔ پھر تم اسے کال کرنا اس طرح تمہاری بات بھی کنفرم ہو جائے گا اور تم پر کسی کو شک بھی نہ ہو ۔ گا در ہمارا کام بھی ہوجائے گا اور تم پر کسی کو شک بھی نہ ہو ۔ گا ۔ ..... نار فوک نے کما۔

" ٹھیک ہے۔ اب میں کیا اعتراض کر سکتی ہوں۔ اب تو میں نے لیت سادے بتے ہمرحال کھول دیتے ہیں "..... لوڈیانے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

۔ " بے فکر رہو۔ تہارا فیصلہ تہارے حق میں بہتر ہی رہے گا ۔۔

نار فوک نے کہا اور اکٹے کر تیزی سے مڑا اور تہد خانے سے باہر آ گیا۔ باہر جیکسن موجو د تھا۔

" کیا ہوا باس "..... جیکس نے نارفوک کو آتے دیکھ کرچونک کر کہا۔

" تم اپنے آدمیوں کو کال کر کے کہد دو کہ دہ فوراً بواتو کالونی کی کو ٹھی ہنر ایٹ دن اے بلاک پہنے جائیں۔ عمران اور اس کے ساتھی دہاں رہائش بزیر ہیں اس کو ٹھی کے اندر الاسٹک سائیڈ فائر کر کے چیک کروکہ اندر کتنے آدمی موجود ہیں۔ اگر چار مرد اور ایک عورت موجود ہو تو اندر بے ہوش کرنے والی گیس فائر کر کے انہیں بے ہوش کریں اور جو بھی صورت حال ہو اس

ی اطلاع فوری طور پر سپیشل ٹرانسمیٹر پر کریں "..... نارفوک نے

" یس باس لین کیا آپ یہیں رہیں گے"...... جیسن نے کہا۔
" ہاں۔ میں تہد خانے میں موجودہوں تم نے اطلاع ملتے ہی تھے
تہد خانے میں اطلاع دین ہے لیکن صرف دو آدمیوں کو دہاں جھیجا۔
باقی یہیں کام کرتے رہیں گے اور تم نے بھی یہاں اس طرح ڈیوٹی
دین ہے"...... نار فوک نے کہا تو جیسن نے اشبات میں سربلا دیا اور
پر اس نے جیب سے ایک چوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر موجود
ایک بٹن پریس کر دیا۔

« ہملو ہملو۔ جیکسن کالنگ ساوور "...... جیکسن نے کہا۔ ا

" يس ماركر بول ربا بون باس ما اودر" ...... چند محول بعد

ٹرانسمیڑسے ایک آواز سنائی دی

" مار کر اپنے ساتھ ایک آومی لے کر فوراً بواتو کالونی کی کوٹھی نمبر ایٹ ون اے بلاک پر پہنچو۔ تہماری کار میں الاسٹک سائیڈ اور فوری

بہت من رکھاہے ".....لوڈیانے کہا۔ " ولي تم داقعي بهترين اداكاره بو ادر حميس اين آپ پرداقعي ب

مثال کنٹرول ہے۔ اگر تم کچھ دیرادر این بات پراڑ جاتی تو میں بھی

تہارے اعتماد اور تمہارے لیج سے بار کھا گیا تھا"..... نارفوک نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" تم نے تشدد کی تصویریں ہی الیسی تھینی تھیں کہ میرا ول بھی كانب انها تها تها " ..... لو دُيا ن كما اور نار فوك ب اختيار بنس ويا-

" یه حقیقت ہے کہ تشد د سے زیادہ تشدد کا منظر زیادہ خوف زدہ كردية ب بشرطيكه يه منظراس طرح بيش كياجائ كه مقابل كو

ا بن آنکھوں کے سامنے وہی منظر نظر آنے لگ جائے \* ..... نارفوک نے بنستے ہوئے کمااور لوڈیا بھی ہنس پڑی۔ " کیا یہ کولائو واقعی یا کیشیائی ہے حالانکہ دہ صحیح کہج اور مقامی

زبان میں بول رہاتھا"...... لوڈیا نے یو چھا۔ " ہاں۔ یہ دنیا کا خطرناک ترین سکرٹ ایجنٹ سمجھا جا آ ہے "۔ نار فوک نے جواب دیا اور لوڈیا نے اثبات میں سربلا دیا۔ پھر تقریباً ہیں منٹ بعد جیکس کمرے میں داخل ہوا تو نارفوک بے اختیار

" باس - وبال امك عورت اور چار مرد موجووته "..... جيكس

" اب کیا پوزیشن ہے " ...... نار فوک نے اکٹ کر کھڑے ہوتے

بے ہوش کر دینے والی گیس فائر موجود ہو ۔ پہلے اندر الاسٹک سائیر فائر کرد اور چیک کرد که اندر کتنے افراد موجود ہیں اگر وہاں چار مرد اور ایک عورت موجوو ہو تو فوری طور پر بے ہوش کر دینے دالی

گیس فائر کردهه درنه صرف نگرانی کرو اور جو بھی صورت حال ہو فورى طور ير محم اطلاع دور اوور " ..... جيكس في تحكمان الحج مين \* کیا یہ عمران ادر اس کے ساتھیوں کی نئ رہائش گاہ ہے۔ ادور "- مار کرنے یو چھا-" بال -اوور " ..... جيكسن في جواب ديا-

آل کمه کر ٹرانسمیڑ کا بٹن آف کر دیا تو نارفوک جو ساتھ کھڑا ٹرانسمیڑ يربونے دالى بات چيت سن ماتھا اطمينان بجرے انداز سي سرملاتا ہوا دالیں تہد خانے کی طرف حل پڑا۔ " س نے لینے آدمی بھیج دیئے ہیں ابھی اطلاع آ جائے گی"-

" او كـ اوور " ...... باركر في جواب ديا اور جيكس في اوور ايند

نار فوک نے تہد خانے میں پہنچ کر دو بارہ کری پر بیٹے ہوئے کہا۔ " تہاراتعلق کس کروپ سے ہے" ...... لوڈیانے پوچھا۔ مراتعلق ایکریمیا سے بے مرااصل نام نارفوک ہے اور مرا گروپ نارفوک کروپ کملانا ہے " ..... نارفوک نے جواب ویا۔

"اده ساى لئ تم في محمد زبان كولن پر محبور كر ديا ب ورند آن تک کوئی بھی شخص میری زبان نہیں کھلوا سکا۔ تہارا نام میں نے

ہوئے کہا۔
" دہ بے ہوش ہیں " ...... جیکسن نے جواب دیا۔
" ادہ۔ دیری گڈ۔ سنو لوڈیا حمہاری زندگی داقعی نیج گئ ہے۔
جیکسن میں نے اسے معاف کر دیا ہے ادر تم اسے کھول دو"۔
نار فوک نے کہا ادر تیزی سے تہہ خانے کے بیرونی دروازے کی طرف
بڑھ گیا۔

نارفوک کا چہرہ نظر آیا تو عمران بے اختیار مسکرا ویا۔اس نے ہوش میں آتے ہی دیکھ لیا تھا کہ وہ کری پررسیوں سے بندھا ہوا بیٹھا تھا۔
اس نے گردن گھمائی اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھی بھی اس طرح کر سیوں پر بندھے ہوئے بیٹھے تھے۔
" مہارے ناخوں میں موجو دبلیڈ میں نے پہلے ہی نکال لئے ہیں عمران اس لئے نائلون کی یہ باریک رہی اب تم سے مذک سکے گی "…… نارفوک نے مسکراتے ہوئے کہا۔
" میں بھی بڑے عرصے سے سوچ دہا تھا کہ ان ناخنوں کو تیز کراؤں لیکن فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ علواب یہ کام زیادہ اچھے طریقے کے ہوئے ہوئے واب یہ کام زیادہ اچھے طریقے سے ہوجائے گا"…… عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" مجے امید نه تھی که تم اتن آسانی سے قابو میں آجاؤ گے۔وسے

عمران کی آنگھیں کھلیں تو اسے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے

چیونٹیوں کے بل میں کیوں نہ چھپ جائیں تب بھی وہ نہ کی سکیں گے \*..... نارفوک نے کہا۔

" تو تم نے انہیں ٹریس کرنے کے لئے کندور کی خدمات عاصل ی ہیں "...... عمران نے کہا تو نارفوک بے اختیار اچھل پڑا۔اس کے

چرے پر حرب کے تاثرات انجرآئے تھے۔

" تہیں کیے معلوم ہوا۔ تم نے مجھے واقعی حران کر ویا ہے"۔

نارفوک نے انتہائی حرب بحرے کہے میں کہا۔

"اس میں حران ہونے والی کون سی بات ہے ۔یہ مخصوص فقرہ

تو کندور کا تکسیہ کلام ہے کہ چیو نٹیوں کے بل سے بھی وہ اپنا ٹارگٹ نكال لا تا بي " ..... عمران نے مند بناتے ہوئے كہا-" تم كندور سے كسيے واقف ہو" ..... نارفوك نے كما-

" میں یہاں اس کسی سے پہلے بھی کئ بار کام کر حکا ہوں اور

کندوریہاں کافی عرصے سے کام کر رہا ہے۔وہ ایکریمیا کے کسی گروپ کا يمان مناسده ب- ولي ليخ طور پر مجى وه يمان كام كرتا ب"-

عمران نے جواب ویا۔

" اب مہارے اور مہارے ساتھیوں کے بارے میں کیا فیصلہ كياجائي "...... چند لمح خاموش رہنے كے بعد نارفوك نے كما۔ " تو ابھی فیصلہ کرنا باقی ہے" ..... عمران نے مسکراتے ہوئے

" ہاں۔ میرے ذہن میں دوصورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمہیں

تم نے میرا بان مجھ پر ہی ال کر میرے چار ساتھی ہلاک کرا دیئے اور اب تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس خون کا بدلہ خون سے وینا پڑے گا ..... نارفوک نے کما۔

" دہ تو ہو تارہے گا نار نوک ہے پہلے یہ بتاؤ کہ تم اب واقعی اس سطح پر اترآئے ہو کہ اتنے چھوٹے سے کام کے لئے بھی تمہیں ہار کیا جا سکتا ہے "..... عمران نے کہا۔

" یہ چھوٹاکام نہیں ہے۔ایکر یمیا کے بہترین مفاداس میں ملوث ہیں ۔ مجعے اس سلسلے کی یوری تفصیل معلوم ہے کہ ٹرین کے ذریعے مسلم ممالک کس طرح ایکریمیا اور اس کے مفادات کو ختم کر کے ایکریمیا کو تباہ وبرباد کرنے کے دربے ہیں اس لیے سرگشاکا کی موت انتخابات سے قبل ہرصورت میں ضروری ہے اور چونکہ تم سرگشاکا کی

حفاظت کے لئے بہاں آئے ہو وہلے میں نے کوشش کی تھی کہ تم ے بالا بالا اپنا مشن مكمل كر لوں ليكن تم في ورميان سي ركاوسي ڈال کر تھیے ناکام بنا دیااوریہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ میں انتقام ضرور لیتا ہوں "..... نارفوک نے کہا۔

\* اكر بم سر كشاكاكى حفاظت كرنے كے لئے يہاں آئے ہوئے تو یہاں مذموجود ہوتے۔سرگشاکا کے گردموجود ہوتے "..... عمران

نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " سرگشاکا کا میں نے الیما انتظام کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جند

گھنٹوں بعد مجھے ان کے بارے میں حتی اطلاع مل جائے گی چاہے وہ

اس دقت تک قید رکھا جائے جب تک میں اپنا مشن مکمل نہیں کر لیتا۔ دوسری صورت یہ کہ تمہیں اور قمہارے ساتھیوں کو فوری طور پر گولیوں سے اڑا دیا جائے۔ پہلی صورت میں قباصت یہ ہے کہ تم جسے آدمی کو قید میں رکھنا سلگتے ہوئے آتش فشاں کے دہانے پر بیشنے کے برابر ہے۔ تم کسی بھی وقت کسی بھی انداز میں تچ نیشن کو پلاٹ سکتے ہو۔ رہی دوسری صورت تو قمہارے ساتھ پرانے تعلقات اس میں آڑے آ رہے ہیں کیونکہ یہ میرے لئے انتہائی معمولی سامشن ہے اور میں نہیں چاہا کہ اس معمولی سے مشن میں تم جسے آدمی کا خاتمہ اور میں نہیں چاہا کہ اس معمولی سے مشن میں تم جسے آدمی کا خاتمہ کر دیا جائے اس لئے تم بناؤ کہ کیا فیصلہ کیا جائے ۔۔۔۔۔ نار نوک

" پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیصلہ تم کروگے مستقبل میں وہی فیصلہ تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ کیا تم واقعی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو"...... عمران نے کہا تو نارفوک بے اختیار مسکرا دیا۔

نارفو ک بے احتیار سعرا دیا۔

" تم نے دونوں صورتیں بگیب انداز میں پیش کی ہیں۔ اگر میں نے تمہیں گوئی مار دی تو تم مستقبل میں میرے خلاف کیا فیصلہ کر سکتے ہو اور دوسری بات تو پہلی ہے بھی زیادہ مضحکہ خیز ہے۔ تم اور تمہارے ساتھی اس وقت بندھے ہوئے اور بے بس ہو اور میرے اور میرے ساتھیوں کے پاس اسلحہ بھی ہے اور ہم اسے حلانے کے اور میم اسے حلانے کے لئے آزاد بھی ہیں "...... نارفوک نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ

ہی اس نے جیب سے مشین پیشل نکال لیا-\* "اس کا مطلب ہے کہ تم دوسری صورت پر عمل کرنے کا فیصلہ \*

کر کھیے ہو"...... عمران نے کہا۔ " ہاں۔ میرا خیال ہے کہ رسک ند ہی لیا جائے تو بہتر ہے "۔ ... ذکرتے ہوئے کہا۔

نارفوک نے مشین پیٹل کارخ عمران کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ " تو پر کیا خیال ہے اس ایک ایک کے ڈرامے کا پردہ گرانہ دیا جائے"..... عمران نے مسکراتے ہوئے کما اور اس نے ساتھ ہی اس کی دونوں ٹانگیں بحلی کی سی تیزی سے الٹھی ہو کر بلند ہوئیں تو · نارفوک کے ہاتھ سے مشین پیٹل اڑتا ہوا ایک وھماکے سے عقبی دیوار سے جا فکرایا اور سرر کی تیز آواز کے ساتھ ہی چھت سے سرخ رنگ کی گیس یکلت پورے کمرے میں پھیلتی چلی گئی۔عمران نے حرکت میں آتے ہی اپنا سانس روک لیا تھا جبکہ اس کے ساتھی پہلے ہی بے ہوش تھے۔ مشین پیٹل ہاتھ سے نگلتے ہی نارفوک بحلی کی سی تیزی سے کرسی سے اٹھا تھا لیکن اسے سنجیلنے کاموقع ہی نہ ملا اور وہ ہراتا ہوانیج فرش پر کر گیا۔اس کے ساتھ ہی کرے کے دروازیے پر سیاہ رنگ کی کسی وصات کی چاور سی آبڑی تھی۔سرخ رنگ کی کسیں جس قدر تیزی سے پھیلی تھی اتنی ہی تیزی سے غائب ہو کئی لیکن

میں قدر تیزی سے پھیلی تھی اتنی ہی تیزی سے غائب ہو گئی کیان عمران سانس روکے بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے سانس مینا شروع کیا اور پھر اس نے طویل سانس لیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی انگیوں کو حرکت دینا شروع کر دی۔اس کے ہاتھ اس

كرى كى رسيوں سے باہر آگيا اور عمران ايك طويل سانس لے كر کروا ہو گیا۔ چروہ تیزی سے ویوار کے ساتھ بڑے ہوئے مشین لیشل ی طرف بردها اور مشین پیل المحاکر وہ دروازے کے ساتھ موجوو مو کج پینل کی طرف بڑھ گیا جس پر مشین پینل کی ضرب نگاکر اس نے چیت پر موجو و بے ہوش کر دینے والی کیس کے مسلم کو آن کیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے نارفوک کے ساتھ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ لینے بچاؤ اور نار فوک کو بے بس کرنے کی تجویزوں پر عور كرنا شروع كر وياتها-اس كونمي ميں سائنسي آلات ہر جگہ نصب تھے اور عمران نے لوڈیا سے بات طے کرتے ہوئے یہ بات بھی طے کر تھی کہ وہ اے الیس رہائش گاہ مہیا کرے گی جس میں تہہ خانے کے سائقه سائقه باهر نكلنه كاخفيه راسته بهي مواور جديد سائنس آلات بهي نصب ہوں اور جب عمران اس کو نھی میں آیا تھا تو اس نے سب سے بہلے ان سب چیزوں کا جائزہ لیا تھا اور یہاں کے سارے انتظامات اس ی مرضی سے مطابق تھے۔ ہر کمرے میں خصوصی سائنسی آلاتِ نصب كئے گئے تھے جن میں اتبائى زود اثر بے ہوش كر وينے والى كىس كا سسٹم بھی تھا۔ عمران نے دیکھ لیا تھا کہ نارفوک جس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس کے عین عقب میں سونج پینل موجود ہے جس پر اس سسٹم کے خصوصی ساخت کے بٹن موجو وہیں۔ چنانچہ عمران نے دونوں ٹانگوں کو ہوا میں اٹھاتے ہوئے اس انداز میں نارفوک کے ہاتھ میں موجود مشین پشل پر ضرب لگائی تھی کہ مشین پیٹل اس

ے عقب میں ری سے باندھے گئے تھے اور پھراس کے جسم کو رسیوں سے باندھا گیا تھا لیکن صرف اوپر والے جمم کو۔ اس کی ٹانگوں کے گرو رسیاں موجود نہ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اسے ٹانگیں استعمال کرنے کاموقع مل گیا تھا۔ گو اس کے ناخنوں میں موجو دبلیڈ واقعی غائب ہو میکے تھے لیکن اس کی انگلیاں تری سے حرکت کر رہی تھیں۔ اے معلوم تھا کہ سیکرٹ ایجنٹ کس قسم کی گانٹھ کو زیادہ محفوظ مجھتے ہیں اور اے اس گانٹھ کو کھولنے کا طریقرآ آ تھا۔ اس کی انگیوں کو اس ری کے سرے کی ملاش تھی جس کو تھینچتے ہی گانٹھ کھل جانی تھی ورنہ اور کسی صورت میں یہ گاتھ نہ کھل سکتی تھی اور چند کموں بعد وہ ری کا سرا ملاش کرنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر دو تین بار جھکے وینے سے اس کی کلائی پر بندھی ہوئی رس کھل گئ اور اس کے دنوں ہائ آزاد ہو گئے تو اِس نے اپنے وونوں بازووں کو پورا زور لگا کر عقب پرلینے دونوں پہلوؤں پر کمیااور پھر انہیں موڑ کر اس نے جسم کے گرو بندھی ہوئی رسیوں کو اوپر کی طرف اٹھانا شروع کر ویاب ساتھ ہی وہ لینے جسم کو بھی تیزی سے وائیں بائیں اور آگے پتھے حرکت دے رہاتھا اور سابھ ہی اس نے لینے جسم کو کری کی پشت کے ساتھ پوری قوت سے نگانا شروع کر دیا۔ چند کموں بعد ہی وہ رسیوں کو کھا کر اپنے سینے سے اوپر گردن تک لے جانے میں کامیاب ہو گیا اور پھراس کا جم کری سے نیچے فرش کی طرف تھسٹنا شروع ہو گیا اور چند کموں کی کو مشش کے بعد اس کی گردن اور سر

دی تھی۔اس نے شیشی کا وصل مطایا اور شیشی صفدر کی ناک سے نگا دی۔ ایک محے بعد اس نے شعشی مطائی اور پھراسے کیپٹن شکیل اور پھر تنویر اور سب سے آخر میں جو لیا کی ناک سے لگا کر اس نے اس كا وصلى بندكر كے اسے جيب ميں وال ليا۔ بھر اس نے صفدر ك لباس کی خفیہ جیب سے خنجر باہر تکالا اور اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ جب تک اس کے ساتھی ہوش میں نہ آجاتے وہ ان کی رسیاں کا لیٹا نہ چاہا تھا کیونکہ اس طرح وہ لازما کرسیوں سے نیچ فرش پر کر جاتے اور چوٹ لکنے کا ور تھا۔ چند محول بعد صفدر کے جسم میں حرکت کے تا ترات منودار ہونے لگ گئے اور پھراس نے کراہتے ہوئے آنکھیں

کھول ویں۔عمران خاموش کھڑا اس کے پوری طرح ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہا۔ "عمران صاحب-يد يدكيا ب-يد بم سب بنده بوك ہیں "..... صفدر نے پوری طرح ہوش میں آتے ہوئے کہا تو عمران

نے جیب سے خنجر ثکالا اور صفدر کی کری کے عقب میں آگر اس نے خنجرے رسیاں کا ننا شروع کر ویں اور ساتھ ہی اس نے مختفر طور پر صفدر كو نتام واقعات بهي بتا دييئه س. " اوہ سیہ تو آپ نے واقعی کار نامہ سرانجام ویا ہے ورنہ نار فوک

تو تقیناً آپ سمیت ہم سب کو ہلاک کر دیتا"..... صفدر نے کرسی ہے اٹھتے ہوئے کہا۔ " ہاں۔وہ فیصلہ کر حکاتھا اس لئے مجعے حرکت میں آنا پرار لیکن

کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں اڑتا ہوا عقبی سوئج پینل پر موجود حساس بشوں سے جا ٹکرایا اور اس طرح بے ہوش کر دینے والی کیس بھی آن ہو گئ اور وروازے پر حفاظتی چاور بھی آگری۔ مشین پیشل اٹھا کر وہ تیزی سے مونچ پینل کی طرف بڑھا اور اس نے سورکچ پینل پر موجو وامک بٹن پریس کیا تو سررکی آواز کے ساتھ ہی حفاظتی چاور اٹھ کر چھت میں غائب ہو گئ اور عمران نے وروازہ کھولا اور ووسری

طرف راہداری میں آگیا۔لیکن پھریہ ویکھ کر اس کے چرے پر حرت کے تاثرات ابھر آئے کہ یوری کوشمی میں اور کوئی آدمی بھی موجود نہ تھا البتہ کو تھی کا پھاٹک اندر ہے بند نہ تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر چھاٹک کو اندر سے بند کیا اور پھر تیزی سے واپس مر کر وہ برآمدے میں آیا اور اس نے برآمدے میں موجود ایک سونے پینل پر موجود الي مرخ رنگ كا برا سا بنن پريس كر ديات يد كونهي ك مجوى حفاظتی نظام کا آپریٹنگ سونج تھا۔اباس کو تھی پرنہ باہر سے کوئی

چزاندر پھینکی جا سکتی تھی اور مذکوئی آومی باہر سے اندر آسکتا تھا۔

عمران والیس اس کرے میں آیا جہاں نارفوک کے ساتھ ساتھ اس

کے ساتھی بھی موجو دتھے۔عمران نے سب سے پہلے نار فوک کی تلاش لینا شروع کر وی اور پھر نار فوک کی جیب سے ایک لمبی گرون والی شیشی برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا جس پر باقاعدہ لیبل موجو و تھا۔ عمران نے لیبل کو دیکھا اور بھر مسکرا تا ہوا آگے بڑھا۔ یہ انٹی گیس الیسی تھی جو ہر قسم کی ہے ہوش کر دینے والی کسیں کے اثرات ختم کر

تو جولیا کے چہرے پر یکھت مسرت کے ماثرات منودار ہونے لگگئے۔ اس کی آنکھوں میں یکھت بحیب ساخمار چھانے لگا۔ "خاص بات وه كيا" ...... جوليانے قدرے حذباتی ليج ميں كما-« تم سكرث سروس كى دي جيف بو اوريه اتنا براعبده ب ك لوگ اس عہدے کے لئے ترستے ہیں لین تم نے شاید محسوس نہ کیا ہولین میں نے محسوس کیاہے کہ اب سیرٹ سروس کے ممروں کو یقین ہوتا حلاجا رہا ہے کہ چیف نے ممہیں صرف اس کئے یہ عہدہ دے رکھا ہے کہ تہیں عرت دی جائے ورنہ تہارے اندر اس عہدے کے لئے مخصوص صلاحیتیں نہیں ہیں حالانکہ چیف تو بہرحال چیف ہے۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ تمہارے اندر مجھ سمیت سب ممرِزے زیاوہ صلاحیتیں ہیں لیکن نجانے کیا بات ہے کہ تم ہر وقت صرف حذباتی انداز میں موچینے لگی ہو ادر عقل سے کام لینا چھوڑ وی ہواس لئے مرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ یا تو تم یہ عہدہ چھوڑ ددیا پر کم از کم مشن کے دوران اس عہدے کی لاج رکھ لیا کرو ورنہ الیسا بھی ہو سکتا ہے کہ چیف یہ عہدہ کسی اور کو ٹرانسفر کر دے۔وہ ایسا ہی آومی ہے۔شاید اسے ابھی تک یقین ہے کہ تم اپنے حذباتی بن پر قابو پالو گی لین جب بھی اسے یقین آگیا کہ اسا نہیں ہو سکتا تو دہ منہارا عہدہ کسی ووسرے کو ٹرانسفر کرنے میں ایک کمجے کے لئے بھی نہیں جکھائے گا۔ اب دیکھو تم نے بغیر سوچ تھے یہ کہ ویا کہ نار فوک کا خاتمہ کر ویا جائے لیکن تم نے یہ بات نہیں سوچی کہ ابھی

مری مجھ میں یہ بات نہیں آرہی کہ نارفوک کے ساتھی یہاں کیے موجوو نہیں ہیں۔ بہرحال اب یہ باتیں نارفوک سے ہی معلوم ہوں گ "..... عمران نے کہا۔ای کمح کیپٹن شکیل بھی ہوش میں آگیا اور پر ایک ایک کر کے باتی ساتھی بھی ہوش میں آتے طلے گئے <sub>اور</sub> عمران اور صفدرنے ان کی رسیاں کاٹ دیں۔ " تم سب اسلحہ لے کر خفیہ راستے سے باہر جاؤادر نار فوک کے ساتھیوں کو چیک کرور ہو سکتا ہے کہ نارفوک کے ساتھی کو تھی کے باہر نگرانی کے لئے تعینات ہوں۔اگر الیہا ہو تو انہیں بے ہوش كر ك اندر لے آنا ہے۔ انہيں ہلاك نہيں كرنا"..... عمران نے صفدر کیپٹن شکیل اور تنویر سے کما اور وہ تینوں سربلاتے ہوئے دردازے کی طرف بڑھگئے۔ " جولیاتم نارفوک کو کری سے باندھنے میں میری مدد کرو"۔ عمران نے جولیا سے کہااور جولیا سر ملاتی ہوئی آگے بڑھی ادر چند کمحوں بعد نارفوک کرسی پررس سے بندھا ہوا بیٹھا تھا۔عمران نے اس کی وونوں ٹانگیں کری کے پایوں کے ساتھ رہی سے باندھ دی تھیں۔ "اسے گولی مار کر ختم کرو۔اب کیوں کمیں کو لمباکر رہے ہو"۔ جولیانے ایک کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ " اس وقت چونکہ ساتھیوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے اس لئے میں تم سے ایک خاص بات کرنا چاہا، ہوں "..... عمران نے اس کے ساتھ والی کری پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سخیدہ لیج میں کہا

کامرون میں اتنخابات کا اعلان ہونے میں ڈیڑھ ہفتہ باتی ہے۔ اگر

بنے ہی رہو اور بن کر بھی و کھاؤ۔اب تم ویکھو تہمارے علاوہ باتی مرز بھی مجھ پر اعتماد کرتے ہیں لیکن اس کے بادجود کیپٹن شکیل سنسل موچتا رہتا ہے۔ تجزبہ کرتا رہتا ہے۔صفدر بھی اپنے طور پر م چنا اور تجزیه کر تا رہا ہے اور جو بات اس کی سجھ میں نہیں آتی وہ اں پر کھل کر سوال کر تا ہے۔ تنویر کی بات چھوڑو۔ اس کا مزاج اور م چنے کا انداز مخلف ہے وہ موچنے سے زیادہ ڈائریکٹ ایکشن کا قائل ے اور ایسے لوگ کسی بھی ٹیم کا انتہائی قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں لیکن یہ سب ممرز ہیں۔ تم ڈیٹی چیف ہو تہمیں ان سب سے تنایاں اور مورز رہناچاہئے "...... عمران نے کہا۔ تہیں شکایت کاموقع نہیں ملے گا"..... جولیانے کہا۔ رہا کہ تم ہے آج ساری باتیں کر ڈالوں۔ ہوسکتا ہے کہ میری موت کاوقت قریب آگیا ہو "..... عمران نے کہا۔

" ٹھکے ہے۔ تم نے واقعی مری آنکھیں کھول وی ہیں اب "اكك اور بات بھى بنا ووں - نجانے كيا بات ہے كه مرا دل كهه " موت کا وقت تو جب ہو گا مو ہو گا۔ تم بات کرو"۔ جو لیا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ " گار سی نے یہی بات چکی کرنے کے لئے اپنی موت کی بات کی تھی تاکہ ویکھ سکوں کہ تہارے لاشعورنے بھی میرا مشورہ قبول كيا بے يا نہيں - اور محج خوشى ب كه اليها بوا ب ورند تم لا محاله حذباتي مو كر محج جواب ويت - بهرحال جو بات ميں كهنا چاہا تھا وہ يہ

نار فوک کو ختم کر دیا گیا تو ایکریمیا کسی اور گروپ کو سلمنے لے آئے گا۔ جب تک نارفوک زندہ ہے ایکریمیا کو آخری کمے تک یہ امید رہے گی کہ نارفوک لینے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا لیکن اس کے خاتے کے ساتھ ہی وہ ایک نہیں دو تین گرویس بھی سلمنے لے آسکتے ہیں۔ان کے پاس مذادمیوں کی کی ہے اور مذ ہی گروپوں کی اور ہم کب تک انہیں ٹریس کرتے رہیں گے اور ان سے لڑتے رہیں گے اس لیے جب تک انتخابات کا اعلان مذہو جائے نار فوک کا زندہ رہنا ہمارے مفاومیں ہے"...... عمران کا لہجہ اتہائی سخیدہ تھا اور جسیے ہی عمران نے بات کا آغاز کیا تھا جولیا کے چرے پر پہلے تو غصے کے تاثرات ابحرآئے تھے لیکن جیسے جیسے عمران کی بات آگے

\* تم ٹھکی کہتے ہو۔ بعض اوقات یہ باتیں مجھے بھی بے حد محسوس ہوتی ہیں لیکن میں کیا کروں ۔ مہاری موجودگی میں میرا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جسے سب کچھ جب تم موچ او کے تو مرے موجے کا کیا فائدہ "..... جوالیا نے انتهائی سنجیدہ لیج میں کہا۔

برھتی گئ جولیا کے چہرے پر گہری سخیدگی کے تاثرات مخودار ہونے

\* اس <u>کے لئے</u> میں تمہارا مشکور ہوں کیونکہ اس کی نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ تم جھ پر مکمل اعتماد کرتی ہو لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ڈپی

ہے کہ تہارے اندر حذباتی بن ختم ہو تو سخیدگی کی بجائے تلی آ

" تو آپ کا مطلب ہے کہ میری رضامندی کی کوئی ضرورت ہی

نہیں "..... صفدرنے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" تہمارا کیا ہے۔ تم تو ویسے بھی سہرا باندھنے کے لئے بے چین ہو

گے \*...... عمران نے جواب دیا ادر اس بار جولیا کے ساتھ ساتھ

مفدر مجمی ہنس پڑا۔

" جي نہيں۔ ميں بے چين نہيں ہو رہا"...... صفدر نے بنسة

ہوئے کہا۔

" چلو بے چین نہیں ہو رہے تو چین سے باندھ لینا"...... جو لیا

نے کہااور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔

" آپ کا اپنے متعلق کیا خیال ہے"...... صفدر نے مسکراتے

ہوئے جو لیا ہے کہا۔ " مرا خیال تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سنو۔مرا خیال ہے کہ تنویر

ائما تابعدار شوہر بن سكتا ہے كيا خيال ہے"...... جوليا نے كن الھیوں سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

ت یہ تابعدار قسم کے غوہر بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ان کے ار نجانے کون کون سے لادے پکتے رہتے ہیں اور نچر کسی روز

ارئے ہوئے آتش فشان کی طرف پھٹ پڑتے ہیں۔ باتی بہرحال تم اللمند ہو "..... عمران نے مند بناتے ہوئے جواب ویا تو صفدر بے

تو جولیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس بڑی۔اس کمجے دردازہ کھلا اور صفدر " اچھا تو خاصی راز دارانہ باتیں ہو رہی ہیں"...... صفدر نے

اندر داخل ہوا۔

مسکراتے ہوئے کہا۔ " ہم تہاری اور صالحہ کی شاوی کا پروگرام بنا رہے ہیں۔جولیا کا

كنا ب كه وه چيف كو رضامند كر سكتى ب جبكه ميں كهر رہاتھاكه چیف سے زیاوہ صالحہ کی رضامندی ضروری ہے "...... عمران نے

ا جواب وياسه

جاتی ہے اور تم مجھ سے لڑنا شروع کر دیتی ہواس طرح ایک باریم تم موجع كا درست عمل ترك كر ديق بور تلخى ادر غصے كا احساس ذمن میں ہو تو ذمن کام کرنا بند کر دیتا ہے اس لئے اپنے آپ کو تلیٰ

اور غصے سے بھی بچائے رکھواوراس کے ساتھ ساتھ انتہائی سخیدگ بھی سوچنے کے عمل میں مصر فابت ہوتی ہے کیونکہ اس طرح ذبن پر

بے پناہ وباؤ پڑتا ہے۔اسپنے ذہن کو نارمل اور ہلکا پھلکا رکھو پھر دیکھو

کہ تہاراؤمن کس طرح سوچتا ہے "...... عمران نے کہا۔ " او کے اس لیکچر کا شکریہ لیکن الیب بات میں بھی تم سے کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ کہ تم مرا دل جلانے والی باتیں ید کیا کرو۔

تہاری باتیں سن کر محجے آگ لگ جاتی ہے "..... جوایا نے کہا۔ " میں تہیں روشن میں ویکھنا چاہتا ہوں۔ ایک شاعر نے کہا کہ

ول جلاؤ تو روشني موكى " ..... عمران نے مسكراتے موئے جواب ويا

انتیار قبقبه بار کر بنس پڑا۔

كرلياب " ...... صفدر نے بنستے ہوئے كہا۔

بااثر اور باخرِ آدمی ہے۔ اس کا تعلق ایکریمیا کے ایک گروپ سے ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد مری نارفوک سے جو گفتگو ہوئی تھی اس میں یہ بات سلمنے آئی تھی کہ نارفوک نے سر گشاکا کو ٹریس كرنے كاكام كندور كے ذمے لگايا ہے اور كندور كے جس طرح اس ملک کے با اثر طبقے میں تعلقات ہیں اس میں مجھے خطرہ ہے کہ وہ واقعی سرگشاکا کو ٹریس کر لے گا اور نارفوک کے ساتھیوں کی مہاں عدم موجود گی کا مطلب ہے کہ اس نے انہیں وہاں مثن کی تکمیل ك لئ بهيجابو كا" ..... عمرا، في كها-"ليكن اگرايسي كوئي بات بهوتي تووه خود دبال موجود بهوتا" ـ جوليا " نہیں ۔ یہ سیر کا چیف رہا ہے اور کریٹ لینڈسی بھی کام کرتا رہا ہے لیکن اس کی شروع سے ہی عادت رہی ہے کہ بید مشن کی تکمیل اپنے آدمیوں کے ذریعے ہی کراتا ہے۔خود فائنل کچے کے موقع پر پیچے رہتا ہے " ...... عمران نے جواب دیا اس کمح صفدر فون پیس اٹھائے کرے میں بھنے گیا۔ " كيا تم اس كندور كو جانتے ہو"..... جوليا نے يو چھاس " ہاں۔ سی اس سے پہلے بھی کئی باریہاں آ جکا ہوں اور کندور سے بھی ایک دو بار رابطہ ہو جکا ہے " ...... عمران نے کما اور فون پیں لے کر اس نے اس کے نمبرپریس کرنے شروع کر دیئے ۔ » میں کندور بول رہا ہوں "...... ایک آواز سنائی دی <del>--</del>

"آپ نے اب عمران صاحب کا ناطقتر بند کرنے کا صحح طریقتہ تلاش " اس كاتو اب مين اليها ناطعة بند كرون كى كى سارى چوكرى بى بھول جائے گا'...... جو لیانے کہا تو صفدر حیرت سے جو لیا کی طرف

" لكما ب كه آپ كى كايا بلك على ب "..... صفدر في حرب بجرے لیجے میں کہا۔ " تم ان باتوں کو چھوڑو۔ یہ بتاؤ کہ باہر کی کیا رپورٹ ہے'۔ جولیانے مسکراتے ہوئے کہا۔ " وہی بتانے تو آیا تھا۔ باہر کوئی آدمی موجود نہیں ہے"۔ صفدر "كيااتي طرح چيكنگ كرلى ب" ...... عمران نے كما-" ہاں "..... صفدر نے جواب دیا۔ " اوہ۔اس کا مطلب ہے کہ کندور کی طرف سے اسے کوئی خاص رپورٹ ملی ہے " ...... عمران نے انتہائی سخیدہ کیج میں کہا۔ \* کندور۔وہ کون ہے "..... جولیا نے چونک کر پوچھا۔ " صفدر باہر سے کارولیس فون لے آؤ۔ جلدی کرو"...... عمران نے جولیا کی بات کا جواب دینے کی بجائے صفدر سے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ ° کندور یہاں کے ایک مقامی گروپ کا انچارج ہے۔ یہ انتہالی

" پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں " ...... عمران نے کہا۔
" اوہ۔ اوہ۔ پرنس آب۔ کہاں سے بول رہ ہیں آپ " کندور
" اوہ۔ اوہ۔ پرنس آب۔ کہاں سے بول رہ ہیں آپ " ۔ کندور
کو کرت بھری آواز سنائی دی۔
" فی الحال تو ایکر یمیا سے بول رہا ہوں لیکن میرا پروگرام ہے زوالا

آنے کا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اوہ بے ضرور آئے میرے لائق کوئی خدمت"...... کندور نے کہا۔
" محجے آنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ کیونکہ جو کام میرے ذے
نگا تھا وہی کام ایک اور پارٹی نے ایک ووسرے گروپ کے ذے نگا
دیا ہے اور محجے ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ اس گروپ نے وہ کام

تہمارے ذے لگادیا ہے اور تم نے یا تو اسے اب تک مکمل کر لیا ہو گا یا میرے ایکر پمیا سے زوالا پہنچنے تک مکمل کر بھیے ہوگئے۔ پھر میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا"...... عمران نے کہا۔

" آپ کس کام کی بات کر رہے ہیں "...... کندور نے چونک کر .

" سرگفاکا کی تلاش کا۔ وراصل ایکریمیا اور ایک اور ملک اس سلسلے میں مشترکہ مقاصد کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ایکریمیا نے اپنی خاص ایجنسی سیگر کو اس کام پر مامور کیا ہے جبکہ دوسرے ملک نے اس سلسلے میں میری خدمات حاصل کی ہیں اور تحجے معلوم ہے کہ سیگر نے اس کام کے لئے نارفوک کو ہاڑ کیا ہے اور نارفوک نے تہمارے چیف باس رابرٹ کے ذریعے تمہیں ہاڑ کیا ہے۔ وراصل

س بھی اس کام کے لئے تہاری خدمات حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن ظاہر ہے اب تم کام لے عکچ ہو اور تہاری فطرت سے میں واقف ہوں کہ تم جس کاکام لیتے ہو اس کا کرتے ہو اور تحجے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے میں کوئی اور ذرائع بھی استعمال کرسکتا ہوں لیکن تم جس پراعمتاو لیج میں بات کر رہے ہو اس کو ویکھتے ہوئے تھے خدشہ ہے کہ تم شاید اب تک کام مکمل بھی کر عکچ ہوگئے یا میرے ذوالا پہنچنے تک کام مکمل ہو جائے گا ۔..... عمران نے جواب ویتے روالا پہنچنے تک کام مکمل ہو جائے گا ۔..... عمران نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

" یہ کام محج آج ہی ملا ہے اور ابھی مکمل تو نہیں ہوا لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ کے زوالا پہنچنے سے پہلے یہ کام بہرطال مکمل ہو جائے گا۔ میں کام کی تکمیل کے تقریباً قریب پہنچ چکا ہوں"۔ کندور نے جواب دیا۔

" اوک۔ پھر میں اپنی پارٹی سے معذرت کر لوں گا۔ اوک۔ گذبائی "...... عمران نے کہااور فون آف کر دیا۔

"جولیا۔ تم تنویر کو ساتھ لو اور فوراً اس کندور کا خاتمہ کر دو۔
کندور کا آفس کریٹ روڈ پر ہے۔ بک ٹو لوڈ ٹریول ایجنسی کے نام
"ہے۔ کندور اس کا جنرل مینجر ہے۔ مقامی آدمی ہے لیکن خیال رکھنا
کہ یہ انتہائی ہو شیار آدمی ہے اور دہاں اس کے محافظ بھی کافی تعداو
سی موجو دہوتے ہیں "...... عمران نے کہا توجولیا ایک جھٹکے ہے اکھ
کھڑی ہوئی۔

\_

ہے ہما۔ « تم حب

" تم جبے فعال اور ذہین ایجنٹ کے منہ سے کاش کا لفظ اچھا نہیں ، ان کر میں میں دور گی میں آریاں امور آ ہیں ہے آ ہیں جس من البدا

لگتا نار فوک نے ہماری زندگی میں تو الیما ہوتا ہی رہتا ہے جس روز الیما مد ہوا اس روز ہماری موت لقینی ہو جائے گی "...... عمران نے

مسکراتے ہوئے کہا۔

\* تمہاری بات درست ہے۔ لیکن اب تم کیا چاہتے ہو \*۔ سر میں

نار فوک نے کہا۔

" صرف اتنا بنا دو کہ تم نے لینے ساتھیوں کو یہاں سے کیوں بھجوا دیا ہے۔ مد کو تھی کے اندر تمہارے ساتھی موجود ہیں اور مد کو تھی سے باہر نظر آ رہے ہیں کہیں انہوں نے تمہارے گردپ سے

اجتماعی استفعیٰ تو نہیں وے دیا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو نار فوک بے اختیار ہنس پڑا۔

" میں نے اس خدشے کے شخت انہیں واپس بھجوا دیا تھا کہ کہیں ، ہوش میں آتے ہی تم سچو میشن بدل ند دو ادر میرے آدمی جو محجے اس فیلڈ میں ویو تا سمجھتے ہیں جھے پر طنز کریں گے "...... نارفوک نے کہا

اور عمران مسکرا دیا۔ " لیکن کندور سے میری ہونے والی بات چیت تو کچھ اور بتا رہی ہے"......عمران نے کہا تو نار فوک بے اختیار چونک پڑا۔

ہے ...... مران سے ہا و اردو ت ب میں بات ہوئی ہے "- نار فوک " کیا مطلب۔ کیا کندور سے تہاری بات ہوئی ہے "- نار فوک نے ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔ " ٹھیک ہے" ..... جو لیانے کہا اور تیزی سے وروازے کی طرف گئے۔

"كياس بهى سائد جاسكا بون" ..... صفدرن كها-

" نہیں۔ تم کیپٹن شکیل کے ساتھ یہیں رہو۔ ہوسکتا ہے کہ نارفوک کے ساتھ یہیں تو تم دونوں پوری طرح ہوشیار رہنا"...... عمران نے کہا تو صفدر بھی سربطاتا ہوا وروازے سے باہر طلا گیا تو عمران نے جیب سے وہ شیشی نکالی جس سے بہوشی کے اثرات ختم کئے جاتے تھے اور اٹھ کر اس نے شیشی کا ڈھکن ہٹایا اور شیش کو نارفوک کی ناک سے لگا دیا۔ چند کموں بعد اس نے شیشی مٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اسے واپس جیب میں ڈال لیا اور پھر ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اسے واپس جیب میں ڈال لیا اور پھر وبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند کموں بعد نارفوک کے جسم میں حرکت بٹارات منووار ہونے لگا اور پھر اس کی آنگھیں کھل گئیں۔ اس نے اشعوری طور پر اٹھنے کی کو شش کی لیکن ظاہر ہے کہ بندھے نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کو شش کی لیکن ظاہر ہے کہ بندھے بونے کی دجہ سے وہ صرف کسمساکر رہ گیا۔

"ارے یہ تو میں نے چکیہ ہی نہیں کیا کہ کہیں میرے ناخنوں سے بلیڈ اتار کرتم نے لینے ناخنوں میں تو فٹ نہیں کرلئے"۔عمران نے اچانک کہا تو نارفوک کی نظریں عمران کے پجرے پرجم می " گئیں۔

" میرا پہلا نظریہ ورست ثابت ہوا کہ تم سچ نیشن بدل کیتے ہو۔ کاش میں لینے ووسری نظریے پر فوری عمل کر سکتا"...... نار فوک بھی کھوے کر دیتا تو شاید موائے ان کی موت کے اور کوئی نتیجہ خہ تکلیا۔ اب بھی کھوے نہیں معلوم ہو سکا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ ولیے اب کھی احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہاری دونوں ٹانگیں کرسی میں میں ہو رہا ہے کہ میں اس کے اسدہ برطال میں اس

برے یں ہیں۔ "یبی بات چیت میں نے کی تھی تو تم نے میرا مذاق اڑا یا تھا کہ جب تہارے پاس مشین کیٹل ہے اور میں بندھا ہوا ہوں تو

جب مہمارے پاس مسلین پیش ہے اور ین بلوط ہوں بات کر مستقبل کی بات میں کیوں کر رہا ہوں اور اب تم خوو وہی بات کر سیر مونا یہ عمر ان نے کہا۔

رہے ہو"۔ عمران نے کہا۔ "اس لیے کر رہا ہوں کہ تھے تہارے مزاج اور فطرت کا اندازہ ہے۔ تم کسی بندھے ہوئے آومی پر کھی فائر نہیں کھول سکتے"۔

نار فوک نے کہا۔ "یہی مزاج اور فطرت تو تہماری بھی تھی لیکن تم تو یہ کام کرنے

کے لئے تیار ہو گئے تھے "......عمران نے کہا۔ ا « حقیقت یہی ہے کہ میرا یہ مقصد مذتھا۔ بہرحال ٹھکی ہے۔ اب تہارا کیا پروگرام ہے "...... نارفوک نے ایک طویل سانس

اب مہارا کیا پروٹر م ب است مور کہ کہا۔

" میرے ساتھی کندور کو ہلاک کرنے کے لئے گئے ہوئے ہیں۔
" میرے ساتھی کندور کو ہلاک کرنے کے لئے گئے ہوئے ہیں تو
اگر وہ کامیاب لوٹے ہیں تو تم زندہ رہو گے اور اگر ناکام رہتے ہیں تو
پر متہاری زندگی کی ضمانت میں نہیں وے سکوں گا"...... عمران

" ہاں۔ جہاری بے ہوثی کے دوران میں نے اسے فون کیا تھا اس کا کہنا ہے کہ وہ تہاراکام کر چکا ہے کیونکہ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ میں بھی وہی کام کرانا چاہتا ہوں جو نارفوک نے تہیں ویا

ہے "...... عمران نے کہا تو نار نوک بے اختیار مسکرا ویا۔ " تو اس سے تم یہ محصے ہو کہ میں نے لینے ساتھیوں کو سر گشاکا کی ہلاکت کے لئے بھیجا ہوا ہے "...... نار نوک نے کہا۔

" کندور کی بات سے تو یہی معلوم ہو تا ہے۔ولیے تھے معلوم ہے کہ فائنل کچ کے موقع پر تم چیف کے انداز میں کام کرتے ہو کہ اطمینان سے لینے آفس میں بیٹھ کر کامیابی کی خبر فون پر سنتے ہو"۔ عمران نے کہا تو نار فوک بے اختیار مسکرا دیا۔

"الیسی بات نہیں ہے۔ کندور کے دے میں نے کام تو واقعی لگایا ہوا ہے لیکن ظاہر ہے اتن جلدی وہ کیسے کام کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے یہاں آنے کے بعد آومیوں کو واپس بھجوا دیا تھا کیونکہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لئے مرا مشین

ہمیں اور تمہارے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لیے میرا سبین کا پیٹل ہی کافی تھا اور اگر تم تحو ئیشن بدل لیتے تو بھر کم از کم یہ کام میرے آومیوں کے سلصنے نہیں ہونا چاہئے تھا"...... نارفوک نے کہا۔ " حالانکہ تم لینے آومیوں کو یہاں کھڑا کرے مجھے سچو ئیشن بدلنے

ہے روک سکتے تھے "...... عمران نے کہا۔ " مجھے تو معلوم ہی مذتھا کہ تم کیا کرو گے اس لئے میں وس آومی

نے کہا تو نارفوک کے چہرے پر یکفت انتہائی سنجیدگی می طاری ہو

" بونهد - میں تمهاری بات مجھ گیابوں - تم ہر قیمت پر سر گشاکا كاتحفظ كرنا عاصة بو" ..... نارفوك في بونك حبات بوف كما " ظاہر ہے مسلم ممالک کے مفادات اس میں ہیں کہ ٹرین کا صدر ایکریمیا کے ہاتھوں کھلونا نہ بن سکے "...... عمران نے جواب ویتے ہوئے کہا اور پر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک صفدر کرے میں واخل ہوا۔اس کے ہائھ میں کارڈلیس فون بیس

" ذی چیف کی کال ہے "..... صفدر نے نارفوک کی طرف ویکھتے ہوئے عمران سے کہا اور فون پیس عمران کی طرف بڑھا ویا۔ " يس - سرچيف بول رہا ہوں"..... عمران نے فون پيس لے كر كما تو صفدر ب اختيار مسكرا ديا كيونكه اس في نارفوك ك سلمنے جولیا کا نام لینے کی بجائے اسے ڈیٹ چیف کہا تھا جبکہ عمران

جولیا کو چڑانے کے لئے لینے آپ کو سیر چیف کمر رہا تھا۔ " كندور سے ميرى بات ہو چى ہے۔ وہ اب نار فوك كاكام نہيں

كرے كا " ..... دومرى طرف سے جوليا كى آواز سنائى وى تو عمران ب اختيار چونک پڙا۔

" بات ہو چکی ہے۔ کیا مطلب ممہیں تو میں نے کچھ اور بدایت

وی تھی "......عمران کے لیج میں تلخی ہی ابحرآئی۔

" حمہاری ہدایت محصے معلوم تھی لیکن یہاں بہنج کر میں نے جو ماحول ویکھا اس کے بعد محھے مہاری ہدایت کو نظر انداز کرنا بڑا كيونكه كام تو بهو جاتا ليكن اس كا بميس كو ئي فائده نه مل سكتا تها كيونكه یہاں کا سیٹ اپ الیما ہے کہ کندور کے بعد اس کا نائب اس سیٹ اپ کو سنجال لیتا اور اس کے بعد اس کا نائب سید لوگ سائنشفک انداز میں کام کرتے ہیں اور اگر وہ کام کور کر لیتے ہیں اور نارفوک انہیں نہ ملتا تو وہ اپنے ایکریمین چیف کو اطلاع مجھے دیتے جہاں سے یہ اطلاع لامحالہ سیگر کے چیف بروک تک پہنچ جاتی اور اس کے بعد من کی تکمیل کے لئے کوئی نیا گروپ آ جاتا۔ اس لئے میں نے مناسب سجھا کہ کندور سے کھل کر بات ہو جائے "..... جولیا نے

انتهائی سنجیدہ لھجے میں کہا۔ " ليكن يه تخص كام بائق مين لے كر بيچے بينے والا نہيں ہے"-عمران نے سخت کیجے میں کہا۔

. " میں نے اسے بنا ویا ہے کہ اس کا یہ کام کامرون اور پوری ونیا

کے اسلامی ممالک کے مجموعی مفاوے خلاف اور ایکریمیا اور یہوویوں کے حق میں جائے گا اور اس پوائنٹ پر آکر اس کا ذہن بدل گیا ہے۔ چنانچہ اس نے علف وے ویا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا اور رقم

واپس کروے گا"..... جو لیانے کہا۔ "كياتم اس كة أفس سے بات كر رہى ہو" ...... عمران في كما-" نہیں۔ اس کے آفس کے باہر ایک ببلک فون بوتھ سے"۔

جولیانے جواب ویا۔

· رانس كالوني منر اليون اليون من بلاك ..... ووسرى

طرف سے کہا گیا۔

" اوك " ...... عمران نے كہا اور فون آف كر كے اس نے فون پیس صفدر کی طرف بڑھا دیا اور خو د کری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نار فوک

نعاموش بيثها ببواتها-

" نارفوک کی رسیاں کھول وو"...... عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا تو صفدر سربالا تا ہوا نارفوک کی کری کے عقب کی

طرف بڑھ گیا۔

" اب تم آزاد ہو نار فوک۔ گو تھیے معلوم ہے کہ تنہیں اندازہ ہو

كيابو گاكه تھے كياربورث ملى ب كين مجھے يہ بھى معلوم ب كه تم نے اپنا مشن بہرحال مکمل کرنا ہے لیکن اب یہ بتا دوں کہ اس بار جہارے حق میں بہتر یہی رہے گا کہ تم میرے اور میرے ساتھیوں ك مقابل ند آنا ورنديد دوستى مجه سے ند نبع سكے گي" ..... عمران

نے کہا تو نارفوک بے اختیار مسکر اویا۔

و ٹھیک ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ بہر حال مجھے کندور سے بھی ملاقات کرنی پڑے گی"..... نارفوک نے کہا۔

"بان ضرور کر لینا۔ یہ حماری این سروروی ہے" ...... عمران نے كما اور بحروه اكفى ى اس كرے سے باہرآگئے۔

" اب تھے یہاں سے ملیسی میں واپس جانا ہو گا"..... نارفوک

نے کہا۔

" تم نے اس سے اپنا تعارف کیا کرایا ہے" ...... عمران نے

\* متهارا حواله دینا برا تھا۔ تب ہی ملاقات ہو سکی تھی کیونکہ تم نے میرے سلمن اس سے بات کی تھی اسس جولیانے کہا۔

" گدُ اب تم فے واقعی ڈیٹی چیف ہونے کا حق ادا کر ویا ہے۔ كُدُ شو-تم واليس آجاؤ"..... عمران نے تحسين آميز ليج ميں كما-" مجھے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے چو نکد مجھے معلوم ہے کہ

تم نے نارفوک کو زندہ چھوڑ دیناہے اور نارفوک نے ہماری رہائش گاہ ویکھ لی ہے اس لئے میں نے کندور کے ذریعے دوسری رہائش گاہ کا بندوبست كرليا ہے۔ اگر نارفوك تك آواز مد پيخ ربى ہے تو بتہ بتا

ووں ".....: ووسری طرف سے جولیا نے کہا تو عمران کے پہرے پر

یکفت انتمائی حرت کے تاثرات ابحرآئے۔ " ارے ارے میں نے یہ تو نہیں کہاتھا کہ تم ایکسیلیٹر پراس حد .

تک و باؤ برها وور اگریہی حال رہا تو مجھے تو چیف کی سیٹ خطرے میں نظر آنے لگ کئی ہے " ...... عمران نے کہا تو ووسری طرف سے جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔

" تم في واقعي مرى أنكسي كلول وى بين ساب بولويت بناون يا تہیں "..... جولیانے کہا۔

" بتا وو" ..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

مفاوات پرترجیح دی ہے "......عمران نے کہا۔

اس ونیا کا حقیر ترین انسان بن رہا ہوں۔ایسی مؤثر اور مدلل گفتگو

فون آف کر دیا۔ای کمچے چھوٹا بھائک کھلنے کی آواز سنائی دی تو عمران

" زندگی سی پہلی بار مجے اپنا فیصلہ بدلنا پڑا ہے پرنس -آپ ک

ساتھی خاتون کو تھی تو غیر ملکی لیکن اس نے جس انداز میں مجھ سے بات کی ہے اس سے واقعی مجھے احساس ہونے دگا کہ میں یہ کام کرے

میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں سن۔ دیسے آپ کم از کم تھے تو بنا دیتے کہ آپ یہاں موجود ہیں اور اس مقصد کے لئے کام کر رہے

ہیں "۔ کندور نے کہا۔ " میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھا۔ ببرحال یہ بتا دوں کہ نار فوک کو یہ اطلاع مل حکی ہے اس لئے تم اس کی طرف سے محاط

رہنا".....عران نے کہا۔ "اس کی آپ فکر مذکریں۔ میں نے اپنے چیف سے بات کر لی ہے اور میں نے اسے بھی قائل کر لیا ہے کہ یہ کام میری فطرت کے

خلاف ہے۔ نارفوک نے اگر میرے خلاف کوئی کام کیا تو میں اس سے منتنا بھی جانتا ہوں "..... کندور نے جواب دیا۔ "اوے۔ باتی بات چیت ملاقات پر ہو گی"...... عمران نے کہا اور

فون آف کرے تیزی سے برآمدے کی طرف بڑھا۔اس نے پھائک ہے صفدراور کیپٹن شکیل کو اندرآتے دیکھاتو وہ رک گیا۔ " وہ شکسی پر بنٹی کر حلا گیا ہے " ...... صفدر نے برآمدے میں پہنے

" مراآدمی تمہیں جہاں تم کبو ڈراپ کر دے گا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اوہ نہیں ۔ شکریہ ۔ گڈ بائی " ..... نار فوک نے کہا اور تیزی ہے بھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ پر اس نے چھوٹا پھاٹک کھولا اور باہر نکل

" اس کا تعاقب مذ کیا جائے عمران صاحب یاکہ اس کے ساتھیوں تک پہنچا جاسکے "..... صفدر نے کہا۔ " يراتنا ترنوالد نہيں ہے اور مذنی الحال ہميں اس كى ضرورت

ہے البتہ تم اس کا تعاقب اس وقت تک کروجب تک یہ شکسی میں بیٹھ کر آگے نہ بڑھ جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہیں کہیں قریب ی پبلک فون بو تھ سے اپنے ساتھیوں کو کال کر لے اور بھریہ ہمارے نئے تھکانے کی ملاش شروع کر دے "...... عمران نے کما تو

صفدر سرہلاتا ہوا تیزی سے بھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔جبکہ عمران اس کرے کی طرف بڑھ گیا جس میں آتے ہوئے صفدرنے فون پیس رکھ دیا تھا۔ فون پیس اٹھاکر اس نے اسے آن کیا اور پھر تنبر پریس کرنے شروع کر دیئے ۔ " يس سكندور بول ربابون " ..... رابطه قائم بوت بي كندورك آداز سنائی دی۔

" پرنس آف دهمپ بول رہا ہوں ۔ سی نے تہارا شکریہ ادا کرنا تھا کہ تم نے بہرحال مسلم ممالک کے مفادات کو لینے ذاتی " میرے پاس ماسک موجود ہے اور یہی کافی ہے "...... عمران نے کہا اور صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے اخبات میں سربلا دیے اور عمران آگے بڑھ گیا۔

"اندر میک اپ کا سامان بھی موجود ہے۔ لباس بھی بدل او اور میک اپ کا سامان بھی موجود ہے۔ لباس بھی بدل الیون میک اپ بھی کر او۔ تم نے ٹرانس کالونی کی کو تھی ہمر الیون گے۔ الیون۔ ی بلاک پہنچنا ہے۔جولیا اور تنویر دہاں پہنچ میکے ہوں گے۔ یہاں سے ضروری سامان بھی لے جانا۔ لیکن میہاں کی کار استعمال نہ

کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ نارفوک نے اس میں کوئی خصوصی آلہ نصب کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ نارفوک نے اس میں کوئی خصوصی آلہ نصب کر رکھا ہوا۔ وہ ایسے کھیل کھیلنے کا بے حد نثو قین ہے "...... عمران نے کہا۔

" یہ مس جولیا کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ وہ تو داقعی ڈپٹی جیف بن گئ ہے "..... صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " میں نے اسے صرف اتنا کہ دیا تھا کہ چیف اس سے مایوس ہو تا

جا رہا ہے اور الیما نہ ہو کہ وہ ڈپٹی چیف صالحہ کو بنا دے اس لئے وہ لینے فرمن کو استعمال کرنا شروع کر دے اور جولیا نے واقعی سریت ووڑنا شروع کر دیا ہے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ جبکہ کیپٹن شکیل کے لبوں پر ہلکی می

"آپ کہیں اور جارہے ہیں "...... کیپٹن شکیل نے کہا۔ " ہاں۔ میں نے ایک ضروری ملاقات کرنی ہے۔اس کے بعد میں وہیں پہنچ جاؤں گا"...... عمران نے جواب دیا۔

مسکراہٹ ترنے لگی تھی۔

\* لیکن کیاآپ میک اپ نہیں کریں گے \*...... صفدرنے کہا۔.

بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اس طرح اچانک کال کی کیا وجہ ہو سکتی ہے لیکن بظاہراسے کوئی وجہ سمجھ ندآ رہی تھی اور پھراسی ادھیر بن میں وہ آفس پہنچ گیا۔اسے سپیشل میڈنگ ہال میں پہنچا دیا گیا اور بردک وہاں جاکر بیٹھ گیا۔ چند کموں بعد اندرونی وروازہ کھلا اور چیف سیکرٹری اندر واض ہوئے تو بردک اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بڑے مؤدباند انداز میں سلام کیا۔

" بیشو بردک" ...... چیف سیکرٹری نے کہا اور خود وہ اپن مخصوص کرسی پر بیشے گئے ۔ بردک بھی بیٹھ گیالیکن اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بچنے لگیں تھیں کیونکہ چیف سیکرٹری کا رویہ بے

عد مرد تھا۔ ن

" سرگشاکا والے مشن کا کیا ہوا"...... چیف سیکرٹری نے کہا۔ "اس پرکام ہو رہا ہے۔ کسی بھی کمچے کامیابی کی اطلاع مل سکتی

ہے"..... بروک نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔ " تم نے اس کام کے لئے نار فوک کو ہائر کیا ہے"..... چیف

" تم نے اس کام نے سے نارفوک تو ہائر ا سیر ٹری نے کہا تو بردک بے اختیار چونک پڑا۔

" جی ہاں ۔ گر آپ کو کس نے اطلاع دی ہے " ..... بروک نے

حیرت بھرے لیجے میں کہا۔ " نا، فدک نر محمر فون ک

" نارفوک نے کھے فون کیا تھا۔ وہ مجھ سے وہاں ایکریمیا کے سفارت خانے میں کھ عرصہ سے تعینات کلچرل آناشی مس روز میری کا موجو دہ ایڈریس معلوم کرنا چاہتا تھا جب میں نے ان معلومات کی

میلی فون کی گھنٹی بچتے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے بروک نے ہاتھ بڑھا. کر رسیور اٹھالیا۔

" لیں "..... بروک نے کہا۔

" چیف سیرٹری صاحب سے بات کریں جناب "...... دوسری طرف سے اس کے بی اے کی آواز سنائی دی۔

" ہمیلو۔ بروک بول رہا ہوں "..... بروک نے مؤدبانہ لیج میں

م بروک میرے آفس آ جاؤ۔ فوراً۔ دوسری طرف سے چیف سیکرٹری کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھی ہی رابطہ ختم ہو گیا۔

بردک نے رسیور رکھا اور کری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعداس کی کارچیف سیکرٹری کے آفس کی طرف بڑھی چلی جارہی تھی۔ بردک

عقبی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اس کا ذہن چیف سکرٹری کی کال کے

صورت میں مکمل کرلے گا"...... بروک نے کہا۔
" میں نے تمہیں اس لیے کال کیا ہے کہ صورت حال دن بدن
عومت ایکر یمیا کے لئے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے ابھی تک
تہاری ایجنسی سرگشاکا کو ٹریس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تو
مشن کب مکمل ہوگا اور تم نے ایک پرائیویٹ گروپ کو ہائر کر کے
دراصل اس بات کا بالواسطہ طور پر اعتراف کر لیا ہے کہ یہ مشن
تہاری ایجنسی کے بس کاروگ نہیں ہے اور انتخابات کے اعلان میں
اب صرف ڈیڑھ ہفتہ باقی رہ گیا ہے "...... چیف سیکرٹری کا لچہ خت

ہو تیا ھا۔
" مشن کی تکمیل کے لئے تو اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ مختف
گروپوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ مشن مکمل ہو
جائے۔ نار فوک سے پہلے میری ایجنسی کا گروپ وہاں کام کر رہا تھا
لیکن جب محجے رپورٹ ملی کہ وہ پا کیشیا سیکرٹ سروس کی نظروں ہیں
آگیا ہے تو میں نے اسے فوری والیس بلوالیا اور اس کی جگہ نار فوک
کو ہائر کر لیا۔ جہاں تک سرگشاکا کو ٹریس کرنے کا تعلق ہے تو ظاہر
ہے اس وقت سرگشاکا مسلم ورلڈ کی بقا اور ایکر یمیا کے مفاوات کے
خلاف بنیاوی کر دار بن چکے ہیں اور پھروہ لینے ملک کے اہم ترین
فلاف بنیاوی کر دار بن چکے ہیں اور پھروہ لینے ملک کے اہم ترین
قری ہیں اور افریقہ ایسا ملک ہے جہاں لاکھ ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں
جہاں آدمی چھپ جائے۔ اس لئے بہرطال وقت تو لگے گا لیکن مجھے
لیقین ہے کہ آخری فتح بہرطال ایکر یمیا کو ہی ملے گی "...... بروک نے
لیقین ہے کہ آخری فتح بہرطال ایکر یمیا کو ہی ملے گی "...... بروک نے

وجہ اس سے پو تھی تو اس نے بتایا کہ تم نے اسے سر گشاکا کے مشن پرہار کرر کھاہے۔اس نے سرگشاکا کوٹریس کرنے کے لئے وہاں کے ایک مقامی گروپ کے جیف کو ہائر کیا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ چند گھنٹوں میں بی سر گشاکا کو ٹریس کر لے گا لیکن اچانک اس گروپ نے کام کرنے سے انکار کر ویا۔ اس نے جو تحقیقات کی اس سے معلوم ہوا کہ پاکیشیا سکرٹ سروس والوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ مقامی آدمی کام کرے گا چنانچہ انہوں نے اسے مذہبی بنیادوں پر کور کرلیا جبکہ اب وہ روز میری کی مدوسے سرگشاکا کو ٹریس کرنا جاہتا ب کیونکہ اسے معلوم ہوا ہے کہ روز مری جنتا عرصہ کامرون میں تعینات رہی ہے اس کے سرگشاکا سے انتہائی قریبی تعلقات رہے ہیں اس لئے وہ اس کے متام خفیہ ٹھکانوں سے بھی واقف ہے اور اس کے الیے خاص آومیوں سے بھی اتھی طرح واقف ہے جو یقیناً یہ جانتے ہوں گے کہ سر گشاکا کہاں چھیا ہوا ہے اس پر میں نے اسے کہا كه اگر وه چاہے تو ميں روز ميري كوجو ان وونوں ساؤان ميں تعينات ہے فوری طور پر کامرون شفٹ کر دوں تاکہ وہ اس کے ساتھ مل کر یہ اہم کام کر سکے۔اس نے اس بات پر اتفاق کیا تو س نے فوری آرور کرا دیے اور روز مری کو ذاتی طور پر بھی کمہ دیا ہے کہ وہ فوری طور پر کامرون پہنچ کر نار فوک سے مکمل تعاون کرے "۔ چیف

" وہ انتہائی تیزآوی ہے اس لئے مجھے بقین ہے کہ وہ اپنا مشن ہر

سیکرٹری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

' او کے۔ بہرحال کام ہر حالت میں مکمل ہونا چاہئے اور جلد از جلد "۔ چیف سیکرٹری نے کہااور اٹھ کھوے ہوئے۔ " میں سجھتا ہوں سر"…… بروک نے کہااور وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔

عمران نے شکسی لوگاش کلب کے مین گیٹ پررکوائی اور پھر نیچ اثر کر اس نے میر دیکھ کر کرایہ ادا کیا اور پھر تیز تنز قدم اٹھا تا کلب کے مین اندر داخل ہو کر وہ کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن اندر داخل ہو کر وہ کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میاں سائیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ میاں سیھیاں اوپر جا رہی سائیڈ سے ہو کر وہ عقبی طرف بڑچ گیا۔ یہاں سیھیاں اوپر جا رہی تقسی۔ عمران اطمینان سے سیھیاں چڑھتا ہوا اوپر ایک راہداری میں تقسی۔ عمران اطمینان سے سیھیاں چڑھتا ہوا اوپر ایک راہداری میں بہنے گیا۔ یہاں ایک مسلح آدمی موجود تھا جو عمران کو دیکھ کر چونک پڑا۔

"آپ کون ہیں اور اوپر کیسے آگئے ہیں۔ یہ پرائیویٹ پورشن ہوں اور اوپر کیسے آگئے ہیں۔ یہ پرائیویٹ پورشن ہیں اور اوپر کیسے آگئے ہیں۔ یہ پرائیویٹ بورشن ہیں اور اوپر کیسے آگئے ہیں۔ یہ پرائیویٹ بورشن ہیں اور اوپر کیسے آگئے ہیں۔ یہ پرائیویٹ بورشن ہیں اور اوپر کیسے آگئے ہیں۔ یہ پرائیویٹ بورشن ہیں اور اوپر کیسے آگئے ہیں۔ یہ پرائیویٹ بیں کیا۔

- لو گاش سے کہو کہ ایکریمیا سے جان وائٹ آیا ہے " ...... عمران

نے اسی طرح اطمینان بھرے لیج میں کہاتو چند کمحوں تک تو وہ محافظ

" واقعی میں وہ نہیں ہوں کیونکہ جان وائٹ لنگرا کر چلتا ہے۔

ں کا قد بھے سے لمبا اور وہ بانس کی طرح دبلا پتلا ہے۔ سرسے گنجا

ے۔میلا کچلا سالباس پہنتا ہے۔اب بناؤ کیا میں تہیں ایسالگ رہا

ا ہیں "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ «تو پيرتم كون مو " ..... اس مقامي آدمي نے كما -

"اگر تم اجازت دو تو جیب سے اس کا خط نکال کر تمہیں دے

وں "۔عمران نے کہا۔

و نكاو الين خيال ركهنا مرابات بحلى سے بھى زيادہ رفتار سے كام ارتا ہے " ..... مقامی آدمی فے جو لوگاش تھا بگڑے ہوئے لیج میں

ور ما ہوگا بلکہ بحلی بھی تمہارے ہاتھ کی رفتارے شرمندہ رہتی إد گي- مجم نسليم ہے۔آخر جان دائك جسياآدمي كسي سست رفتار آدمی کی سفارش تو نہیں کر سکتا ،..... عمران نے کہا اور جیب سے

الک کارڈ ٹکال کر اس نے لوگاش کی طرف بڑھا دیا۔ " اس پر جان وائك كا ذاتى اور مخصوص نشان بھى موجو د ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کاموجودہ ذاتی فون نمبر بھی۔اسے فون کرواور اے کو کہ پرنس آف وهمپ کے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں "...... عمران نے کہا تو لوگاش نے کارڈ لے کر اسے عور سے دیکھا

خاموش کھوا رہا پھراس نے جیب سے ایک چھوٹا ساریموٹ کنرول جاتے ہوئے کہا۔ جبیهاآله نکالااور اس پر موجو وایک بثن پریس کر دیا۔ " جری بول رہا ہوں باس۔ ایکریمیا سے ایک صاحب جان وائٹ سپیشل پورش میں آگئے ہیں۔ کیا انہیں آپ کے پاس بھیجا

> " ایکریمیا سے جان وائٹ اور یہاں۔ اوہ۔ اوہ۔ جلدی لے کر آؤ اسے فوراً " ...... دوسری طرف سے چھٹے ہوئے کہے میں کہا گیا تو محافظ كے چرك پر شديد حرت كے كاثرات الجرآئے۔اس نے يس باس

که کرٹرانسمیرآف کیا اور اسے جیب میں ڈال لیا۔ " تشريف لے جائيں۔ دائيں طرف مڑنے پر دروازہ آئے گا۔ اندر

جائے "..... محافظ نے کہا۔

باس موجود ہیں "..... محافظ نے اس بار قدرے مؤدبانہ لیج سی کہا تو عمران مسکراتا ہوا آگے بردھا۔ وہ اس وقت ماسک میک اپ میں تھا۔ پھر وروازے پر پہنے کر اس نے دروازے کو دبایا تو دروازہ کھلتا

حلا گیا۔ عمران اندر داخل ہوا تو سلمنے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا ایک مقامی آدمی ایک جھکے سے کھوا ہو گیا۔ اس کے جرے پر انتہائی حرت کے تاثرات تھے۔ " كون بوتم " ..... إس في جيب مين بائق والنظ بوئ كها ..

" جان وائك كا نام سننے كے باوجود يوچ رہے ، و " ...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" ليكن تم جان وائك تو نهيل مو" ...... مقامي آدمي في مونك

مشکل سے بول رہا ہوں کیونکہ تہارے لوگاش صاحب کا کہنا ہے کہ اس کا ہاتھ بجلی کی تیزی سے بھی زیادہ حرکت میں آتا ہے اور میں اس

اس کا ہاتھ بھی کی تیزی ہے بھی زیادہ حرکت میں آیا ہے اور میں ہی ۔ وقت لوگاش صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں۔اب بہاؤ کہ کتنے دولٹیج کے فطرے میں گھرا بول رہا ہوں"...... عمران کی زبان رواں ہو گئ تو

رکے یں بروس کی ہونے کھینے گئے ۔ دوسری طرف سے جان او گاش نے بے اختیار ہونے مھینے گئے ۔ دوسری طرف سے جان

وائٹ کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ نہ مجر برشہ میں ت

" پرنس مجھے لو گاش پر ترس آ رہا ہے۔ وہ تہیں جانتا نہیں اور مرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اسے تمہارے بارے میں

رے ہیں۔ تفصیلات بناؤں اور مجھے معلوم ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی الیبی حرکت کر دین ہے کہ اس کے بعد اس کا حشر عبرت ناک ہو جائے

گا"۔جان وائٹ نے ہنستے ہوئے کہا۔

ارے ارے ایسی کوئی بات نہیں۔ لوگاش کھے اچھا اور بھلے مانس آدمی نظرآ رہا ہے۔ بس ابھی وہ ذرا جھے سے مشکوک ہے۔ جب اس کاشک دور ہو گیا تو پھروہ ہرلحاظ سے ادکے ہوجائے گا۔ ولیے تم

نے کہا تھا کہ لوگاش بڑے بڑے کام کرنے میں ماہر ہے۔اب بھی بتا دو تاکہ میں کسی اور طرف کارخ کر لوں "...... عمران نے مسکراتے

ہوئے کہا۔

" ارے نہیں۔ لوگاش سے زیادہ اچھا کام کرنے والا تمہیں کامردن میں اور کوئی نہیں مل سکتا اور انتہائی بااعتماد آدمی ہے۔ آنکھیں بند کر کے اس پراعتماد کر لو۔رسیور اسے دد تاکہ میں اسے اور بچراس کے بجرے پراطمینان کے تاثرات انجرآئے۔اس نے ہاتھ جیب سے باہر نکال لیا۔ " بیٹھو"...... لوگاش نے کہا اور خود بھی صوفے پر بیٹھ گا۔

عمران سلمنے والے صوفے پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ لوگاش نے ساتھ ہی تبائی پر پڑے ہوئے فون کا رسیور اٹھا یا اور پھر کارڈ کو دیکھ کر اس نے تیزی سے منبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

" جان وائٹ بول رہا ہوں"...... ایک چیختی ہوئی آواز سنائی ی۔ " زوالا سے لوگاش بول رہا ہوں۔ حمہارا سپیشل کارڈلے کر ایک

آدمی میرے پاس آیا ہے۔ اپنا نام پرنس آف ڈھمپ بتا رہا ہے۔ کیا تم اے کنفرم کرتے ہو "...... لوگاش نے کہا۔

" کیا پرنس اس وقت متہارے پاس موجود ہے"...... دوسری طرف سے جان وائٹ نے چو تک کر کہا۔ "ہاں۔ کیوں"...... لوگاش نے چو تک کر کہا۔

ات رسیور دو سید دوسری طرف سے جان واتف نے کہا تو الوگاش نے رسیور عمران کی طرف برحا دیا۔ عمران سلمنے کے صوفے

ے اور کر اس کے قریب آگر بدیٹھ گیا اور اس نے رسیور اس کے ہاتھ بڑھا کر فون پر موجود لاؤڈر کا بٹن ہاتھ بڑھا کر فون پر موجود لاؤڈر کا بٹن پر میں کر دیا۔

" ہیلو پر نس آف ڈھمپ بول رہا ہوں اور یہ بھی سن لو کہ بڑی گ

بریف کر دوں "..... جان وائٹ نے کہا۔

"اتنابریف ندکر دینا کہ اسے دیکھنے کے لئے مجھے خورد بین خریدنی پڑے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور رسیور لوگاش کی طرف برما دیا تو دوسری طرف سے جان دائٹ نے اپنے مخصوص انداز میں قبقید لگایا۔

" بهيلو الو كاش بول رہا ہوں "..... لو كاش نے كما ا

" لوگاش-پرنس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پرنس چاہے تو جان دائٹ کو بھی گلیوں میں چیختے بھرنے پر مجبور کر دے ادر اگر چاہے تو جان دائٹ اس کے پیرچاشنے پر مجبور ہو جائے۔

اس سے تم مجھ سکتے ہو کہ پرنس کی کیا حیثیت ہے۔ تھے لقین ہے کہ تم پرنس کاکام کر وو گے اور لقین رکھو کہ پرنس دوستوں کا دوست

ہے" ...... دوسری طرف سے جان وائٹ نے کہا تو لوگاش کی آنکھیں حرِت کی شدت سے چھیلتی ہوئی اس کے کانوں تک جابہنچیں۔

یہ اگر الیمی بات ہے تو میں پرنس کا خادم ہوں جان وائٹ \*۔ لوگاش نے کہا۔

" شکریہ۔ مجھ تک شکایت نہیں آنی چاہئے میں نے بڑے اعتماد سے تمہاری منب دی ہے پرنس کو"..... جان وائٹ نے کہا اور اس

" جان وائك جسيا آدمي اگر آپ ك متعلق اس طرح كى بات كر

سکتا ہے پرنس تو میں تو آپ کے سامنے تکے جیسی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ مجھے معاف کر ویں "...... لوگاش نے عمران سے مخاطب ہو کر

ا تہنائی منت بجرے لیج میں کہا۔ " ۔ ۔ ، ، ، ۔ ، مان دائر ، تو ہے ی ابساآدی۔ جس کی تعریف

" ارے ارے جان دائٹ تو ہے ہی الیما آدمی - جس کی تعریف کرنے پر آ جائے اسے بانس پر چرما دیتا ہے"...... عمران نے

مسکراتے ہونے کہا۔

" نہیں۔ میں اسے جانتا ہوں۔ بہرحال حکم فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں "..... لوگاش نے کہا۔

• سیگر کا بردک سے پہلے ایک چیف تھا جس کا نام نار فوک ہے
م

کیا تم اسے جانتے ہو \* ...... عمران نے کہا۔

" ہاں۔ دہ ریٹائر ہو جکا ہے ادر اس نے ایکریمیا میں اپنا علیحدہ گردپ بنالیا ہے۔ دہ تو اب بڑے ادنچ پیمانے پر کام کرتا ہے"۔ لوگاش نے جواب دیا۔

"اس دقت دہ بہاں زدالا میں سرگشاکا کو قتل کرنے کے مش پر آیا ہوا ہے۔ کیا اس کے گردپ میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کے بہاں کے موجودہ سے کے بارے میں کچھ اشارہ کرسکے کیونکہ جو پتہ

یہاں سے موبودہ ہے ہے بارت یں چہ موبودہ ہے۔ مجھے معلوم تھا دہ اسے چھوڑ گیا ہے ' ...... عمران نے کہا۔

" یہ کام تو میں انہائی آسانی سے کر سکتا ہوں"..... لوگاش نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سلمنے رکھے ہوئے کارڈلیس فون پیس کو اٹھایا۔اسے آن کر کے اس کے نمبر پریس کرنے شردع کر

" ہاں۔ جلدی معلوم کرواور پوری تفصیل کے ساتھ "۔ لوگاش نے کہااور فون آف کر کے اس نے اسے والیس میزپر رکھ دیا۔ " ابھی تھوڑی دیر تک اطلاع مل جائے گی"...... لوگاش نے

مسکراتے ہوئے کہا۔

" کیا ہاؤجی اتنی جلدی محلوم کر بھی لے گی"..... عمران نے

يقين نه آنے والے ليج ميں كما-" ہاؤجی ایکریمین سیشن کی انجارج ہے۔ایکریمیا سے مہال آنے

والے ہرآومی کو چاہے اس کا تعلق کسی سرکاری یا کسی بھی ملک سے ہو اس کی چیکنگ ہاؤ جی اور اس کے آومیوں کے ذمے ہے۔ خاص طور پر مشہور آدمیوں کو وہ مسلسل نگرانی میں رکھتے ہیں اور ہرخاص

آدمی کی اطلاع مجھے ویتے ہیں۔ نارفوک چاہے کسی بھی روپ میں ہو اگر وہ ایکریمیا سے یہاں پہنچا ہے تو ہاؤجی نے اسے بہرحال چیک کرنا ہے اور ہاؤجی کے پاس الیے آلات ہیں کہ وہ میک اپ کے باوجوو

آومی کی اصلیت جان جاتی ہے " ...... لوگاش نے کہا۔ " اس لئے جان وائٹ نے مجھے بنایا تھا کہ لوگاش کامرون کا آکولی ہے۔ اس کے پنج پورے کامرون پر گڑے ہوئے ہیں "-

عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " اليي بھي کوئي بات نہيں۔ بہرعال ہم بيروني لو گوں کو ضرور چک کرتے ہیں اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے اس طرح بعض اوقات ایک معمولی می بات کا اتنا برا معاوضه مل جاتا ہے کہ شاید

" ہاؤجی سپیکنگ "...... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ا کیب نسوانی آواز سنائی وی ہو نکہ لاؤڈر کا بٹن پہلے ہی آن تھا اس لیے

ووسری طرف سے آنے والی آواز عمران کو بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ " لو گاش بول رہا ہوں۔ ہاؤجی "..... لو گاش نے قدرے تحکمانہ

"اوه - حكم باس " ...... ووسرى طرف سے اس بار مود باند ليج ميں

" تحجے اطلاع ملی ہے کہ ایکر بمیا کا نار فوک زوالا میں موجو ہے۔ كيا تهارك پاس اس بارك سي كوئى اطلاع بـ "...... لوگاش ف

" يس باس بيكن ده يهان ايكريميا ك كسى كام كے سلسلے ميں آيا ہوا ہے۔ اس لئے میں نے آپ کو اس کی آمد کی اطلاع نہ دی محى " ...... باؤجى نے جواب ويا۔

"جو کام وہ کرنا چاہتا ہے اس میں ایکریمیا کا مفاو ضرور ہے لیکن اس میں کامرون کا بین الاقوامی سطح پر زبردست نقصان بھی چھیا ہوا ہے اس لئے کھیے اس کے بارے میں تازہ ترین اطلاعات چاہئیں "-لو گاش نے سرو کھیج میں کہا۔ " میں ابھی معلوم کر کے آپ کو اطلاع ویتی ہوں۔آپ ہیڈ کوارٹر

ہے ہی بات کر رہے ہیں ناں ''..... ہاؤجی نے کہا۔

ہے اگر اسے معمولی سابھی شبہ ہو گیا کہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے تو تہاراسیشن موت کے گھاٹ اترسکتاہے "..... لوگاش نے کہا۔ \* تحج معلوم ب باس ای لئے تو میں نے کراس گلاس کے استعمال کا کہا تھا دریہ میں ٹی ایس ی استعمال کرتی جس سے ان کی

تفصيلي كفتكوتك بيب موجاتى "...... ماؤجى في جواب ديا-"او کے "...... لوگاش نے کہااور فون آف کر کے اس نے داپس

میزپرر کھ دیا۔ " یہ کوہوٹو جریرہ کہاں ہے ادراس کی کیا تفصیل ہے"۔ عمران

" کوہو ٹو جزیرہ ساڈان بندر گاہ نے تقریباً ڈیڑھ مو بحری میل وور

بین الاقوامی سمندر کے اندر ہے۔اس پر ایکریمیا کا کوئی اڈہ ہے۔

وہاں دہ کسی کو داخل نہیں ہونے وستے اس لئے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہاں کیا ہے البتہ دہاں ایکریمین فوجیوں کی کافی بری تعداد ہر دقت موجو در ہت ہے"...... لو گاش نے جواب دیا۔ " ایکریمین اؤه ۱ اگر الیها ہے تو بھر نارفوک دہاں کیا کرنے جا رہا

ہے"......عمران نے موچنے کے انداز میں کہا۔ "اب میں کیا کم سکتا ہوں "..... لوگاش نے جواب دیا۔ " اس اڈے کے انچارج کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے"۔

" ہاں۔ ہو تو سکتا ہے میں کو سشش کرتا ہوں۔ بحریہ میں میرا

آوھے ایکریمیا کو قتل کرنے سے بھی مدملنا ہوگا"۔ اوگاش نے جواب دیا ادر عمران نے اشبات میں سربلا دیا۔ پھر تقریباً آو سے گھنٹے بعد فون کی تھنٹی نج اٹھی تو لو گاش نے ہاتھ بڑھا کر فون پیس اٹھایا ادر اے

« ہمیلو ۔ ہاؤجی کالنگ \* ...... ہاؤجی کی آواز سنائی دی۔ " لو گاش بول رہا ہوں۔ کیا رپورٹ ہے"...... لو گاش نے یو چھا۔ " باس ـ نار فوك لهن چار ساتھيوں سميت سلاگا كالونى كى كومھى نمر بارہ بی بلاک میں رہائش بذیر ہے وہ اور اس کے چاروں ساتھی میک اب میں ہیں اور یہ لوگ ساڈان بندرگاہ جانے کا پروگرام بنا رے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ ایک جریرہ کوہوٹو ہے "..... ہاؤ جی نے جواب دینے ہوئے کما۔

حیرت بھرے کیجے میں کہا۔

" كسي اتن جلاى معلوم كرايا اتى تفصيل سے "...... لو كاش في

وچونکہ بھے سے غلطی ہو گئی تھی باس کہ میں نارفوک کے سلسلے میں آپ کو رپورٹ نہ دے سکی تھی اس لئے میں نے لینے گردپ کو حکم ویا کہ فوری طور پر رپورٹ ویں ادرآپ جانتے ہیں کہ گردپ کے یاس ہر دقت کراس گلاس موجود ہوتا ہے جنانچہ انہوں نے کراس گلاس کی مددسے یہ معلوبات حاصل کرلی ہیں "...... ہاؤی نے جواب

" او کے الیکن خیال رکھنا کہ نار فوک انتہائی شاطر اور تیز ایجنٹ

لیکن وہ خاموش رہا۔

" سنا تو یہی ہے کہ وہاں انہائی جدید قسم کا راڈار نصب ہے لیکن اس جزیرے کے اندر کسی کا جانا ممنوع ہے اور کمانڈر گراہم ان

معاملات میں انتہائی سخت ہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ

انہوں نے جریرے سے دو میل کے فاصلے پر خصوصی حد بندی کر رکھی ہے۔آنے والے کو روکا جاتا ہے اگر وہ رک جائے تو اسے واپس

بھجوا دیا جاتا ہے ورنہ اسے گولی سے اڑا دیا جاتا ہے اسسد دوسری طرف سے وُنگ نے جواب دیا۔

"اس کمانڈر سے رابطہ کیے ، کیا جاسکتا ہے۔ کیا وہاں فون ہے"۔

عمران نے لو گاش کے لیج میں کہا۔

" ہاں۔ فون ہنبر تو سب کو معلوم ہے لیکن موائے نماص لو گوں کے اور کسی کی فون پر کسی سے بات نہیں کرائی جاتی "...... ڈنگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" نمبر بتاؤ"..... عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا

" شکریہ "...... عمران نے کہا اور فون آف کر سے اس نے وہی منر پریس کر ناشروع کر دیاجو ڈنگ نے بتایا تھا۔

یوں " بیں " بیں ابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ " راڈار ہیڈ کوارٹر جنرل میگاس آفس کمانڈر گراہم سے بات کراؤ" ...... عمران نے خالصاً ایکری لیج اور زبان میں بات کرتے اکی خاص آدمی ہے شاید اسے معلوم ہو گا"...... لوگاش نے کہا ادر اکی بار پھر اس نے فون پیس اٹھا یا اور اسے آن کر کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیتے ۔

" لیں پی اے ٹو اسسٹنٹ ڈائریکٹر گارڈز"..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔

" لو گاش بول رہا ہوں۔ ڈنگ سے بات کراؤ"۔ لو گاش نے کہا۔ " ہولڈ آن کریں " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" ہمیلو ڈنگ بول رہا ہوں "..... چند کموں بعد اکی بھاری سی آواز سنائی دی۔

" لو گاش بول رہا ہوں۔ کیا یہ فون محفوظ ہے"۔ لو گاش نے کہا "اوہ۔ ایک منٹ"...... دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔

" ہیلو۔ اب او کے ہے"...... پعند کمحوں بعد دوبارہ ڈنگ کی آواز سنائی دی۔

" ذنگ کو ہو تو جزیرے پر ایکریمین اڈے کا انچارج کون ہے۔
کیا تہیں معلوم ہے "..... لوگاش نے پوچھا۔

یں ہے۔ اس کا نام کمانڈر کرنل گراہم ہے ہیں۔ ڈنگ نے جواب دیا تو عمران نے لوگاش کے ہاتھ سے فون ہیں لے لیا۔

" یہ کس قسم کا اڈہ ہے "...... عمران نے لو گاش کی آواز اور مہمجے میں کہا تو لو گاش کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔

" میں سر" ...... دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے او کے کہہ

كر فون آف كر ديا-

" يدآب فوراً الجدادرآداز كي بدل ليت إين "-لوكاش في حران ہوتے ہوئے کہا۔

" بڑی جان ماری ہے لوگاش کھر جاکریے صلاحیت حاصل ہوئی ہے۔ بہرحال تہارا بے حد شکریہ تم نے میری داقعی مدد کی ہے۔اب

بولو كتنا معادضه دوں تمهيں " ...... عمران نے انصنے آ : ئے كما-" صرف ایک لاکھ ڈالر دے دیں "..... لوگاش نے تغیر کسی

ج کھاہٹ کے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔

و گذرتم واقعی برنس مین ہوکہ تم نے معادضے کے بارے میں كوئى تكلف تك نہيں كميا" ...... عمران نے مسكراتے ہوئے كہا۔ " برنس از برنس سوليد ميس في رعايت كروى ب اور جنتنا وقت

سی نے دیا ہے دین لاکھ ڈالر سے کم معادضہ ند لیتا لیکن آپ سے مل كر يقيناً مجه ب حد خوشي موئى ب اس ليم صرف أوكن معادضه كے رہا ہوں " ...... لو گاش نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔

" او کے ۔ " کی جائے گا" ...... عمران نے کہا ادر بیر دنی در دازے کی

طرف مڑ گیا۔

ہوئے کہاا در لوگاش اس طرح عمران کو دیکھ رہاتھا جسے دہ انسان کی

بجائے کسی مافوق الفطرت چیز کو دیکھ رہا ہو۔ "آپ کون ہیں"..... دوسری طرف سے قدرے مؤدبانہ کیج میں

"اسستنف دائر يكثرايلن يول ربابون" -عمران في جواب ديا " اده لین سرم بولڈ آن کیجئے "..... دوسری طرف سے اس بار

قدرے بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا گیا۔ " ہملو۔ کرنل گراہم بول رہا ہوں"..... چند کموں بعد ایک

محاري سي آداز سنائي دي ليكن لهج مؤد باند بي تھا۔ " ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ایک مرکاری ایجنسی سیگر سے سابق

چیف نارفوک کا تم سے رابط ہے۔ نارفوک جس نے اب اپنا پرائیویٹ کروپ بنایا ہوا ہے وہ کوہوٹو آتا جاتا رہتا ہے۔ کیا یہ

اطلاع ورست ہے "..... عمران نے کہا۔ \* نار فوک ـ نو سر ـ میں تو کسی نار فوک کو نہیں جانتا ـ میں تو یہ نام ہی پہلی بارسن رہاہوں "...... کرنل کراہم نے کہا۔

" جبکہ نارفوک کینے چار ساتھیوں کے ساتھ آج جزیرہ کوہوٹو " نو سر آپ کو ملنے والی اطلاع غلط ب-الیا تو ممکن ہی نہیں

ہے "۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

" ببرحال آپ محاط رسي ده اب سركاري آدمي نهيس ب اس لئ

ہو سکتا ہے کہ کسی دشمن نے اس کی خدمات ہائر کی ہوں" - عمران

" باس اس جریرے پر سرگشاکا کیے موجو دہو سکتے ہیں۔ یہی بات اب تک میری سمجھ میں نہیں آ رہی "...... مائیکل نے کہا تو نارفوک بے اختیار ہنس پڑا۔ تروی سمجھ اقعی سرگشاکا بے حد ہو شار اور سمجھدار

بیمی تو اصل گیم ہے۔ واقعی سرگشاکا بے حد ہوشیار اور سمجھدار "یہی تو اصل گیم ہے۔ واقعی سرگشاکا بے کہ جس کی طرف شک تو آومی ہے۔اس نے ایسی جگہ ٹھکانہ بنایا ہے کہ جس کی طرف شک تو

اکی طرف معلوم ہونے کے باوجو و کسی کو تقین نہ آسکے جبکہ وہ وہاں واقعی موجو دہے"..... نارفوک نے کہا۔

ہوا ہے کہ آپ کو بیہ بات ان کی آفس سیر ٹری کے بیای ہے۔ آفس سیر ٹری جھوٹ نہیں بول سکتی "...... مائیکل نے کہا۔ " فریس کر در میتھ یہ گڑ کاک انتہائی رازوارے۔ کچھے در

"آفس سیرٹری میتھی سرگشاکا کی انتہائی رازوار ہے۔ کھے دراصل حریت اس وقت ہوئی جب محملے معلوم ہوا کہ سرگشاکا کے آفس میں عمرت اس وقت ہوئی جب بہلے تو میں سمجھا کہ شاید سرگشاکا کا صرف کام باقاعدگی سے ہو رہا ہوگالیکن بھر جب میں نے تحقیقات کی تو محملے نام ہی استعمال ہو رہا ہوگالیکن بھر جب میں نے تحقیقات کی تو محملے بیتہ حلا کہ ہر تعیرے روز سرگشاکا کی دستخط شدہ فائلیں خفیہ طور پر بہتہ حلا کہ ہر تعیرے روز سرگشاکا کی دستخط شدہ فائلیں خفیہ طور پر

پہ پہ ، ، ، ، ، ، ۔ ، ۔ ، ، ، ، و بھی یہ معلوم نہیں کہ یہ فائلیں کون کے وفتر آتی ہیں کی لیکن کسی کو بھی یہ معلوم نہیں آفس میں ہوتی ہیں ۔ جاتا ہے کیونکہ فائلیں آفس میں ہوتے ہیں ۔ آفس بند آفس بند آفس بند صدی عام تا ہوتے ہیں۔ آفس بند

اس سے مرد ہمان سے ماں میں ہے اور ہوتا ہے تو فائلوں ہوتا ہے لیکن دوسرے تعیرے روز جب صبح کو عملہ آتا ہے تو فائلوں پر سرگشاکا کے دستظ بھی موجو دہوتے ہیں اور نوٹس بھی۔اس کے ساران کامرون کی بے حد مشہور بندرگاہ بھی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ساحل بھی بین الاقوامی شہرت رکھنا تھا کیونکہ دور دور تک کھیلے ہوئے سرہ زار اور صاف ستھرے ساحل پر بے شمار ہٹس

بنے ہوئے تھے۔ تفریح گاہیں اور ہوٹل موجو دتھے۔اس لئے مقامی افراو

ك سائق سائق ب شمار سياح يمنان مروقت موجود رسية تھ البته

اس ساحل کا جنوبی حصہ ویران رہتا تھا کیونکہ دہاں کا ساحل بے عد کتا چھٹا اور دہاں تفریح کے مواقع بے حد کم تھے البتہ مچھٹاوں کے شکاری کہیں کہیں بیٹے ہوئے ضرور دکھائی دیتے تھے۔ ایک سیاہ رنگ کی جیپ خاصی تیزرفتاری سے ریت پر چلتی ہوئی آگے میدانی علاقے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جیپ کی سائیڈ سیٹ پر

نار فوک بیٹھا ہوا تھا جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر اس کا ساتھی مائیکل موجو وتھا اور عقبی سیٹوں پر مزید دو ساتھی بیٹھے ہوئےتھے۔

ٹاپو پر پہلے سے موجود ہوں گے "..... نارفوک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور مائیکل نے افیات میں سربلا دیا۔ جیپ مسلسل عل رہی تھی۔اس وقت جس علاقے سے جیپ گزر رہی تھی وہ علاقہ دور وورتک ویران تھا۔ پھر دور سے کنارے پر موجو والی لانچ نظر آنے کئی تو مائیکل نے جیپ کی رفتار آہستہ کر دی۔ نار فوک نے جیب سے ا كي قلسد فريكونسي كاثر السمير تكالا اور اس كابين آن كر ديا-« ہملو ہملو۔ این اے کالنگ -ادور "..... نار نوک نے کہا-" يس بي ايم النذنگ اوور " ...... ايك مروانة آواز سنائي دي -"كيارپورٹ ہے۔اوور " ...... نار فوك نے يو جھا۔ "آل از کلیر ساوور" ..... ووسری طرف سے کہا گیا۔ " اوے ۔۔اوور اینڈآل "..... نارفوک نے کہا ادر ٹرانسمیر آف کر ك اس في اسے واليس جيب ميں ذال ليات تھوڑى دير بعد جيب اس جگہ پہنچ کئ جہاں لانچ موجود تھی۔ کنارے پر دو مقامی نوجوان کھڑے تھے۔ جیپ رکتے ہی نار نوک اپنے ساتھیوں سمیت نیچ اترا تو ان وونوں مقامی نوجوانوں نے آگے بڑھ کر نارفوک کو بڑے مؤوبانه انداز میں سلام کیا۔ " تساكى تم مجهج چھوڑنے جاؤ كے جبكہ ہانس جيپ لے جائے گا"۔ نار نوک نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ " ہم نے ابھی تو واپس آناہے اس لئے تب تک جیپ یہیں کھڑی رب ميهال كس نے آنا ہے" ...... ايك نوجوان نے كما-

ساتھ ساتھ تحریری بدایات بھی۔ جنانچہ میں نے اس کا کھوج لگانے کا فیصلہ کیا اس کے لئے سی نے بہاں کے ایک مقامی گروپ کی خدمات حاصل کیں لیکن یہ گروپ سب کچھ معلوم نہ کر سکا البتہ اس نے یہ اطلاع دی کہ سرگشاکا کی آفس سیکرٹری میتھی جو روزانہ رات کو آنسیر کلب میں ہوتی ہے اچانک چند گھنٹوں کے لئے کلب سے . غائب ہو جاتی ہے اور کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں جاتی ہے جس پر مجھے شک پڑا اور پھر میں نے اس میتی کی رہائش گاہ معلوم کر کے وہاں اسے جا بکڑااس کے بعد میرے خصوصی حربوں کی وجہ سے اسے اصل بات اگنا بری اس نے بتایا کہ سرگشاکا کو ہوٹو جریرے پر موجود ہیں اور میتھی خفیہ راستے سے آفس کے اندر جاکر انتہائی اہم فائلیں لے کر ایک خصوصی آبدوز کے ذریعے کو ہوٹو جریرے سے تقریباً دس بحری میل دور ایک چھوٹے سے ٹاپو پر جاتی ہے جہاں سر گشاکا موجود ہوتے ہیں۔ وہ سارا کام کرتے ہیں اور بھروہ فائلیں والیں لے آتی ہے اور ان فائلوں کو اس خفیہ راستے سے والی آفس میں رکھ کر کلب آ جاتی ہے۔اس ساری کارروائی میں اسے صرف چند گھنٹے لگتے ہیں۔اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ سرگشاکا وہاں کو ہوٹو میں کس حیثیت سے ہے۔بہر حال اس ٹابو پر اس کی ملاقات سر گشا کا سے بھی ہوتی ہے۔ وہ اسے نون کر کے بتاتے ہیں کہ وہ ضروری فائلیں لے کر پہننے جائے اور بھروہ کام کرتی ہے۔آج شام کو بھی میتھی فائلیں لے كر اس الو ير بينچ كى اس لئے س نے فيصلہ كيا ہے كہ ہم اس

پیچے اس کے ساتھی بھی ٹایو پر چڑھ گئے۔ " اب تم جاؤ۔ جب میں کال کروں گا پھر آنا"..... نارفوک نے تساكى سے كما اور تساكى نے سلام كر كے لانچ موڑى اور اسے والى لے گیا۔ نارفوک اور اس کے ساتھی اس وقت تک وہیں کھڑے رہے جب تک لانچ انہیں نظر آتی رہی۔ پھروہ ٹاپو کی اندرونی طرف " پہلے پورے ٹاپو کو چنک کرو۔سرگشاکا کی یہاں آمدیس ابھی دو كهني باتى بين -اب دو كهنتون مين بم في منام انتظامات مكمل كرفي ہیں "..... نار فوک نے کہا۔ " کسیے انتظامات باس"..... مائیکل نے حیران ہو کر پوچھا تو نار فوک بے اختیار ہنس پڑا۔ " تو حمہارا کیا خیال ہے کہ سرگشاکا یہاں ویسے ہی منہ اٹھائے آ جائے گا۔ایس بات نہیں۔ یقیناً اس کے آدمی پہلے یہاں آئیں گے اور يہاں كى صورت حال ديكھ كرى اسے بلائيں گے اور ہوسكتا ہے كہ وہ لوگ یہاں پہنچنے سے پہلے سائنسی آلات کی مدوسے یہاں کی جیکنگ بھی کرتے ہوں کیونکہ سرگشاکا کو معلوم ہے کہ انتخابات کے اعلان ہے پہلے بہرطال ایکریمیا ان کی جان لینا چاہتا ہے اور ایکریمیا کے وسائل کو سر گشاکا اچی طرح جلنتے ہیں "...... نارفوک نے جواب ویا اور مائیکل نے اخبات میں سربلا دیا۔

« نہیں۔ جیپ کی یہاں موجود گی کسی بھی کمجے معاملات کو بگاڑ سكتى ہے اس لئے جيپ كويمان سے بث جانا چلہے "۔ نارفوك نے المصكب ب جسي آپ كا حكم " ...... الك نوجوان في كما اور جیپ کی طرف بڑھ گیا جبکہ ووسرا نوجوان وہیں کھڑا رہا۔ نار فوک اور اس کے ساتھی لانچ میں سوار ہو گئے تو ووسرے مقامی نوجوان نے

لانچ کے انجن کا کنٹرول سنجال لیا اور لانچ سٹارٹ ہو کر تیزی ہے " کوسٹ گاروز کی چیکنگ تو نہیں ہوتی "...... نار فوک نے اس

" اوہ نہیں جناب۔اس کا بندوبست بھی کر لیا گیا ہے۔آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارا باس کوئی پہلو نظروں سے او جھل نہیں ہونے دیتا " ..... تساکی نے مسکراتے ہوئے جواب ویا اور نارفوک نے اشبات میں سربلا دیا۔لانج مسلسل تقریباً تین گھنٹوں تک سمندر میں سفر کرتی رہی اور پھرانہیں وور سے ایک چھوٹا سا ٹاپو نظر آنے لگ

" دہاں لکروی کے ووہٹس ہیں اور بس "..... تساکی نے جواب ویا

اور نارفوک نے اثبات میں سربلا ویا۔ تھوڑی دیر بعد لانچ ٹاپو کے

قریب پہنے کر رک گئ تو نار فوک اٹھا اور ٹاپو پر چڑھ گیا۔ اس کے

مقامی نوجوان جس کا نام تساکی تھاسے مخاطب ہو کر کما۔

سمندر کی طرف بڑھنے لگی۔

"اس ٹاپو پر کوئی عمارت بھی ہے"...... نارفوک نے پو چھا۔

تاثرات انجرآئے۔

متم نے کیے اندازہ نگایا"..... عمران نے حیرت بھرے کیج میں

پوتھا۔ کیونکہ اس نے اب تک اپنے ساتھیوں کو کھے نہیں بتایا تھا۔ وہ لوگاش سے ملنے کے بعد اس کو تھی میں پہنچا جو جو لیانے کندور سے

مل کر حاصل کی تھی اور پھر وہاں اس نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا میک اپ کیا اور اس کو ٹھی میں موجو د کار میں سوار ہو کر وہ کو ٹھی

سے نکل کر ردانہ ہوگئے۔ کو کوشی میں اور باہر نکلتے ہوئے صفدر اور

جولیانے باری باری عمران سے اپن مزل مقصود اور کام کے بارے

میں پوچھالیکن عمران نے اپنی عادت کے مطابق ان کے سوالوں کے

جواب دینے کی بجائے آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے انہیں ال دیا تھا اس لیے وہ بھی خاموش ہو گئے تھے اور اب کارے نگلنے کے بعد جولیا نے بجائے یو چھنے کے براہ راست بات کر دی تھی اس کئے

عمران حیران ہوا تھا۔

" تو حہارا کیا خیال ہے کہ میں احمق ہوں"...... جولیا نے منہ بناتے ہوئے کیا۔ " احمق ہو ناتو اس دور میں کریڈٹ ہے۔ عقل مند کو تو سوائے

رونے وھونے کے اور کچھ نہیں ملتا ہے شک کیپٹن شکیل سے یوچھ او جبکہ احمق بغیر سوچ سمجھے زندگی گزار تا ہے اور خوب مزے کر تا

ہے" ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ سرک کراس کرتا ہوا ودسری طرف بڑھتا حلا جا رہا تھا۔ جو لیا اور

کار خاصی تیز رفتاری سے شہر کے نواح میں واقع ایک نو آباد کالونی سلاگا کی طرف بڑھی چلی جارہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر جوالیا بیٹی ہوئی تھی۔ عقبی سیٹ پر تنویر، کیپٹن شکیل اور صفدر تینوں بیٹے ہوئے تھے۔ جولیا سمیت سب ایکریمین میک اپ میں تھے۔ سلاگا کالونی میں واخل ہوتے ہی عمران نے کارکی رفتار آہستہ کی اور پھرای رفتارے وہ آگے برصا حلا گیا۔

رلینتوران کی سائیڈ میں بن ہوئی پار کنگ میں روک وی۔ " آؤمہاں سے ہمیں پیدل جانا ہو گا"..... عمران نے کہا اور کار کا دروازہ کھول کرنیجے اتر آیا۔جولیا سمیت باتی ساتھی بھی نیچے اتر آئے۔ " كيايهان نارفوك ربائش بذيرب" ...... جوليان عران س

کالونی کی مختلف سر کوں سے گزرنے کے بعد اس نے کار ایک

مخاطب ہو کر یو چھا تو عمران چو نک پڑا۔اس کے چہرے پر حیرت کے

برے برے فیصلے خود کرنے شروع کر دیے ہیں "..... صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " بڑے فیصلوں کے ساتھ کاش یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ بھی کر لے"۔ عمران نے بڑے حسرت بحرے لیج میں ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ " اب حذباتی بن نہیں علی گا۔ سمجے "..... جولیانے فوراً ہی جواب دیا اور سوائے تنویر کے سب ساتھی ہنس پڑے۔اس وقت وہ کو نھیوں کے درمیانی سڑک پر چلتے ہوئے آگے بڑھتے علیے جا رہے تھے اور پھر ایک موڑ کاٹ کر وہ ایک درمیانے درج کی کوشی کے سامنے پہنچ گئے جس کے ستون پر بارہ کا ہندسہ ورج تھا۔ " اس كو تھى ميں نار فوك اپنے ساتھيوں سميت رہائش بذير ہے لیکن اس دقت یا تو په کوشی خالی ہو گی یا اندر ایک آدمی ہو گا ادر اگر کو تھی خالی ہوئی تو ہم نے اس کی ملاشی لینی ہے اور آگر کوئی آدمی ہوا تو پھراس سے پوچھ کچھ کرنی ہے " ...... عمران نے اپنے ساتھیوں ہے کہااور آگے بڑھ کراس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا چونکہ کوٹھی کے دونوں بڑے اور چھوٹے پھاٹک اندرسے بندتھے اس لئے عمران کا اندازہ تھا کہ کوئی نہ کوئی آدمی اندر ہو گا۔ دیسے یہ بھی ہو تا تھا کہ اندر سے پھائک بند کرے کسی عقبی راستے سے لوگ باہر طلے جاتے تھے تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہوسکے کہ کوٹھی خالی ہے اس لئے عمران

نے کال بیل کا بٹن پریس کیا تھا کہ اندر کوئی موجود ہوا تو ظاہر ہے

دوسرے ساتھی بھی اس کے ساتھ اور پچھے عل رہےتھے۔ محجے معلوم ہے کہ اس وقت تہارا ٹار گٹ نار فوک ہے اور تم بقیناً کوشی پہنچنے سے پہلے اس کو تلاش کرتے رہے ہواور اب جبکہ تم نے کوشمی سے روانہ ہونے سے پہلے جس قسم کا اسلحہ اپنی جیبوں میں ر کھا اس سے بھی یہی ظاہر ہو تا ہے کہ تم کسی ریڈ پر جا رہے اور پھر رہائش کالونی میں آنے سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں نار فوک اوراس کے ساتھی رہمتے ہیں " ...... جولیا نے ساتھ چلتے ہوئے باقاعدہ تجزیه کرتے ہوئے کہا۔ " اس کا مطلب ہے کہ اب تم بھی کیپٹن شکیل کی طرح خطرناک ہوتی جارہی ہو۔اگر تم نے اس انداز میں کام کرنا شروع کر دیا تو مجھے یقین ہے کہ میں جلد ہی بیروزگار ہو جاؤں گا"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " خود بی تو تم نے کہا ہے کہ میں جذباتی بن چھوڑ کر ذہن استعمال کیا کروں اور اب خود ہی حمہیں فکر لاحق ہو گئ ہے"۔جولیا نے بنسے ہوئے کہا۔ \* میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم سریٹ دوڑنا شروع کر دو اور سب کو بیچیے چوڑ جاؤ۔ کچھ ساتھیوں کے روزگار کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے "..... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ " اب مجھ میں بات آئی ہے کہ مس جولیا کی کایا پلك كيوں ہو کئی ہے۔میں بھی حمران ہو رہاتھا کہ اچانک مس جولیانے کیسے اتنے

باہر آ جائے گا ورنہ یہ سجھا جائے گا کہ کوشمی کو اندر سے بند کر کے

کسی عقبی راستے کو استعمال کیا گیا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد چون

پھائک کھلنے نگا تو عمران ایک قدم آگے برھ گیا اور پھر جسے بی

پھائك كھلا اور ايك ايكرى نوجوان سلمنے آيا تو عمران اسے وحكيلتا ہوا اندر لے گیا اور پر اس سے پہلے کہ نوجوان اس اچانک افتاد پر

" كوشى خالى ب " ..... تنوير نے كما-

"كوئى تهد خاند ب عبان " ...... عمران في كها-

" ہاں۔ میں نے ویکھا ہے آخری کرے کے نیچے ہے " ...... کیپٹن

كوبو تو پر چھاپ مارنا ہے "......عمران نے كہا۔

" تنوير عقبي طرف اور كيپڻن شكيل سلصنے كي طرف نگراني كريں

مے۔جولیا اور صفدر کو تھی کی ملاشی لیں گے۔اس ملاشی کے دوران

سنبھلنا عمران کا باز و بحلی کی می تیزی سے گھوما اور نوجوان کی کنیٹی پر

اس کی مڑی ہوئی انگلی کابک یوری قوت سے برا اور نوجوان چیخاہوا

ا چھل کر نیچے گرا۔ای کمج عمران کی لات حرکت میں آئی اور نیچے گر

كر اٹھنے كى لاشعورى كوشش كرتا ہوا نوجوان ايك بار پھر كنىثى پر

بوٹ کی ٹو کی بجربور ضرب کھا کر نیچ گرا اور ساکت ہو گیا۔ اس دوران عمران کے ساتھی اندر آگئے تھے اور صفدر نے پھاٹک بند کر

" تنوير اور کيپڻن شکيل تم دونوں اندرِ چيک کرو کوئی اور تو

نہیں ہے ۔.... عمران نے کہا تو تنویر اور کیپٹن شکیل تری سے

اور کنٹرول ہے اور یہی بات میرے لئے اٹھن کا باعث بن گئ کیونکہ نار فوک سر گشاکا کے خلاف کام کر رہا ہے اور ظاہر ہے سر گشاکا اس ایکریمین کنٹرول والے جزیرے پر تو نہیں چھپ سکتے جبکہ ایکریمیا ہی ان كى بلاكت كے وربے ہو۔اس لئے مجھے كسى كليوكى مكاش ہے جس

كونمى كى اندرونى طرف بزھتے ﷺ۔

جب وہ یو رہے میں چہنچ تو تنویر اور کمیپٹن شکیل دونوں واپس آگئے۔

" صفدرتم اسے اٹھا لو۔ مرا اندازہ تو یہی ہے کہ کو تھی میں یہ

اكيلابي ہوگا"..... عمران نے كہاتو صفدر نے سربلاتے ہوئے آگ

بڑھ کر بے ہوش بڑے ہوئے اس ایکر بی نوجوان کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور پھر عمران جولیا اور صفدر اکٹھے کو تھی کی طرف بڑھنے لگے

" تو نار فوک اس وقت اس جریرے پر گیا ہوا ہے "...... صفدر نے کہا۔

ہے میری الحفن دور ہوسکے " ..... عمران نے کہا۔

ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ نارفوک اور اس سے ساتھیوں کو الیم

کیا اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے ایکر پمین فوج کے قبضے میں جریرہ

" ہاں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ نارفوک کا ٹارگٹ جریرہ کوہوٹو

ہے۔ میں نے جو معلومات کی ہیں ان کے مطابق اس جریرے پر

اتنائی حساس راڈار نصب ہے اور وہاں ایکر مین فوج کا مکمل قبضہ

"جريره كوبونو " ..... صفدر نے چونك كريو جمار

" ہاں ظاہر ہے وہیں گیا ہو گا"...... عمران نے جواب دیا۔

ہوا اور پھر صفدر اور کیپٹن شکیل نے مل کر اس نوجوان کو رسی کی مدد سے کرس سے اچھی طرح باندھ دیا۔ پھروہ سب والیں علیے گئے تو عمران آگے بڑھا اور اس نے اس نوجوان کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات منودار ہونے لگے تو عمران نے ہاتھ ہٹائے اور بھر ایک کری گھسیٹ کر اس نے جیب سے رومال نکال کر پہلے اسے صاف کیا ادر پھراس نوجوان کی کرس کے سامنے اسے رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ اس لمح اس نوجون نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ " تم- تم- تم كون ، و-يه تم في محجم كيون بانده ركها ب"-نوجوان کے لیج میں حمرت تھی لیکن عمران اس کا کھبہ اور انداز دیکھ كر سجى كياكه يه نوجوان باقاعده ثريند ايجنث ب كيونكه عام آدمي اس انداز میں بے ہوش ہونے کے بعد ہوش میں آتے ہی اس طرح فوری طور پر اپنے آپ کو نہیں سنجال سکا۔ چنانچہ اس نے اس نوجوان کو جواب دیئے بغیر کوٹ کی اندر دنی جیب سے ایک تیز دھار پتلاسا خنجرنكالا كرباتق ميں بكر ليا-

مرسی میں کہا۔ " جہارا نام کیا ہے" ...... عمران نے سرو لیج میں کہا۔ " پہلے تم میرے موال کا جواب دو۔ تم کون ہو" ...... نوجوان

نے خنجر دیکھنے سے باوجود منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔

ر، دیا۔ " نارفوک کے ساتھی کو واقعی اسی طرح مصبوط اعصاب کا مالک " تو پھر ہمیں وہاں جانا چاہئے تھا۔ یہاں آکر بھلا کیا ملنا ہے"۔
تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
" بتایا تو ہے کہ وہ جزیرہ ایکریمین فوج کے کنٹرول میں ہے اس
لئے وہاں سرگشاکا نہیں ہو سکتے۔ پھر نار فوک کو ایسی کیا اطلاع ملی
ہے کہ وہ وہاں جانے پر بجورہو گیا ہے۔ ویسے بھی ہم وہاں جاکر کیا
کرتے" ......عمران نے جواب ویا۔

ہما۔
"ہو سکتا ہے کہ یہ اس قدراہم آدمی نہ ہو کہ اسے اصل حالات کا علم ہو" ......عمران نے کہا اور سب ساتھیوں نے اثبات میں سربلا

"كيا اس آدمى سے يه معلومات مذمل سكيں گے" ..... جواليا نے

" میں اسے تہر خانے میں چھوڑ آتا ہوں"...... صفدر نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ مرد دار کی میں سات میں اس

" میں نے سٹور میں رسی کا بنڈل دیکھا ہے میں لے آتا ہوں "-کیپٹن شکیل نے کہا اور عمران نے اثبات میں سربلا دیا اور پھروہ تہہ خانے میں پہنچ گئے ۔ تہہ خانے میں سوائے کا کھ کباڑ کے اور کچھ نہ تھا البتہ وو تین پرانی کرسیاں بھی دہاں موجو دتھیں جہیں ہے کار سمجھ کر

اہتہ وو ہین پرائی سیاں کی دہاں وہدو کی میں جب مات کا استعمالیا۔ یہاں پھیننگ دیا گیا ہو گا۔ صفدرنے نوجوان کو ایک کرسی پر بٹھایا۔ چند کموں بعد کیپٹن شکیل ہاتھ میں رسی کا بنڈل اٹھائے اندر داخل

E!

\* اس لئے کہ نارفوک اور اس کے ساتھیوں کے درمیان تہمارا ذكر اكثرآ باربهاتها "..... نوجوان نے جواب دیا۔

" حمهارانام كياب " ...... عمران في كما-

« مرا نام جمگر ہے " ...... نوجوان نے جواب دیا۔

" جب میں نے تہیں اپنا نام بتا دیا ہے تو تہمیں کم از کم یہ بات سجھے جانی چاہئے تھی کہ میرے اندر اتنا شعور بہرحال موجود ہے کہ

سی ایک عام ملازم اور ایک ٹرینڈ ایجنٹ کے درمیان فرق محسوس كرسكون " ..... عمران نے منه بناتے ہوئے كها-

" میں چ کہہ رہا ہوں"..... جنگرنے کہا۔

" او کے "...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا وہ ہاتھ حرکت میں آیا جس میں خنجر موجو دتھا ادر دوسرے کمجے جنگر کے حلق

سے نگلنے والی چیخ سے تہہ خانہ گونج اٹھا۔اس کا ایک نتھنا آدھے سے زیادہ کٹ حکا تھا اور اس کی چنخ ابھی گونج ہی رہی تھی کہ عمران کا ۔

ہاتھ ایک بار پر حرکت میں آیا اور جمگر کا دوسرا نتھنا بھی کٹ گیا۔

جیگر سے حلق سے اب مسلسل اور پے ور پے چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ اب تیزی سے وائیں بائیں سر مار رہا تھا لیکن عمران نے بوے اطمینان سے اس کے لباس سے خنجر پر لگے ہوئے خون کو صاف کیا

اور خخر کو واپس کوٹ کے اندرونی حصے میں بنی ہوئی خصوصی جیب میں ڈال کیا۔ " پپ ـ پپ ـ پانی " ..... جلير نے لين آپ کو سنجللن ک

ہوناچاہے "..... عمران نے کہاتو اس بار نوجوان بے اختیار چونک بااس کے پہرے پر یکفت انہائی حربت کے ناثرات ابر آئے تھے۔

" تم - تم كون بو " ..... اس نوجوان في جونك كركما-\* مرا نام علی عمران ہے "..... عمران نے کہا تو نوجوان کا منہ حرت سے کھلے کا کھلارہ گیا۔اس کی آنکھوں میں ایسے تاثرات تھے

جسے اس نے کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہوب " تم ۔ تم علی عمران ہو۔ مگر "...... نوجوان نے حربت بجرے کہج<sup>:</sup> میں اٹک اٹک کر کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ "سي نے تہيں اس لئے اپنااصل نام بنا ديا ہے كه تہيں معلوم

ہو جائے کہ تم کس کے سلمنے بیٹے ہو۔اب میری بات عور سے سنو۔ مجھے معلوم ہے کہ تہارا باس نارفوک لینے ساتھیوں کے ساتھ جریرہ کوہوٹو گیا ہوا ہے جبکہ محجے یہ بھی معلوم ہے کہ جریرہ کوہوٹو ایکر یمین فوج کے قبضے اور تحیل میں ہے۔ میں تم سے صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ نارفوک وہاں کیوں گیا ہے "...... عمران نے اس بار سنجیدہ کھے میں کہا۔

" مجھے نہیں معلوم سیں تو صرف ان کے ساتھ ان کے ملازم کے طور پر کام کر تا ہوں۔ کھیے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کسی جرمیرے پر گئے ہیں یا نہیں اور ظاہر بے ملازم کو یہ باتیں کوئی نہیں باتا ۔۔

" پرتم میرے نام پر کیوں چو نکے تھے "..... عمران نے کہا۔

کو شش کرتے ہوئے کہا۔

" اس کے سرپر پانی ڈال کر اسے ہوش میں لے آؤاور پھراہے پانی بلاؤ" ..... عمران نے صفدر سے کہا اور صفدر سربلاتا ہواآگے بڑھا۔اس نے بو تل میں موجو وآوھا پانی جنگر سے سرپرانڈیلا تو جنگر كرامة ہوئے ہوش میں آگیا اور صفدرنے بوتل اس كے منہ سے لگا

وى اور جمكر پياسے اونك كى طرح غناغك پانى پينے لگا۔ جب بوتل

خالی ہو گئ تو صفدر نے اسے ہٹالیا۔ " سي باہر جا رہا ہوں" ...... صفدر نے خالی ہوتی ایک طرف

مجيئية بوئے كہااور عمران نے اشبات ميں سربلا ديا۔ جنگر كا تكليف كى شدت سے بگرا ہوا چرہ اب كافى حد تك نار مل ہو حكاتھا اور اس كے

نتھنوں سے رسنے والاخون بھی اب رسنا بندہو گیا تھا۔ " اب تم سب کچھ بنا دو جمگر ۔ کیونکہ اب جو عذاب تم جھکتو کے اس كا ثايد خميس اس سے پہلے كمي تجرب ند موا مو كا يسب عمران

نے سرو لیجے میں کہااور مڑی ہوئی انگلی کابک اس نے جنگر کی پیشانی کے ورمیان انجرنے والی رگ پر مار ویا۔ جنگر کے حلق سے فلک شگاف چیخ نکلی اور اس کا بندها مِواجسم بے اختیار کانپنے لگ گیا۔ اس

کا چہرہ تکلیف کی شدت سے پھر بگر سا گیاتھا۔ " یہ تو ابتدا ہے جیگر۔ ووسری ضرب نے تمہاری روح کو بھی زخی کر دینا ہے"...... عمران نے اسی طرح سرو کیجے نئیں کہا اور پھر اپنا

" مم مم من ع كه ربابون" ...... جيكر ك منه سے نوث

م سوری جیگر میں صرف ایک بار موقع دیتا ہوں اور تم نے وہ موقع خووائ حركت سے ضائع كرويا ہے اس لئے اب اس وقت تك تہمیں کچے نہیں ملے گاجب تک تم چے نہیں اگل وو گے "...... عمران نے سرد کیج میں کہا۔ \* مم - میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پپ۔ پپ۔ یانی دو۔ یانی "۔ جمگر

نے ڈوبتے ہوئے لیج میں کمااور اس کے ساتھ ہی اس کی گرون ایک طرف ڈھلک گئ ۔ اس کمج جولیا اور صفدر اندر واخل ہوئے۔ \* عمران صاحب۔ تلاشی میں کچھ نہیں ملاسیہاں سوائے اسلحہ اور لباس کے اور کچھ نہیں ہے".....مفدرنے کہا۔

" یانی کی بوتل لے آؤ"...... عمران نے کہا اور صفدر واپس مڑ " کھ بتایا اس نے " ..... جولیا نے ایک کرس اٹھا کر عمران کے

ساتھ رکھتے ہوئے کہا۔ " نہیں اب بتائے گا۔ یہ ٹرینڈ آومی ہے "...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے رومال نکال کر جولیا کی طرف برھا ویاجو کرسی صاف کرنے کے لئے اوھر اوھر کسی کردے کی ملاش

میں ویکھ رہی تھی۔ جولیانے روبال لیا اور اس سے کرس صاف کر ك وه اس ير بنير كئ ساس لمح صفدر اندر واخل بواساس كم مات میں پانی کی ہو تل تھی۔

ے حلق سے نیچ اتر گیا تو جو لیانے ہو تل ہٹالی اور باقی پانی اس کے چرے پر اچھال دیا ادر جیگر کا بری طرح بگزا ہوا چرہ قدرے ناریل ہونے لگ گیاادراس کا سانس بھی ہموار ہو تا حلا گیا۔ » <sub>و</sub> مکھو جگیر۔ تمہیں کم از کم اتنااحساس تو ہو گیا ہو گا کہ ہم بغیر اصل بات معلوم کئے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے اور میں نے تہمیں اس لئے اپنااصل نام بنا دیا تھا ماکہ تہمیں معلوم ہو جائے کہ مجے جسیاآدمی خواہ مخواہ کسی کو تکلیف میں سلاکرنے ادر ہلاک کرنے كاخواہش مند نہيں ہو ما۔ ليكن تمہيں اپنے اعصاب پر بجروسہ تھا۔ اس کا حشرتم نے دیکھ لیا اس لئے ابھی جہارے پاس وقت ہے اگر تم ہے ہے بنا دوتو ہم مہیں زندہ چھوڑ کر علیے جائیں گے البتہ تم اس طرح بندھے رہو گے۔ ظاہر ہے نارفوک جب والیں آئے گا تو وہ تہیں کھول دے گا اور تم اسے کہ سکتے ہو کہ تم نے تشد و برداشت كر ليالين بآيا كي نبي " ..... عمران في سرد لي مي كها-" مم مس میں بتا دیتا ہوں۔ نارفوک زیادہ سے زیادہ مجھے گولی مار وے گا۔ مار والے لیکن اب یہ تکلیف جھ سے مزید برواشت نہیں ہو سکتی۔ باس کو اطلاع ملی ہے کہ سرگشاکا کوہوٹو جریرے پر چھپے ہوئے ہیں۔ کو ہوٹو جزیرے پر ایکر پمیا کا جو فوجی گروپ ہے دہ سرگشاکا کا خاص گردپ ہے اس لئے اس نے انہیں چھپایا ہوا ہے لین سرگشاکا اپنے آفس کی فائلوں پر باقاعدہ کام کرتے رہتے ہیں اور ان کی آفس سیرٹری ایک آبدوز پر کوہوٹو سے کچھ فاصلے پر موجود

اور جیگرے طل سے پانی تیزی سے اترنے لگ گیا۔ جب کھ یانی اس

ٹوٹ کر الفاظ نکلے تو عمران نے دوسری ضرب لگاوی ادر اس بار جمیگر کا منہ ضرور کھلالیکن بے پناہ تکلیف کی وجہ سے اس کے منہ سے آواز منه نكل سكى تھى -اس كى آنكھيں ابل كر باہر آگئ تھيں اور جسم وصيلا سا پر گیا تھا۔ چند کموں بعد اس کے منہ سے اس طرح سانس نکا جیسے و و اسا چھٹتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک کر بناک بیج نکلی اور اس کے جرے پر نیسنے آنشار کی طرح بہنے لگا۔ " کچھ پتہ حلا کہ تکلیف کے کہتے ہیں۔اب خود ہی اندازہ کر لو کہ تبيري اور چوتھی ضرب پر كيا حال ہو گا"...... عمران نے سرد ليج سي \* مم مم مت ماروسیدسید بهولناک بسمت باروسه ممسین بتا دیبتا ہوں۔ وہ ٹاپو گئے ہیں۔ ٹاپو گئے ہیں "...... عمران کا فقرہ مکمل ہوتے ی جیگر کے منہ سے الیے الفاظ لکے جسے خود بخود زبان سے میسل میسل کر باہر آ رہے ہوں۔اس کی آنکھیں اس طرح میمی ہوئی تھیں اور چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ "جولیا پانی لے آؤ"..... عمران نے جولیا سے کماتو جولیا تنزی ہے اتھی اور وروازے کی طرف بڑھ گئ کیونکہ اس نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ اگر فوری طور پراس آدمی کو پانی نه بلایا گیا تو یہ مربھی سکتا ہے اور پراس کی والیی بھی اس طرح تیری سے ہوئی تھی۔اس نے جلدی سے پانی کی ہوتل کا منہ کھول کر ہوتل جمگر سے منہ سے نگاوی

عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔

ہے "..... جمگر نے جواب دیا۔

کو کہد وو کہ وہ اس جمگر کا خاتمہ کر وے۔وہ واقعی انتہائی ٹرینڈ ایجنٹ ہے اگر وہ زندہ رہاتو چراپنے آپ کو چیزوا بھی سکتا ہے اور نارفوک تك اطلاع بمي بهنچا سكتا ہے" ...... عمران نے كہا اور جوليا سر ہلاتى ہوئی آگے بڑھ گئ۔عمران نے ایک کمرے میں فون بڑا دیکھا تھا۔وہ

اس فون کی طرف بڑھ گیا۔اس نے فون کارسپور اٹھایا اور تیزی ہے نمر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ " رائل کلب " ...... رابطه قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی

" پرنس آف ڈھمپ۔ بیگری سے بات کراؤ"..... عمران نے انتهائي سنجيده ليج مين كها-" يس سرِ مولد آن كري " ..... ووسرى طرف سے كما كيا-

« ہیلو بیگری بول رہا ہوں"...... چند کموں بعد ایک محاری سی مروانه آواز سنائی وی – " پرنس آف دهمپ بول رہا ہوں۔ سپیشل نمبرون پر انتہائی

ضروری بات کرنی ہے۔ نمبر بناؤ " ...... عمران نے کہاتو دوسری طرف ے منربا ویے گئے۔عمران نے بغیر کھ کے کریڈل وبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے وہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر ویدے جو بلگری نے

" رابرك ميكملن بول رہا ہوں " ...... رابطہ قائم ہوتے ہى اكي مردانه آواز سنائی دی-

بر کام کر کے اسے والیس جھجوا دیتے ہیں سید ساری معلومات باس کو ان کے آفس سے بی ملی تھیں اور پھر باس نے انہیں کنفرم کر لیا۔ مرکشاکا آج شام کو اس ٹاپو پر پہنچیں گے اس لیے باس لین

ا کی ٹایو پر جاتی ہے جہاں سرگشاکا پہنے جاتے ہیں اور بھر وہاں فائلوں

ساتھیوں سمیت بہلے دہاں پہنے گیا ہے تاکہ سر گشاکا جسیے ہی آئیں وہ انہیں ہلاک کرے والی آجائے سیسہ جنگرنے کہا۔ " يه نابو جريرے كے كس طرف ب اور كتنے فاصلے ير ب"-

" یہ کوہو ٹو جریرے سے شمال کی طرف تقریباً وس بحری میل دور

" نار فوک کے ساتھ کتنے آدمی ہیں "...... عمران نے پو چھا۔ \* "اس کے ساتھ تنین آومی ہیں۔ مائیکل رانسن اور انتھونی "۔ جبگر · نے جواب دیا اور عمران سربلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔

" او کے سچونکہ تم نے سب کچھ بتاویا ہے اس لئے اپنا وعدہ پورا كرربا موں -آؤجوليا" ..... عمران نے كما اور تهد خانے كے دروازے "كيااے زندہ رہنے ووگے"..... جوليانے باہزآكر كما-

" يه كام تنوير كرے گا۔ سي نے وعدہ كيا ہوا ہے" ...... عمران نے کہااور جو لیانے اخبات میں سر ملاویا۔

"يهاں فون ہو گا۔ میں ايك فون كر لوں۔ تم اس دوران تنوير

" پرنس آف وهمپ بول رہا ہوں۔ کیا یہ سپیشل نمبر ہے"۔ ران نے کہا۔

" کیں سر۔ فرمائیے "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " بگب ہیڈ تک یہ پیغام ابھی اور اس وقت پہنچا دو کہ وہ آج شام

ٹاپو نہ جائیں۔ دہاں پکٹنگ موجو دہے "...... عمران نے کہا۔ " یس سر۔ پیغام پہنچ جائے گا"...... دوسری طرف سے کہا گیا اور

عران نے رسیور رکھ دیا۔ای کمے جو لیا کرے میں واخل ہوئی۔

" ہو گیا ہے کام"..... عمران کہا اور جو لیا نے اشبات میں سر ہلا

" باتی ساتھیوں کو بلاؤ۔ ہم نے واپس رہائش گاہ چلنا ہے اور وہاں سے ضروری انتظامات کر کے اس ٹاپو پر جانا ہے اور میں اب اس

نار فوک کا قصہ ختم ہی کر دینا چاہتا ہوں "...... عمران نے کہا اور جولیانے اثبات میں سرملا دیا۔

نار فوک دور بین آنکھوں سے لگائے جزیرے کے ایک ادنچ درخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ درخت اس ٹاپو کے تقریباً درمیان میں تھا

درخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ درخت اس ٹاپو کے تقریبا درمیان ہیں تھا اور وہ جس انداز میں بیٹھا تھا اس سے وہ چاروں طرف آسانی سے اور وہ جس انداز میں بیٹھا تھا اس سے وہ چاروں طرف آسانی سے گھوم کر دیکھ سکتا تھالیکن اس وقت اس کا رخ جریرہ کوہوٹو کی طرف سے ہی تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سرگشاکا جریرہ کوہوٹو کی طرف سے ہی

آئیں گے۔اس نے لینے ساتھیوں کو ٹاپو کے چاروں طرف اس انداز میں چھپا دیا تھا کہ اگر سرگشاکا عہاں آنے کے لئے کسی آبدوز کا سہارا لینے ہوں تو وہ آسانی سے اسے چمک کر سکیں کیونکہ یہ بات انے معلوم تھی کہ سرگشاکا کی آفس سکرٹری عہاں آنے کے لئے باقاعدہ

سرکاری آبدوز استعمال کرتی تھی۔ ظاہر ہے سرگشاکا کامرون کے چیف سیکرٹری تھے اور اس وقت بھی وہ اپنے عہدے پر تھے اور کامرون کا صدر بھی ان کا حمایتی تھا اس لئے وہ سرکاری آبدوز استعمال

كيونكه ده اس آلے كو د مكھتے ہى سجھ گياتھا كريد ٹي ايم ہاك ہے جس

سے نکلنے والی ریز ایک مخصوص وائرے میں تھوم کر والی اس آلے

سی جاتی ہے اور اگر اس وائرے کے اندر کوئی زندہ انسانی جسم موجود ہو تو اس آلے کے فریعے معلوم ہو جاتا ہے۔اس کا اپنا اندازہ کر سکتے تھے۔ نارفوک کو یہاں پہنچے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا تھا۔ بھی یہی تھا کہ سرگشاکا اس ٹائپ کا آلہ استعمال کرتے ہوں گے ابھی شام ہونے میں تو بہت دیر تھی اور اسے یہی بتایا گیا تھا کہ آفس لیکن اس کے باوجو داس نے مہاں جو انتظام کیا تھا وہ اس آلے سے سیرائری شام کے قریب بہاں آتی ہے لیکن اسے بھین تھا کہ سرگشاکا بھی کہیں زیادہ طاقتور ریز کا بھی تو ٹر کر دیتا تھا اس لئے اسے معلوم تھا بہر حال شام سے پہلے مہاں آتے ہوں کے اور بچروہ بے اختیار چونک کہ ٹی ایم ہاک ان کی یہاں موجو وگ کے باوجو دان کی یہاں موجو وگ برا جب اس نے دور سے ایک لانچ کو تیزی سے ٹاپو کی طرف برست کا کاشن نہیں دے گااور پھروہی ہوا۔ جند کمحوں بعد لانچ حلانے والے ہوئے ویکھا۔ لانچ اچانک منودار ہوئی تھی اور اس کی رفتار خاصی تیز نے آلہ بند کر کے واپس جیب میں ڈالا اور لانچ کو ٹاپو کی طرف بڑھانا تھی۔ وہ جس طرف سے آ رہی تھا اس طرف ہی جریرہ کوہوٹو تھا۔ شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد لانچ ٹاپو کے ساتھ آگر رک گئ اور نارفوک نے زور سے مخصوص انداز میں سیٹی بجائی تاکہ اس کے سر گشاکا حن کے ایک ہاتھ میں فائل تھی اٹھے اور ٹاپو پر آگئے اور اس ساتھی سنجل جائیں۔لانچ اب کافی قریب آ کھی تھی اور پھر نارفوک ك ساتقى بى لا في فى موثر كانا اور كر كھوم كر واپس اسى طرف كو كا ول يه ويكه كر فرط مسرت سے الچيلنے لكا كم لائج ميں درائيور كے برصی چلی گئی جد حرسے آئی تھی۔ سرگشاکا کچھ دیر وہاں کھڑے رہے بھر علادہ سرگشاکا بذات خود موجود تھے۔ ان کے جسم پر سوٹ تھا۔ آہستہ آہستہ آگے بوصنے گئے۔ان کارخ اس طرف تھا جدھر ساتھ ساتھ نار فوک کو چونکہ ان کا قد وقامت اور حلیہ معلوم تھا اس لئے وہ انہیں ود کمین موجود تھے۔ان کے آگے بیصتے ہی نارفوک تیزی سے ورخت دیکھتے ہی دور سے پہچان گیا تھا۔ دیسے بھی سر گشاکا کا بیٹھنے کا انداز بتا سے نیچ اترااوراس نے اپناہاتھ سرسے اوپراٹھایا تو اس کے ساتھی جو رہا تھا کہ وہ واقعی سرگشاکا ہیں۔ان کے ہاتھوں میں ایک فائل بھی ادهرادهر چھے ہوئے تھے اوٹوں سے نکل آئے۔ موجو د تھی۔لانچ ٹاپو سے تقریباً آھ نو سو میٹر دور رک گئ اور پھر لانچ " سر گشاکا کوئی غلط حرکت ند کریں"...... اچانک نارفوک نے حلانے والے نے جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول جسیا آلہ كہا تو سركشاكاس طرح الجل كر مزے جسے ان كے جسم كو لاكھوں نکالا اور اس کا رخ ٹایو کی طرف کر دیا اور پھر اس نے بٹن پریس كرنے شروع كر ديئے - نارفوك كے لبوں پر طنزيه مسكراہث الجرآئى

ووليج كاكرنك لك كيابواور كرسامين موجود نارفوك اور سائيدون میں اس کے مسلح ساتھیوں کو دیکھ کر ان کا چرہ بے اختیار تاریک

الجرآئے تھے۔

" تو حمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے ہلاک کر دینے سے تمہارا مسئلہ

عل ہو جائے گا۔ میرے بعد میرے قبیلے کا دوسرا سردار ستخب کر لیا جائے گااور پھروہ سردار وہی کام کردے گاجس سے روکنے کے لئے تم مجیے ہلاک کرنا چاہتے ہو جبکہ میں تمہیں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اگر

تم بھے سے معاہدہ کر او تو میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے ایکریمیا کو نقصان بہنج سکتا ہے " ...... سر گشاکا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" لين اس بات كى كما ضمانت موسكتى ہے كه تم واقعى الساكرو

گے است نار فوک نے کیا۔ " تم جس طرح کی چاہو ضمانت لے سکتے ہو "..... سر گشاکا نے

. جواب دیتے ہوئے کہا۔

مل تم صرف این زندگی بچانے کے لئے یہ کام کرنے پر آمادہ ہو گئے ہو " ..... نار فوک نے کہا۔

" بان-مین بهرحال مرنانهین چاهنا ایک بات اور دوسری بات سه ہے کہ اس کام میں مجموعی طور پر مسلم ممالک کا فائدہ ہے۔ کامرون کو براہ راست کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے میں مجموعی مسلم ممالک ي خاطراين جان کيوں گنواؤں۔ جہاں اب تک ٹريٹی میں امکريمين سريرستى ميں كام بوتا رہا ہے وہاں اب بھى بوتا رہے گا۔ اس سے مسلم ممالک پر قیامت تو نه نوٹ پڑے گی"..... سرگشاکا نے

" تم - تم كون بو "..... سر گشاكائ نے پسند لمحوں بعد لينے آپ كو سنجللتے ہوئے کہا۔

" مرانام نارفوک ہے۔ تم نے مجھ لیا تھا کہ تم ایکر يميا ك مفادات کو نقصان بہنیا سکو کے لیان تم نے دیکھ لیا کہ ایکر يميالين دشمنوں کو قبرتک نہیں چھوڑ تا۔ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تم ایکریمین فوج کے جریرے کو ہوٹو میں چھپ کر اپنے آپ کو بچا لو گے لین تم این بے پناہ ذہانت کے باوجوداس وقت موت کے گھیرے میں آ کھی ہو " ..... نار فوک نے سرو کھے میں کہا۔

" جہیں یہاں کے بارے میں کیے علم ہو گیا ہے " ...... مرگشاکا نے ہونٹ چہاتے ہوئے یو چھا۔

" ہمارا تو کام ہی ناممکن کو ممکن بنانا ہو تا ہے۔ تہمارا کیا خیال تھا کہ تم انڈر گراؤنڈ رہنے کے سابھ سابھ آفس ورک بھی کرتے رہو گے اور اس کے باوجود کسی کو اس بارے میں علم نہ ہوسکے گا"۔ نارفوک نے براسامنہ بناتے ہوئے کہا۔

" سنو کیا الیما ہو سکتا ہے کہ تم مجھے ہلاک نہ کرو اور میں اس ے بدلے میں مہاری شرائط نسلیم کر لوں "..... سر گشاکانے کہا۔ " سوری سر گشاکا۔ ایکر یمیا یہ رسک نہیں لے سکتا"۔ ناد فوک نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پیٹل فكال كركسين الق ميس لے ليا۔ اس كے جرك يرسفاكى كے تاثرات

جواب رياس

ماصل ہوگا۔ بہرمال میں چیف سیر فری سے ٹرانسمیٹر پرآپ کی بات كرا ديتا ہوں اس كے بعد جو فيصلہ ہو گا وليے ہى عمل كر ديا جائے گا" ...... نارفوک نے کہااور پھروہ سرگشاکا کو لے کر ایک کمین میں آیا اور وہاں ایک طرف رکھے ہوئے تھیلے میں سے ایک لانگ ریج ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بنن آن کر کے اس نے اس پر فریکونسی اید جست کرناشروع کر دی-" ہیلو ہیلو۔ نارفوک کالنگ چیف سیکرٹری۔ اوور"۔ نارفوک نے بین آن کر کے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ " بيں ۔ چيف سيکرٹري افتڈنگ يو۔ادور "...... کچھ وير بعد چيف سکر شری کی قدرے حریت تھری آواز سنائی وی-" سراس وقت میں ایک چھوٹے سے ٹاپو پر موجو و ہوں۔ سرگشاکا يہاں خفيہ طور پرآتے رہتے تھے۔ میں نے ان کی آمدسے پہلے ہی یہاں ابنے ساتھیوں سمیت پکٹنگ کرلی تھی اور پھر سرگشاکا یہاں آئے اور اس وقت وہ ہمارے پاس موجو دہیں اور بے بس ہیں۔ہم جس وقت چاہیں انہیں بلاک کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایک ایسی بات کر وی ے کہ مجھے آپ سے رابطہ کرنا پڑا ہے۔اوور"۔نارفوک نے کہا۔ " کون سی بات ۔ اوور " ...... دوسری طرف سے چیف سیکرٹری کی حریت تجری آواز سنائی دی -" انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایکر یمیا کا کام کرنے پر تیار ہیں۔ اگر انهيں بلاک كر ديا گيا تو ايكريميا كو كوئى فائدہ نهيں ہو گا كيونكه قبيلے

" ليكن آج ہے پہلے حمہيں يہ خيال كيوں بنہ آيا تھا"...... نار فوك \* آج ہے ﷺ مرا خیال تھا کہ تم لوگ مجھے کسی صورت بھی ٹریس نہ کر سکو گے "..... سر گشاکا نے کہا۔ " تہاری بات واقعی انسانی فطرت کے عین مطابق ہے سر گشاکا۔ لیکن اصل مسئلہ اس میں گارنٹ کا ہے۔اگر تم عین موقع پراین بات ہے مگر جاؤتو بھر"..... نارفوک نے کما۔ " تم ایکریمین چیف سیکرٹری سے میری بات کرا وو۔ وہ جسی گار نی بھی کہیں گے میں دے دوں گا چاہے تحریری گار نی ہو چاہے انتخابات سے پہلے کسی قسم کا اعلان کرانا ہو "...... سر گشاکانے کہا۔ " ہونہد۔ ٹھیک ہے آؤ کمین میں چلیں الیکن یہ خیال رکھنا کہ کی قسم کی غلط حرکت کرنے کی کوشش ندکرنا"..... نارفوک نے " مچھ میں بہرحال اتن مجھ ہے کہ غلط حرکت کر کے میں این جان می گنواسکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ وسیے بھی میں ببرحال فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں اس لئے نہ حمہارا مقابلہ کر سکتا ہوں اور نہ سہاں مری کوئی مدد کر سکتا ہے "..... سر گشاکا نے جواب دیا۔ " میں اس لئے قدرے وصلا پر گیا ہوں سر گشاکا کہ میری آپ ہے كوئى ذاتى وشمى نبي ب- مسئله تو ايكريمين مفاوات كأب اگر وه آپ کے زندہ رہے سے فی سکتے ہیں تو مجھے آپ کو ہلاک کر کے کیا

والے نیا سروار جن لیں گے اور نیا سروار وہی کام کرے گا جس کے لئے انہیں ہلاک کیا جا رہا ہے جبکہ وہ ہر قسم کی گارٹی وینے کے لئے عیار ہیں۔ عیار ہیں۔ ولیے اگر آپ چاہیں تو سرگشاکا سے خود بات کر لیں۔ اوور" نارفوک نے کہا۔

"ہاں۔ بات کراؤ۔ اوور "...... چیف سیکرٹری کی آواز سنائی وی۔ "ہیلو۔ سرگشاکا بول رہا ہوں۔ او در "...... سرگشاکا نے سنجیدہ لیج میں کما۔

" سر گشاکا مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی آپ اس طرح ایکر یمیا کے مفادات کے خلاف کام شروع کر دیں گے جبکہ اب تک ہم آپ کو ایکر یمیا کا خاص آدمی سمجھتے رہے ہیں۔اوور "......پھیف سیکرٹری نے انتہائی طزیہ لیج میں کہا۔

"آپ کی بات ورست ہے۔ انسان بعض اوقات الیے فیصلے کر گررتا ہے جس پر اسے بعد میں پھتانا پڑتا ہے۔ یہ بھی الیما ہی فیصلہ تھا اس وقت میرا خیال تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا لیکن اب جبکہ معاملات میرے ذہن سے برعکس ثابت ہوئے ہیں تو میں نے لین فیصلے پر نظر ثانی کر لی ہے۔ اگر میری زندگی ہی ندر ہی تو کیا مسلم مفاو اور کیا ایکر یمین مفاو۔ جبکہ میری اس طرح موت سے حقیقاً آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا جبکہ اب میں زندہ رہ کر ایکر یمیا کے مفاوات کو فائدہ بہنچ سکتا جبکہ اب میں زندہ رہ کر ایکر یمیا

"الك بات آپ سن لين - ہم كبھى الك سمت ميں كام نہيں كيا

كرتے اس لئے يہ بات آپ ذہن سے نكال دير كر آپ كى موت كے بعد آپ کے قبیلے کا نیا بننے والا سردار ایکریمیا کے مفاوات کے خلاف فیصلہ کرے گا۔ آپ کی موت کے احکامات جاری کرنے سے پہلے بی ان سارے پہلوؤں پر کام مکمل کر لیا گیا تھا اس کئے نہ صرف یہ کہ آپ کی جگہ یوشو قبلے کاجو سردار بنے گا وہ ایکریمیا کے مفاد میں کام كرے گا بلكة آپ كى كونسل كے باقى چاروں سرواروں كے سلسلے ميں بھی انتظامات کر لئے گئے ہیں۔وہ سب ہی ایکریمیا کے مفاوات میں کام کریں گے لیکن اس کے باوجود اگر آپ الیما کرنے پر حیار ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اصل بات اب یہ ہے کہ آپ پر ہمارااعتباد ختم ہو حکا ہے۔ادور "......چیف سیکرٹری نے کہا۔ \* میں آپ کی پوزیشن سمجھتا ہوں۔آپ کی جگہ میں ہو تا تو میں بھی یہی بات کرتا لیکن اگر میں آپ کو آپ کی مرضی کی گارنٹی دیے دوں

یہی بات کر ماطین ہم تیں ہپ و بپ کی سر من ماہ ماہ تا تو۔اوور "..... سر گشاکا نے کہا۔ " کیا آپ ایسی تحریر دے سکتے ہیں کہ جس پر آپ کے و ستخطوں

کے ساتھ ساتھ آپ کے تبلیلے کے چاروں سرواروں کے بھی وستظ موں کہ آپ کا قبلید کامرون کے صدر کے قبلیلے سے انتخابی اتحاد نہیں کرے گا۔ اوور"..... چیف سکرٹری نے کہا۔

رے کا۔ اوور میں پیفی سور رہا ہے۔
" بالکل دے سکتا ہوں لیکن ایک بات آپ بھی من لیں کہ
پاکیشیا سکرٹ سروس بھی مہاں کامرون میں کام کر رہی ہے اور وہ
بھی کسی لحاظ سے کم نہیں ہے۔ اگر اس تک یہ خبر پہنچ گئ تو بھر

ہے۔ بس آفس میں سرگشاکا کی طرف سے دستھ شدہ فائلیں پہنے جاتی تھیں۔اس اطلاع پر میں نے کام شروع کیا تو میں نے ان کی آفس سکرٹری کو ٹریس کر لیا جو شام کو آفسرز کلب سے غائب ہو جاتی تھی۔ان کے آفس کے اندرامک خفیہ راستے سے جاکر فائلیں لیتی اور پھروہ خاص مقام پر پہنے کر سرکاری آبدوزے ذریعے سر گشاکا تک بهنجتی اور جب سرگشاکا فائل ورک مکمل کر لیتے تو وہ ان فائلوں کو اس طرح والس لے آتی اور خفیہ راستے سے والس آفس میں چہنچا کر خود آفسير كلب پہنچ جاتى۔ اس طرح كسى كو بھى علم يہ ہو يا تھا ليكن میں نے معاملات کو اپنے انداز میں ڈیل کیا تو مجھے بتہ علا کہ سر گشاکا ہفتے میں وو روز جریرہ کوہوٹو کے قریب ایک ویران ٹاپو میں پہنے جاتے ہیں جبکہ آفس سیکرٹری بھی دہیں پہنچی تھی۔ پہلے تو ہم سمجھے کہ سر گشاکا کو ہو تو جریرے پر چھپے ہوئے ہیں لیکن پھر محقیقات کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ جریرہ ایکر یمین فوج کے قبضے میں ہے اس کئے سر گشاکا کی وہاں موجووگ ناممکن ہے اور ہم تحقیقات کریں رہے تھے کہ سرگشاکا کہاں چھپے ہوئے ہیں کہ ہمیں اطلاع مل گی کہ آج سر گشاکا اس ناپو پر آئیں گے۔جو نکہ ہمار ٹارگٹ سرگشاکا ہی تھے اس ان اور سر گشاکا جیسے بی مہاں پہنچ انہیں کور کر لیا گیا۔ اوور".... نارفوک نے پوری تفصیل سے بتاتے

"ان کی آفس سیرٹری کا کیا ہوا۔ اوور "...... چیف سیرٹری نے

صورت حال تحرير كے بادجود تبديل موسكتى ہے اس لئے ميرى الك تجويز ہے وہ آپ س ليس ماننا نه ماننا آپ كا اپنا كام ہے۔ ادور "-

" بنائیں کیا تجویز ہے آپ کے ذہن میں۔ اوور" ...... چیف " میں اس طرح چھیا رہا ہوں تاکہ آپ کے لوگ اس طرح کام كرتے رہيں اور ياكيشيا سكرك سروس مطمئن رہے لين انتخابات كى تاریخ سے ایک روز قبل میں آپ کے سفارت خانے میں چکنے جاؤں گا اور دہاں سے آپ کی مرضی کا اعلان جاری کر دوں گا۔ادور "-سرگشاکا

" ليكن اكر آپ ايك روز قبل دہاں مذبيع پھر-ادور"...... چىف مرے ذہن میں تو یہی تجویز تھی اگر اس سے علاوہ آپ کے ذہن س جو تھی تجویز ہے میں اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہوں باقی عالات كو آپ خود بهتر مجھ سكتے ہيں "...... سر كشاكا نے جواب ديتے " نار فوک سر گشاکا کوآپ نے کہاں سے ٹریس کیا ہے۔ ادور "۔ چیف سیرٹری نے اس بار نارفوک سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ " سر ہمیں ان کے آفس سے اطلاع ملی کہ سرگشاکا باقاعدہ آفس ورک کرتے ہیں لین کسی کو معلوم مذتھا کہ یہ سب کچھ کسیے ہو رہا

"اس کا بندوبست ہم نے کر لیا ہے۔اسے آفسیر کلب میں ہی گولی

مار دی جائے گی اور شاید اب تک مار دی گئی ہو تاکہ کسی کو معلوم

ہی نہ ہوسکے کہ ہم نے سرگشاکا کا سراغ لگالیا ہے اور ان کے قبیلے میں

بن کام مکمل ہونے کے بعد ان کی موت کا اعلان کیا جا سکے۔ اوور "۔

" سرگشاکا آپ کہاں تھی رہے ہیں ۔ اوور " ...... چیف سیکرٹری

نارفوک نے جواب ویا۔

" کوہوٹو سے شمال مشرق کی طرف ایک اور چھوٹا سا جزیرہ ہے

جس پر برما مای گروں کا قبضہ ہے اس کو ویمپیئن جزیرہ کما جاتا ہے میں وہاں تھا۔ادور "...... سر گشاکا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

وہاں کتنے ماہی گرہیں -اوور "..... جدیف سیکرٹری نے یو چھا۔ " تقريباً بين خاندان رہے ہيں - اوور "...... سر گشاكا نے جواب

" یا کیشیا سکرٹ سروس کا تو آپ سے رابطہ ہو گا۔ اوور "۔ چیف

سکرٹری نے پوچھا۔

" جھے سے براہ راست نہیں ہے بلکہ میرے خاص آومیوں سے ہے

جو اس ويبئين جريرے پر مرف خاص آدي بوتو كو كو پيغام بہنا

دیتے ہیں اور بھریہ پیغام بھ تک جہنچا ہے۔یہ سیٹ اب اس لئے کیا گیا تھا تاکہ پاکیشیا سیرٹ سروس کے ذریعے کہیں آپ لوگ جھ تک

یہ پہنچ جائیں۔ادور "..... سر گشاکا نے کہا۔

" سرگشاکا اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور ایکریمیا سے مخلص ہیں.

تو پھراس کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ ٹرانسمیٹر پر اپنے آدمیوں کو

کہہ ویں کہ آپ اپن مرضی سے کسی خفیہ مقام پر طیے گئے ہیں اور اب جب تک انتخابات کا اعلان نہیں ہو جا تاآپ اس خفیہ مقام سے

منظرعام پر نہیں آئیں گے اور اپنے آومیوں سے آپ خود ٹرانسمیٹر پر

رابطہ کریں گے۔وہ آپ سے کسی طرح بھی دابطہ نہ کر سکیں گے اس طرح سب مطمئن رہیں گے لیکن آپ نادفوک کے ساتھ ایکر یمیا پھن جامّیں اور یہاں ہماری تحویل میں رہیں اور جب انتخابات کا اعلان ہو

تو یہیں ہے آپ ہماری مرضی کے اتحاد کا اعلان کر ویں تو پھر آپ کو ید صرف واپس کامرون پہنچا دیا جائے گا بلکہ آپ کو ایکر یمیا کے مفاوات میں تعاون کرنے پر وہ کچیج مراعات بھی وی جائیں گی حن کا شاید آپ تصور بھی نہ کر سکیں۔اگر آپ کو یہ صورت قبول ہو تو

ٹھیک سەرىنە ووسرى صورت میں آپ کو ہلاک کر دیا جائے گا اور آپ کی جگہ ہم اپنا آدمی یوشو قبیلے کا سروار بنا دیں گے اور اپنا کام مکمل کر کس گے۔ اب آپ ہاں یا ند میں جواب دیں۔ اوور "..... چیف

سکرٹری نے فیصلہ کن کھج میں کہا۔ " مجھے آپ کا یہ سیٹ اپ منظور ہے۔آپ بقین کریں کہ میں

پورے خلوص کے ساتھ آپ سے تعاون کرنا چاہتا ہوں۔ اوور "-سرگشاکانے فوراً ہی جواب دیا۔ ·

" نارفوک اوور " ..... چیف سیکرٹری نے نارفوک سے مخاطب

" لیں مرساوور "..... نار فوک نے جواب دیا۔

\* سرگشاکا جس فریکونسی پر بات کرناچاہتے ہیں ان کی بات ان

ے آدمی سے کرا دیں اور پھر مجھے کال کریں - سی کوہو تو جزیرے

ہے ہیلی کاپٹر بھجوا دوں گاآپ سرگشاکا سمیت اس پرسوار ہو کر کوہو ٹو

پہنچ جائیں۔ وہاں سے آپ کو سرگشاکا سمیت خفیہ طور پر ایکریمیا لایا

جائے گا۔ اس دوران مرے فیصلے کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے

جب سرگشاکا یماں پہنے جائیں گے تو پھرآپ دابس کامرون علیے جائیں

گے اور وہاں انتخابات کے اعلان تک بالکل دلیے ہی کام کریں گے جسے اب کر رہے تھے تاکہ یا کیشیا سکرٹ سروس کو ڈاج دیا جاسکے۔

" سر پیرالیها ہے کہ کوہوٹو کے ہیلی کاپٹریر کسی فوجی آفسیر ک

ڈیوٹی لگادیں وہ سرگشاکا کو ساتھ لے جائے گا جبکہ میں لینے ساتھیوں

سمیت یہیں سے واپس اس انداز میں حلا جاؤں گا جسے مری پکٹنگ

ناکام ہو رہی ہے۔مرگشاکا جس لانج پرآئے ہیں اسے مرگشاکا دوبارہ

آنے سے ٹرانسمیڑ کال کے ذریعے منع کر دیں گے اس طرح کسی کو

بھی معلوم نہ ہو گا کہ سرگشاکا کہاں علیے گئے ہیں۔ اوور "۔ نارنوک

و ٹھیک ہے۔ تم تمام انتظامات کر کے مجھے کال کرنا۔ میں اس

اوور".....پھیف سیکرٹری نے کہا۔

ہو کر کما۔

اور نارفوک نے بھی اوور اینڈ آل کہ کرٹر انسمیر آف کر ویا۔اس کے

وہ مدتوں فراموش مذکر سکیں گے۔

چرے پر کامیابی کے تاثرات نمایاں تھے کیونکہ ایک لحاظ سے اس نے لینے مشن میں نہ صرف شاندار کامیابی حاصل کر لی تھی بلکہ ایکریمیا کے مفادات کا بھی پورا پورا تحفظ کر لیا تھا اوریہ اس کے نقطہ نظر سے بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس طرح وہ عمران اور پاکشیا م سیرٹ سروس کو الیبی شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تھا جے ضاید

دوران جریرے کوہوٹو کے انچارج سے بات کر لوں گا پھر باتی بندوبست ہو جائے گا۔ اوور اینڈ آل "..... دوسری طرف سے کہا گیا

عران فريدى مرمزين ايك دلحيب درانتها أى منفر كهاني عران بريزيس عالمي طح بربون والاس بده فبرجبدكي دلجيب اورم نكا مزخركهاني مصنف: منظم المراك گرمن دستیر \_ دنیا جر کے سلمانوں کو بلاک کرنے کی انتہائی خوفناک ادر بهائك ميبودي سازش . • \_ کیا رگشاکا واقعی ایچری حکومت سے ل گئے تقے اور ٹریٹی پر ایچریمیا کا كرين وسيم \_ أيك أي ليبارش حسيم لحاظ سينا قال تسخير بنا ديا كيا تقا. كرمين ومتي \_ ايك اليي ليبارثري جسے تباه كرنے ميں على عمد إن اور کیا عمران ا در باکشیا سیرٹ مردس ٹرٹی کو ایکر میا کے قبضے سے کالنے کی كرنل فررىي دونوں برى طرح ناكام رہے۔ صوحبدین ناکام رہے ۔۔۔ یا ۔۔۔۔ به • دہ لمح بر جب عمران نے حرت انگیز انداز میں سرگٹا کا کو ایٹر بیا کی گرفت ہے۔ گرمین دمی<u>تے ۔</u> جس کی خاطر علی عمران ا در کرنل فریدی دونوں نود لیقینی موت کے پنچے میں مینس گئے . مكال لياسكن كياب وه سركت كا براعتما د كرسكاتها ياسبس • و و لمحد بحب كرنل فريدى اور على عمران دونو ل بى ايك دوسر على • كيا عمرك اورياكيتيا كيرث سروس جولوري دنيا كي سلم بلاك كي نما كندگي كررسي راه میں رکا ده بن گئے ۔ کیوں اور کیسے -- ؟ مقى ابنى يعظيم ومددارى نىھامھىسكى \_\_ يا\_\_ ؟ وہ لمحہ بیب کونل فریدی نے عمران کو ادر عمران نے کمزنل فریدی کو • - اخری فتح کسے قال ہوئی ادر کیسے --- ؟ لیبارری تناہ کرنے سے روک دیا ۔۔۔ بھر کیا ہوا۔۔ ؟ \_\_\_ انتہانَ حیرت انگیز، دلجسپ اوز و فناک جدوجہد مو کی • - تيرونفار اين بي نياه سينس ميتمل ايك لحب اور نفو انداز كي كهاني -\_\_\_ پس برده بین الاقوامی سازشوں کی حرب اگیز کمانی سیات يوسف برادنه پاکيد ان

## شهره آفاق مُصنّف بنام بطهم كليم ايم المه كال سيرند

مکمل انحيثن كروم مکیل مکل وبل ولان مکمل .مکیل مكيل ڈیزرٹ کما نڈوز \_\_\_\_ محمل 1.16 دوم اول دوم ئرىٹ وكمۇي اول ميليكا

المراجع المراج منط کلیم ایم اے

والمعن برادر بالكيث

محترم قارئين ـ سلام مسنون - " ثريني " كا ووسرا اور آخرى حصه آپ کے ہاتھوں میں ہے اور آپ لقیناً اسے پڑھنے کے لئے بے چین ہو رہے ہوں گے لیکن اس سے پہلے چند خطوط اور ان کے جواب ملاحظہ كرليجة ـ يه بھى كسى لحاظ سے كم دلجيب نہيں ہيں -

لاہور سے محمد اعجاز لکھتے ہیں۔" آپ کے ناول ہر کحاظ سے بیحد پیند ہیں لیکن آپ بین الاقوامی سطح کی ساز شوں پر کم ناول لکھتے ہیں۔ اس لئے میری گزارش ہے کہ آپ ایک الیما ناول لکھیں جس میں بین الاقوامی سطح کی ساز شوں کا پروہ چاک ہو سکے تاکہ ہمارے

نوجو انوں کو معلوم ہوسکے کہ یہودی اور نصاری عالم اسلام کے خلاف کسی کسی سازشیں کرتے ہیں۔امید ہے آپ ضرور میری گزارش پر

محترم محمد اعجاز صاحب۔ خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا پیحد شكريه بات حسن اتفاق بي كهاجا سكتاب كدآب في البي خط مين جو فرمائش کی ہے وہ اس ناول میں ہی پوری ہو رہی ہے جس میں آپ كايد خط شائع ہو رہا ہے۔ مجھے لقين ہے كه آپ جو كچھ چلمنے تھے وہ اس ناول میں موجو دہو گا۔این رائے سے ضرور مطلع لیجئے گا۔

راولپنڈی سے احتشام الحق صاحب لکھتے ہیں۔ "آپ کے ناول

ان اول کے تم بی مقام، کردار، واقعات اور پشی کرده سپوکشنز قطعی دمنی بین کسی فلم کی تجزوى ياكل مطالقت محض اتفاقيه مركى جرسكم لتح بالشرزمصنف زطرز تطعىذمردادنبس موبك ---- يوسف قريشي طابع ----- نديم بونس يرنثرز لا مور تيت - 8-9 روپ

نا شران \_\_\_\_ اشرف قريثي

يرنثر---- محمد يونس

محرم نسیم عباس صاحب۔ خط لکھنے اور نادل پسند کرنے کا پیحد شکریہ۔ آپ تو سپیکنگ قاریوں میں شامل ہو گئے ہیں لیکن آپ نے البیخ شہر کو ابھی تک خاموش صف میں رکھا ہوا ہے اس لئے آسندہ خط میں شہر کا نام ضرور لکھنے گا۔ جہاں تک مارشل آرٹ پر علیحدہ کتاب لکھنے کا تعلق ہے مارکیٹ میں اس موضوع پر اتھی کتب کافی تعداد میں موجود ہیں اور مزید بھی لکھی جا رہی ہیں۔ اصل میں مارشل آرٹ کا تعلق تھیوری ہے کم ادر عمل سے زیادہ ہے ادر یہ کام عمران بہرصال کرتا ہی رہتا ہے۔

بہرمان من ہی وہ ہے ہے۔

ساہیوال سے عامر شہزاو صاحب لکھتے ہیں۔ "آپ چند باتوں یں صرف دہ خط شائع کرتے ہیں جن میں تعریف ہوتی ہے۔ تنقیدی خط شائع نہیں کرتے ورید آپ ہمارے خط ضردر شائع کرتے ویہ بھی جن قارئین کے خطوط شائع ہوتے ہیں ان کی فرمائشیں آپ یحد صفائی سے گول کر جاتے ہیں۔ تنقیدی خط زیادہ شائع کریں کیونکہ تنقید ہی انسان کی ادبی صلاحیتوں کو اجا کر کرنے میں معادن ثابت ہوتی ہے "۔

محترم عامر شہزاد صاحب۔ خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا پیحد شکریہ۔ جہاں تک تعریفی خطوط شائع کرنے اور تنقیدی خطوط شائع سند کرنے کی بات نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ سند کرنے کی بات نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ سے تنقیدی خطوط کو زیادہ اہمیت دی ہے بلکہ میرے قارئین کو ہمیشہ سے گھ رہتا ہے کہ میں تعریفی خطوط کو گول کر جاتا ہوں۔ جہاں تک

مجھے یحد پیند ہیں۔ میں نے آپ کے نادل لینے والد صاحب کو پڑھائے تو انہوں نے بھی یحد پیند کیا۔ البتہ ان کی فرمائش ہے کہ آپ ابن صفی کے پرانے کر دار تھریسیا، سنگ ہی، ظفرالملک اور جمیمن وغیرہ پر بھی ضرور لکھیں۔ امید ہے آپ اس بارے میں ضرور توجہ کریں گے "۔

توجہ کریں گے "۔

محترم احتشام الحق صاحب۔ خط لکھنے اور ناول پیند کرنے کے لئے

آپ کا ادر آپ کے والد صاحب کا پیحد مشکور ہوں۔ جہاں تک ابن صفی صاحب کے پرانے مجرم کر داروں کا تعلق ہے تو میں نے پہلے بھی کئی بار لکھا ہے کہ ابن صفی صاحب کے اس دور کے مجرم کر دار موجودہ دور میں شاید نہ چل سکیں کیونکہ اب عمران اور اس کے ساتھی بھی پہلے ہے بہت مختف ہو چکے ہیں اور دنیا بھی بہت آگے بڑھ چکی ہے اور اگر ان پرانے مجرم کر داروں کو موجودہ دور کے مطابق لکھا گیا تو بھر وہ لوگ جن کے ذہنوں میں وہ پرانے کر دار

موجود ہیں انہیں ان کا تبدیل شدہ روپ پسند نہیں آئے گا۔اس لئے

ان پرند لکھنا ہی بہتر ہے۔ شہر کا نام لکھ بغیر نسیم عباس صاحب لکھتے ہیں۔ " بیں آپ کا طویل عرصے سے خاموش قاری تھا لیکن اب سپیکنگ قاریوں میں شامل ہو رہا ہوں۔ " روزی راسکل" ناول یحد پند آیا۔ ایک درخواست ہے کہ اگر آپ مارشل آدٹ پر علیحدہ ایک کماب لکھ دیں تو اس موضوع پر بقیناً یہ بہترین تصنیف ہوگی"۔

فرائشیں گول کر جانے کا تعلق ہے تو آپ بہر حال جانتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں فرمائشوں کو مجوراً گول کرنا ہی پڑتا ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے اور آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ اب اجازت دیجئے والسلام آپ کا مخلص

مظهر کلیم ایم اے

اڑی چلی جا رہی تھی۔ اس پر کامرون کا بھنڈا بھی ہرا رہا تھا۔ عمران
لینے ساتھیوں سمیت لائج کے اندر بنے ہوئے بڑے سے کیبن میں
موجو دتھا۔ سوائے جولیا کے باقی سب کے جسموں پر کوسٹ گارڈز کی
مضوص یو نیفارم موجو و تھیں جبکہ جولیا ایکر یمین میک اپ میں اور
ایکر یمین لباس میں ہی تھی۔ لانج پر کوسٹ گارڈز کے وو آفیرز بھی
موجو دتھے لیکن وہ کیبن سے باہرتھے۔
موجو دتھے لیکن وہ کمین سر گشاکا تو وہاں نہ پہنے گئے ہوں گے"۔

کوسٹ گارڈز کی تخصوص لا فی خاصی تیزرفتاری سے ٹایو کی طرف

" نہیں۔ میں نے انہیں پیغام بھجوا دیا ہے وہ آج وہاں نہیں جائیں گے"...... عمران نے مطمئن لیجے میں جواب ویا اور صفدر نے اشبات میں سرملا ویا۔

صفدد نے کہا۔

نار فوک کو معمولی سابھی شک پڑگیا تو پھر دہاں خاصاخون خرابہ ہو سکتا ہے ادر عمران اس خون خرابہ ہو سکتا ہے ادر عمران اس خون خراب سے بچنا چاہتا تھا۔ ددسری بات یہ تھی کہ نار فوک اور اس کے ساتھی مہرحال محفوظ جگہ پر تھے اس لئے اس صورت میں زیادہ نقصان کا احتمال عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہی تھا۔

" تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ نوگ دہاں اپنی ہنائش کر رہے ہوں گے"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کری ہے اٹھ کھواہوا۔ آفسیر بھی اس کی بات سن کر بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کے پہرے پر بلکی کی شرمندگی کے تاثرات بہرحال ابجر آئے تھے۔ عمران کے اٹھتے ہی موائے جولیا کے باتی سب ساتھی بھی کھوے ہو گئے جبکہ جولیا چونکہ کوسٹ گارڈز کی یو نیفارم میں نہ تھی اس لئے اسے کمین کے اندر ہی رہنا تھا۔ عمران باہر آیا تو واقعی چونا سا ٹاپو کائی ترب آ جکا تھا۔ عمران نے وہاں موجو و وومرے آفسیر سے وور بین قریب آ جکا تھا۔ عمران نے وہاں موجو و وومرے آفسیر سے وور بین کے کر آئکھوں سے لگائی اور ٹاپو کو عور سے دیکھنے لگائین دہاں کی قدم کی کوئی نقل دحرکت نظرند آرہی تھی۔

" پہلے ہم نے ٹاپو کے چاروں طرف حکر لگانا ہے کھر ادپر جانا ہے"۔ عمران نے وور بین ہٹاتے ہوئے آفسیرے کہا۔

" ایس سر" ...... آفسیر نے کہا اور مراکر انجن روم کی طرف برھ گیا۔ عمران نے دوبارہ دوربین آنکھوں سے نگائی۔ لانچ کی رفتار اب کانی آہستہ کر دی گئ تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد لانچ ٹاپو کے قریب پہنچ

" اس وقت شام ہونے کے قریب ہے۔الیما نہ ہو کہ نار فوک لینے ساتھیوں سمیت انتظار کر کے ادر سرگشاکا کے دہاں نہ پہنچنے پر واپس چلا گیاہو"...... جولیانے کہا۔

ربال پی سیا ہو سسہ بو سیا ہے ہا۔
"اس کا امکان تب ہو گاجو سرگشاکا کی آفس سیرٹری دہاں پہنچ گا
جاتی اور سرگشاکا دہاں نہ بہنچنے جبکہ اب دہ سیرٹری بھی نہ بہنچ گ
کیونکہ ظاہر ہے جب سرگشاکا دہاں نہیں جائیں گے تو دہ لامحالہ اپنی
سیرٹری کو بھی اطلاع کر دیں گے اس طرح نارفوک لینے ساتھیوں
سیرٹری کو بھی اطلاع کر دیں گے اس طرح نارفوک لینے ساتھیوں
سیست دہاں انتظار کر رہا ہو گا"...... عمران نے جو اب دیا اور جو لیا
نے اخبات میں سرملا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کوسٹ گاروز آفسیر کمین میں
داخل ہوا۔

"سرٹاپو تریب آرہا ہے لین دہاں کوئی آدمی نظر نہیں آرہا۔ سی
نے خصوصی وور بین سے جمک کیا ہے "...... آفسیر نے عمران سے
مخاطب ہو کر کہا۔ عمران نے یہ ساری کارروائی کامرون کے اعلیٰ حکام
سے مل کر کی تھی۔وہ دراصل اس انداز میں ٹاپو پر نہیں جانا چاہتا تھا
کہ نارفوک اور اس نے ساتھیوں کو یہ شک بھی نہ ہو سکے کہ آنے
والے اس کے مخالف ہیں۔ کو سٹ گارڈز تو بہرحال سمندر میں گشت
کرتے ہی رہتے ہیں اور نارفوک بڑی آسانی سے یہ کہ سکتا تھا کہ دہ
لینے ساتھیوں سمیت یہاں ٹاپو پر تفریح کرنے آیا ہوا ہے اور ظاہر ہے
کوسٹ گارڈز زیادہ سے زیادہ اس کی مکاشی لے کر دائیں علی جاتے
اس لئے اس نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا ورنہ اسے معلوم تھا کہ اگر

زیاده دیر نہیں ہوئی ۔ اگر زیادہ وقت گزر جاتا تو یہ نشانات مدهم یو جاتے "...... عمران نے نشانات کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ "اوریه سیلی کاپٹر فوجی ہے " ...... کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران چونک برا۔

" بيه اندازه تم نے كيے لگايا"...... عمران نے كيا-

" يه ديكھيں يه فوجي بولوں كے نشانات" ..... كيپنن شكيل نے ا مک طرف موجو د نشانات کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہا۔

" ہاں ۔ان کے ساتھ عام بوٹوں کے نشانات بھی ہیں "۔ عمران

"عمران صاحب مہاں سے ایک آدمی ایک فوجی کے ساتھ ہیلی

کاپڑس گیا ہے باتی لوگ یہیں رہے ہیں " ...... کیپٹن شکیل نے کہا ادر عمران ایک بار پرچونک پڑا۔

"كيامزيد نشانات بين "..... عمران نے كما " ہاں یہ دیکھیں۔ یہ چار افراد کے قدموں کے نشانات۔ یہ ودسرے کنارے کی طرف جارہے ہیں جبکہ دہاں چھ افراد کے قدموں ک نشانات ہیں جہاں ہیلی کا پڑموجود تھا "..... کیپٹن شکیل نے کہا

اور عمران نے اشبات میں سرہلا دیا اور بھر وہ سب ان نشانات کو للاش كرتے ہوئے آگے برصتے علے كئے۔ آگے جونكه جھاڑياں تھيں اس لئے نشانات کہیں کہیں اس انداز میں نظر آرہے تھے کہ جھاڑیاں قدموں تلے آکر قدرے دب گئ تھیں اور پھر دہ کنارے پر پہنچ گئے۔ گئ- عمران نے دور بین آنکھوں سے ہٹا وی کیونکہ اب ٹاپو بغیر در دبین کے بھی داضح طور پر نظر آرہا تھا۔لانچ نے ٹایو کے گر د حکر لگایا اور پھرمناسب جگہ پرلانچ کو روک دیا گیا۔

" آؤ" ..... عمران نے لینے ساتھیوں سے کہا اور پھر دہ ٹاپو پر جہیج گئے۔ وہ پوری طرح چو کناتھے۔ عمران کے ہونٹ بھنچ ہوئے تھے كيونكه اسے اوپر پہنچتے ہى احساس ہو گيا تھا كه نايو خالى ہے۔ليكن

ظاہر ہے جب تک اتھی طرح چیکنگ ند کر لی جاتی اس وقت تک کھے نہیں کہاجا سکتا تھا۔ " ادحر اوهر پھیل جاؤ لیکن محتاط رہنا۔ خاص طور پر در ختوں کو بھی چیک کرنا ہے " ...... عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہااور خودوہ

ان دونوں کیبنوں کی طرف بڑھنے لگا جبکہ باتی ساتھی اوھر ادھر پھیل كر آگ بر مصنك ستورى دير بعد وه سب دوباره اكف بوك ، ثايو واقعی خالی برا موا تھا۔ وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ کبین بھی خالی یڑے ہو<u>ئے تھے</u>۔

" يہاں ايك جله ميلى كاير اترا ب " ..... صفدر نے كما تو عمران چونک براسه " كهان" ...... عمران نے كها تو صفدر نے ايك طرف اشاره كر دیا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور پھر دہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں سیلی

کا پٹر کے پیڈز کے نشانات موجو دتھے۔ " یہ نشانات با رہے ہیں کہ سیلی کا پٹر کو یہاں سے روانہ ہوئے

گئے۔ عمران نے آفسیر کو والیی کاکمہ دیا اور پھر لانچ تیزی سے مڑ کر السا میں دیا دیا ہے۔ اس کا میں مارکر

والس اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھنے لگی۔ "کیا ہوا ہے" ...... جولیا نے عمران اور اپنے ساتھیوں سے پو چھا

ر بہ تو صفدرنے اسے تفصیل بتا دی۔

"اس کا مطلب ہے کہ سر گشاکا یہاں آئے تھے اور انہیں اعوا کر لیا گیا ہے"...... جولیا نے کہا اور عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس

ے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ "کیا بات ہے۔ آج کل تم بڑے حتی انداز میں اندازے لگالیتی ہو"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" صفدر نے جو کچھ بتایا ہے فوجی ہمیلی کاپٹر کی آمد اور پھر فوجی اور ایک سول آدمی کا اس ہمیلی کاپٹر میں سوار ہو نا جبکہ نار فوک اور اس

کے ساتھیوں کی لاخ سے والسی ساس سے تو یہی معلوم ہو تا ہے ورنہ میلی کا پڑوہاں کیوں لے جایاجا تا "مجو لیانے کہا۔
میلی کا پڑوہاں کیوں لے جایاجا تا "مجو لیانے کہا۔
"سرگشاکا تو پسیغام ملنے کے بعد ٹالو جا ہی نہیں سکتے۔ یہ کوئی اور

حکر چل گیا۔ بہر حال معلوم ہو جائے گا"...... عمران نے کہا اور پھر کوسٹ گارڈ ہیڈ کو ارٹر پہنچ کر عمران اور اس کے ساتھیوں نے یو نیفارم آثار کر اپنے لباس پہنے اور اپنے چروں پر موجو دیاسک میک اپ ختم کر کے دہ سب وہاں موجو داپن کار میں سوار ہو کر اپن رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ عمران کی پیشانی پر شکنیں موجو د تھیں اور اس کے چرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ اپن رہائش گاہ پر پہنچ کر

اچانک جولیا نے جھک کر ایک چٹان کے ساتھ بڑی ہوئی کوئی چیز اٹھائی۔

"كياب" ..... عمران في دنك كريو جا

" کوئی پرزہ ہے الیکڑانک مشین کا"..... جولیا نے ہاتھ س بکڑی ہوئی چزکو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کما۔

" و کھاؤنچے "......عمران نے کہااور جولیا کے ہاتھ سے وہ چھوٹا سا یرزہ لے لیا۔

یہاں نارفوک آیا ضرور تھا لیکن وہ والیں حلا گیا ہے "...... عمران نے کما۔

"سرزوم کیاہوتی ہے" ..... صفدرنے پو چھا۔ " یہ ہر قسم کی ریز کو کلیر کرنے کی مشین ہوتی ہے۔ مرا مطلب

چیکنگ ریزہے ہے۔ یہ اس مشین کا مضوص کلب ہے کسی طرح گر

گیا"۔عمران نے کہا اور اس نے پرزہ جیب میں ڈال لیا۔ " بچراب کیا کرنا ہے"...... صفدر نے کہا۔

کھ نہیں۔ والیس چلیں یہاں نارفوک لینے ساتھیوں سمیت آیا ضرور ہے لیکن یہاں کسی فوجی کا آنا اور ہملی کا پٹر کی موجو دگی اور پھر ان کا یہاں سے والیس جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی خاص

کھیل کھیلا گیا ہے "..... عمران نے کہا اور اس طرف کو بردھنے لگا جد حرکوسٹ گارڈز کی لانچ موجو دتھی۔تھوڑی دیر بعد وہ لانچ میں پہنچ

اس نے الماری میں موجو و لانگ رہنج ٹرانسمیٹر نگالا اور پھر اسے میز پر رکھ کر اس نے فریکونسی ایڈ جسٹ کر ناشردع کر دی۔

" ہیلو ہیلو۔ پرنس آف ڈھمپ کالنگ۔ اودر"...... عمران نے فریکونسی ایڈ جسٹ کرنے کے بعد ٹرانسمیٹرآن کر کے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔

" یس بلیو سکائی افتازنگ یو۔ اوور "...... چند کمحوں بعد ایک مردانه آواز سنائی دی۔ مردانه آواز سنائی دی۔

" معلوم کر سے بناؤ کہ کیا ایس جی تک میرا پیغام "بہنیا تھا کہ وہ آج ٹاپو جزیرے پرنہ جائیں۔اوور"...... عمران نے سرد کچے میں کہا۔
" جی نہیں۔آپ کا کوئی پیغام ایس جی تک نہیں پہنچا۔ورنہ کچے اوز تا علم ہو تا۔آپ نے کے پیغام دیا تھا۔اوور"۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران کے چرے پر حیرت کے تاثرات ا بھرآئے۔
کہا گیا تو عمران کے چرے پر حیرت کے تاثرات ا بھرآئے۔

" رابرٹ میکملن کے ذریعے میں نے فون پر اس کا سپیشل نمبرلیا تھا اور پھراہے پیغام دیا تھا۔اس وقت دوپہر تھی۔اودر "...... عمران نے کہا۔

"رابر میکملن نے آپ کا پیغام نہیں پہنچایا۔آپ وس منٹ بعد دو بارہ کال کریں میں معلوم کرتا ہوں کہ اس نے کیوں پیغام نہیں پہنچایا۔ اوور اینڈ آل "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ٹرانسمیڑآف کر دیا۔ "اس کا مطلب ہے کہ جولیا کا اندازہ درست تھا۔ویری بیڈ۔لیکن "اس کا مطلب ہے کہ جولیا کا اندازہ درست تھا۔ویری بیڈ۔لیکن

نار فوک انہیں لاز ما ہلاک کر دیتا بھر انہیں فوجی ہیلی کا پڑپر کسی فوجی کے ساتھ بھیجنے کا کیا مطلب ہوا"..... عمران نے حیرت بھرے لیج میں کہا۔

" عمران صاحب میرا خیال ہے کہ سرگشاکا اپن جان بچانے کے لئے نار فوک کے سابق مل گئے ہوں گے۔ ظاہر ہے وہ دہاں اکملے ہوں گئے اور وہ فیلڈ کے آدمی نہیں ہیں اس لئے ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ مذہوگا کہ وہ انہیں لینے تعاون کا یقین دلا دیں "۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔

" ليكن اب وه سر گشاكا پر كسي بقين كر سكت بين "...... عمران نے

"ہوسکتا ہے کہ سرگشاکا کو دہ اس لئے ساتھ لے گئے ہوں کہ ان سے اپنی مرضی کا اعلان کرا دیں "...... اس بار صفدر نے کہا۔
"انتخابات کے اعلان سے پہلے سرگشاکا کسی اتحاد کا اعلان نہیں کر سکتے ہیں اور ان پر سکتے ہیں اور ان پر فوری عمل درآمد نہ ہو تو پھر فوری عمل درآمد نہ ہو تو پھر خالفین ساز شیں شروع کر دیتے ہیں اور سردار کی سرداری خطرے میں پڑجاتی ہے "..... عمران نے جواب دیا۔

" یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سرگشاکا کو ایکریمیا نے اپنی تحویل میں لے لیا ہو تاکہ جب انتخابات کا اعلان ہو تو وہ ان سے اپنی مرضی کا اعلان کرادیں "...... جولیانے کہا۔

" ہاں الیہا ہو سکتا ہے۔ بہر حال ان کے آومیوں کے لیج سے تو الیم کسی بات کا احساس نہیں ہوا بہر حال ابھی معلوم ہو جائے گا"۔ عمران نے کہا اور پھر دس منٹ گزرنے کے بعد عمران نے ٹرانسمیڑ کا بٹن دبایا اور کال دینا شروع کر دی۔

" میں بلیو سکائی النڈنگ یو۔ ادور "..... تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے رابطہ ہو گیا۔

° کیا رپورٹِ ملی ہے۔اوور "...... عمران نے پو چھا۔

" رابرٹ میکسلن کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔اسے اس کے دفتر میں گولی مار وی گئ ہے اور گولی مارنے والا اس کا تنبر ٹو ہے۔ اسے بھی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ان کا اندرونی جھکڑا تھا۔ اوور "...... ووسری طرف سے کہا گیا۔

"ایس جی اب کہاں ہیں۔اوور"...... عمران نے پو چھا۔ " وہ کسی خفیہ مقام پر شفٹ ہو گئے ہیں۔ اوور"...... ووسری طرف سے کہا گیا۔

۔ " خفیہ مقام سکیا مطلب سکیا وہ پہلے خفیہ مقام پر نہیں تھے۔ اوور "سعمران نے قدرے خصیلے لیج میں کہا۔

" خفیہ سے مطلب ہے کہ اب اس مقام کا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ ایس جی ٹاپو پر گئے تھے پھر ان کی ٹرانسمیٹر کال آگئ کہ ان کے علم میں ایسے حالات آئے ہیں کہ انہیں فوری طور پر انتہائی خفیہ مقام پر شفٹ ہونا پڑرہا ہے اس لئے انہیں والی لینے کے لئے لانچ نہ

جیجی جائے اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ خود ٹرانسمیٹر پر رابطہ کرتے رہیں گے۔ ہمارے پوچھنے پر کہ کیا ہم اس جگہ پر رہیں یا یہاں سے واپس علی جائیں تو انہوں نے کہا کہ نتام سیٹ اپ اس طرح رہے گا اس لئے اب ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ اوور "۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

" بغیر لا پنج کے وہ اس ٹاپو سے کہاں جا سکتے ہیں۔ اوور "۔ عمران نے کہا۔

' میرا خیال ہے پرنس کہ وہ اپنی آفس سیکرٹری میتھی کے ساتھ آبدوز پر چلے گئے ہیں ساوور "…… دوسری طرف سے کہا گیا۔ "کیاآپ لینے خیال کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ادور "…… عمران نے

"آپ کا اچر بتا رہا ہے کہ ایس جی کسی خطرے سے دوچار ہوگئے ہیں اور شاید آپ نے اس خطرے کو روکنے کے لئے ایس جی کو دہاں جانے سے روکئے کا پیغام ویا تھا۔ اگر انہی بات ہے تو پلیز کھل کر بات کریں ۔ اوور "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" تھے اطلاع ملی تھی کہ ایکریمین ایجنٹ نارفوک اور اس کے ساتھیوں کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ ایس جی آج ٹاپو پر جانے والے ہیں اس لئے میں نے انہیں ٹاپو پر جانے سے روکنے کا پیغام ویا تھا اس کے بعد میں لینے ساتھیوں سمیت وہاں گیا تو وہاں نہ نارفوک اور نہ ہی اس کے ساتھی موجود تھے اور نہ ہی ایس جی۔ البتہ وہاں اور نہ ہی اس کے ساتھی موجود تھے اور نہ ہی ایس جی۔ البتہ وہاں

الیے نشانات نظر آئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی ہیلی کا پٹر اترا تھا اور ایک فوجی ہو ٹوں کے مضوص نشانات بھی نظر آئے ہیں اور الیسا کلیو بھی ملا ہے جس سے ثابت ہو تا ہے کہ نار فوک اور اس کے ساتھی بہر حال وہاں چہنچ ضرور تھے۔ اوور "...... عمران نے کہا۔

" اوہ ۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں کنفر میشن کر ناپڑے گی۔ ان کی کال تو آئی تھی اور وہ بات بھی خوو ہی کر رہے تھے اور ان کا لچبہ بھی ناد مل تھا اس لئے ہم مطمئن تھے لیکن اب آپ کی بات سننے کے بعد ہمیں واقعی خطرے کا احساس ہو رہا ہے۔ اوور "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" میں دس منٹ بعد پھر کال کروں گا۔آپ کنفرم کریں کہ ایس جی ٹاپو سے کہاں گئے ہیں اور کس کے ساتھ گئے ہیں۔ اوور اینڈ

آل "- عمران نے کیا اور ٹرانسمیر آف کر دیا۔ " کیپٹن شکیل کی بات درسٹ ہے۔ سرگشاکانے اپنی جان بچانے کے لئے مسلم بلاک سے غداری کی ہے "...... عمران نے سرد لہج

میں کہا۔ میں کہا۔ عوال اور اگرال اور محمد سر ترام کا تروی اور کا

" عمران صاحب اگر الیسا ہے بھی سہی تو اس کا توڑ کیا ہو گا"۔ غدرنے کہا۔

" پہلے کنفر مین ہو جائے بھراس بادے میں سوچین گے"۔ عمران نے جواب ویا اور سب ساتھیوں نے اثبات میں سربلا دیتے بھروس

منٹ بعد عمران نے وو بارہ ٹرانسمیٹر آن کیا اور لینے نام کی کال دی۔ " میں بلیو سکائی افتڈنگ یو پرنس۔ آپ کی بات ورست ثابت

یں بیوسی مسلمت برپر سے بہاں ہوت ہوئے۔ اس کو تکہ ان کی آفس سیکرٹری جس نے باپو پر پہنچاتھا اسے آفسیر کلب میں گولی مار دی گئ

ہے اور گولی مارنے والا ایکر یمین تھا اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ اسے دہاں جانے سے روکنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے اور اس کے مد پہنچنے کی وجہ سے آبدوز بھی ٹایو پر نہیں گئ اس کے باوجود مگب باس وہاں سے

علے گئے ہیں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی عکر سی چھنس گئے ہیں۔ اوور "..... ووسری طرف سے کہا گیا۔

این ادور ..... و در مرف سے ہا میا۔
" تو پھر اب آپ لوگ کیا کریں گے۔ اوور ..... عمران نے

ر پات ۔
" ہم نے اپنے چیف کو اطلاع دے دی ہے۔ دہ جیسے ہمیں حکم دیں گے ہم ولیے ہمیں اس سیٹ دیں گے ہم ولیے ہمیں اس سیٹ اپ کو قائم رکھنے کا حکم ویا ہے۔ اوور "...... ووسری طرف سے کہا گیا۔

" چیف کون ہے۔ اوور "..... عمران نے پوچھا۔

" سوری پرنس سید بنانے کی تھیے اجازت نہیں ہے۔ اوور اینڈ آل " دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر سامنے رکھے ہوئی فون کا رسیور اٹھا لیا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع

"سلطان بول رہا ہوں "...... ودسری طرف سے سرسلطان کی آواز سنائی وی ۔

" عمران بول رہا ہوں کامرون کے دارالحکومت زوالا ہے"۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مختفر طور پر سر گشاکا کی وفاداری بدلنے کے بارے میں بتا دیا۔

" اده - دری سیر اس کاتو مطلب ہے کہ ٹریٹ پر پھر ایکر یمیا کا قبضہ ہو جائے گا در مسلم بلاک کے مفادات ختم ہو جائیں گے "۔ سرسلطان نے انتہائی تشویش بحرے لیج میں کہا۔

ر کے ان سے سدریا ان کے خاص آدمی سے بات کر کے ان کے نوٹس میں یہ بات لے آئیں اور ان سے پو تھیں کہ ایسی صورت

س کیا توڑ کیا جاسکتا ہے "...... عمران نے کہا۔ " ٹھیک ہے سیں ان کے ملڑی سیکرٹری کے ذریعے ان سے بلت

سیب ہے ہیں ان سے سری سری کروں سے درسے ان سے بات کرتا ہوں۔ تم مجھے پندرہ منٹ بعد پھر کال کر لینا "..... سرسلطان نے جواب دیا اور عمران نے اد کے کہد کر رسیور رکھ دیا۔

" اس کا مطلب ہے کہ نارفوک نے ہمیں شکست فاش وے وی ہے " مفدر نے کہا۔

" ہاں۔اس دقت واقعی یہی پوزیش ہے لیکن اصل مسئلہ ہماری شکست کا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ پوری دنیا کے مسلم ممالک کے مفادات کا ہے۔ سرگشاکا نے صرف اپنی جان بچانے کے لئے پورے

مسلم بلاک کے مفاوات کا مووا کر لیا ہے اور یہ ناقابل برواشت ہے "مران نے جواب ویا۔

" کیا الیما نہیں ہو سکتا کہ ان کے قبیلے میں بغادت کرا دی جائے۔ ادر نیاسردار بنا دیاجائے "...... جولیانے کہانہ

" نہیں۔ اب اس کا وقت ہی نہیں رہا اوریہ بات اتن آسان بھی نہیں ہے۔ سیاسی پارٹیوں میں تو الیسا ہو جاتا ہے لیکن قبائلی سسم

میں ایسا نہیں ہو تا "..... عمران نے جواب دیا۔
" یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سر گشاکا نے غداری نہ کی ہو بلکہ وقتی
طور پر اپن جان بچانے کے لئے چال کھیلی ہو اور عین موقع پر وہ ہے۔
والا ہی اعلان کر دیں تو پھر ایکر یمیا کیا کرے گا"..... صفدر نے کہا۔
" ایکر یمیا کے عالمی مفاوات واؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ وہ اتن آسانی
سے مار نہیں کھا سکتے "..... عمران نے جواب دیا اور پھر پندرہ منٹ
تک وہ ای موضوع پر بات چیت کرتے رہے لیکن کوئی خموس بات
سلمنے نہ آئی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا اور منبر ڈائل

" لاؤڈر کا بٹن آن کر دیں عمران صاحب "...... صفدر نے کہا تو عمران نے اثبات میں سربلاتے ہوئے آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔

۔ "عمران بول رہا ہوں سرسلطان - کیا کوئی رابطہ ہوا ہے " - عمران نے کہا -

"ہاں براہ راست صدر ہے بات ہوئی ہے۔ وہ بھی یہ سن کر بے حد پریشان ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سرگشاکا کو ہر صورت میں انتخابات کے اعلان سے مہلے ایکریمیا کی تحویل سے برآمد کیا جائے درنہ اگر ایکریمیا کے دباؤپر انہوں نے ان کے قبیلے سے اتحاد کا اعلان نہ کیا تو بھر اتنخابات میں ایکریمین گردپ برسراقتدار آ جائے گا ادر اس کے بعد سارا معاملہ ہی فنش ہو جائے گا"...... سرسلطان نے کہا۔
"اس کے علادہ ادر کوئی توڑ"...... عمران نے کہا۔

" سی نے اس پر بھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ ادر کوئی حل نہیں ہے " ...... مرسلطان نے جواب دیتے ہوئے

" کیا الیما ممکن ہے کہ سرگشاکا کو ہلاک کر دیا جائے اور ان کی جگہ جو آدمی لے وہ مسلم ممالک کے مفادات میں کام کرے"۔ عبد ناک

"اں پوائنٹ پر تو بات نہیں ہوئی ادر نہ ہوسکتی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ الیسا نہیں ہو گا کیونکہ ایکریمیا سرگشاکا کو ہلاک کرنے کرن پر تھا تو اس کا یہی مطلب نکلتاہے کہ ایکریمیانے ان کی جگہہ

کے دریے تھا تو اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ ایکریمیانے ان کی جگہ لیے دالے کو بہلے ہی خرید رکھا ہوگا درنہ تو انہیں سرگھناکا کی ہلاکت سے کوئی فائدہ نہ ہوتا"...... سرسلطان نے کہا۔

ی کیاآپان کے قبیلے کے کسی الیے آدمی سے مرارابطہ کراسکتے ہیں جس سے اس موضوع پر تفصیلی بات چیت ہوسکے یا یہاں کا

کوئی الیما آدمی جو درمیانی را بطح کا کام دے سکے "...... عمران نے

\* مجھے تو معلوم نہیں ہے البتہ یہاں پاکیشیا میں کامرون کا سفیر گاریہ سرق کا تعالی کا مسلم

بھی سر گشباکا کے قبیلے سے ہی تعلق رکھتا ہے میں اس سے بات کر کے معلوم کر تا ہوں "...... سرسلطان نے کہا۔

"آپ ان سے بات کر سے معلوم کریں میں پھرآپ کو فون کرتا ہوں"۔عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔

" اس دقت وہاں پا کیشیا میں تو شاید دفتر کا دقت ہو گا"۔ صفدر یہ کہا۔

"ہاں لیکن آج دہاں سرکاری چھٹی ہے۔ قومی شاعر ڈے کے سلسلے میں اس لئے میں نے ان کی رہائش گاہ پر ان کے خصوصی نمبر پر فون کیا تھا"...... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور صفدر نے اثبات

میں سر ہلادیا۔ "آپ کے ذہن میں کیا توڑآ رہا ہے عمران صاحب"...... کیپٹن

''آپ نے ذہن میں کیا لوزا رہا ہے حمران صاحب''...... میپنر شکیل نے کہا۔

" فی الحال تو کوئی بات سجھ میں نہیں آ رہی "...... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" میرا خیال ہے کہ ہمیں سر گشاکا کو ٹریس کرنا چاہئے ان سے را بطبے کے بعد پھر کسی دوسرے قسم کے بارے میں سوچا جائے "۔ جولیانے کہا۔

کہا گیا۔

' تنہیں۔ تم میرا نام ان تک پہنچا دو پھر دہ خود ہی بات کر لیں گے "۔عمران نے کہا۔

" ہولڈ آن کریں " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

« میلولو گاش بول رہا ہوں پرنس "...... چنند کمحوں بعد ایک مردانه آواز سنائی دی ۔

" لوگاش - دہ حمہاری ہاؤجی کیا ددبارہ نارفوک کا پتہ جلا سکتی ہے"...... عمران نے کہا۔

، مستری کے ہے۔ "لیکن آپ نے تو خود کہہ دیا تھا کہ نگرانی ختم کر دی جائے۔ شاید آپ دہاں ریڈ کرناچاہتے تھے "...... لوگاش نے کہا۔

، ہاں۔ لیکن اب مجھے فوری طور پر نار نوک کو تکاش کر نا ہے "۔ عمران نے کما۔

" میں معلوم کرتا ہوں لیکن ہے مشکل کیونکہ ایک بار اگر نگرانی کا سلسلہ ختم کر دیا جائے تو پھراس کا سرا مگاش کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ آپ اپنا فون نمبر بتا دیں یا پھر مجھے پانچ منٹ بعد ددبارہ کال کرلیں "..... لوگاش نے کہا۔

" تحصیک ہے میں دوبارہ کال کر لوں گا"...... عمران نے کہا ادر رسیور رکھ دیا۔ بھر پانچ منٹ بعد اس نے رسیور اٹھایا ادر نمبر ڈائل کرنے شردع کر دیہتے ۔

" لو گاش کلب " ...... رابطه قائم ہوتے ہی نسوانی آواز سنائی دی۔

" نار نوک کو بقیناً علم ہوگا کہ سرگشاکا کہاں ہے اور نلونوک کی رہائش گاہ کا ہمیں علم ہے" ...... صفدر نے کہا۔

" وہ ہم سے بہلے والی بہنچا ہوگا اور جب دہاں انہون نے اپنے آدمی کی لاش دیکھی ہوگی تو لا محالہ انہوں نے رہائش گاہ بدل لی ہوگی اور دیسے بھی ان کا یہاں اب کوئی کام نہیں ہے اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دہ چارٹرڈ طیارے سے ایکریمیا روانہ بھی ہو چکے ہوں۔ بہرحال میں چکیک کر لیتا ہوں۔ اس کو ٹھی کا فون منبر میں نے چکیک کر لیتا ہوں۔ اس کو ٹھی کا فون منبر میں نے چکیک کر لیتا ہوں۔ اس کو ٹھی کا فون منبر میں نے چکیک کر لیتا ہوں۔ اس کو ٹھی کا فون منبر میں نے چکیک کر لیا تھا " ...... عمران نے کہا اور رسبور اٹھا کر اس نے منبر ڈائل

ر بہر ک یق میں میں است کے کہا اور رسیور اٹھا کر اس نے تنبر ڈائل کرنے شروع کر دیسے لیکن کرنے شروع کر دیسے لیکن کرنے شروع کر دیسے لیکن کسی نے رسیور دالیں رکھ دیا۔
کسی نے رسیور نہ اٹھا یا تو عمران نے رسیور دالیں رکھ دیا۔

" آپ نے پہلے اس کو تھی کا سراغ کس کے ذریعے نگایا تھا"۔ مفدرنے کہا۔

" ادہ ہاں۔ شاید اس ذریعے سے ددبارہ معلومات مل جائیں "۔ عمران نے چونک کر کہا ادر ہائقہ بڑھا کر ایک بار بھر رسیور اٹھا لیا ادر منر ڈائل کرنے شردع کر دیئے۔

ُ " لوگاش کلب"...... رابطه قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آداز سنائی ا-

" پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں۔ لوگاش سے بات کراؤ"۔ عمران نے کہا۔

" کیا آپ کی باس سے ملاقات طے ہے"...... دوسری طرف سے

ہے"۔ عمران نے کہا۔

"ہاں۔ سی خوداس قبیلے کی ایک کونسل کا رکن ہوں۔ سرگشاکا چیف سردار ہیں ان کے بعد ایک نائب سردار ہے جن کا نام شاماس ہے۔ عملی طور پر وہی سردار ہیں لیکن آخری اور حتی فیصلہ چیف سردار کا ہی ہوتا ہے اس کے بعد چار سردار ہیں جو سردار کونسل کملاتی ہے۔ یہ چاروں سردار اہم محاملات میں نائب سردار اور چیف سردار کو میٹورہ دیتے ہیں اس کے بعد علاقہ کونسلیں ہوتی ہیں جو چھوٹے علاقوں کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ایسی ہی ایک کونسل کا رکن میں بھی علاقوں کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ایسی معلوم کرناچاہتے ہیں " ۔ لوگاش نے ہوں لیکن مسئلہ کیا ہے آپ کیا معلوم کرناچاہتے ہیں " ۔ لوگاش نے تفصیل بناتے ہوئے کہا۔

" کیا خہارا فون پوری طرح محفوظ ہے"...... عمران نے پو چھا۔ " ایک منٹ"...... دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔

" ہاں اب کہیں ۔اب فون مکمل طور پر محفوظ ہے"...... لو گاش کی آواز وو بارہ سنائی وی ۔

"جسیا کہ میں نے تمہیں وہلے بنایا تھا کہ اقوام متحدہ کی اہم ترین نرین کا طویل عرصے سے چیز مین ایکریمیا چلا آ رہا تھا لین اس بار مسلم ممالک نے مل کر اس کمیٹی کی چیز مین شپ حاصل کرنے کی کوشش کی کیونکہ اس کمیٹی کی وجہ سے ایکریمیا مسلم ممالک کے درمیان اتحاد نہ ہونے دیتا تھا۔کامرون ایکریمیا کا اتحادی ملک کھا

" پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں۔ لوگاش سے بات کراؤ"۔ عمران نے کہا۔

" ہولڈ آن کریں " ..... ودسری طرف سے کہا گیا۔

" ہمیلو۔ لو گاش بول رہا ہوں "...... چند کموں بعد لو گاش کی آواز سنائی دی۔

" کیارپورٹ ہے لوگاش "...... عمران نے پو چھا۔

" نارفوک لینے چار ساتھیوں سمیت واپس ایکریمیا چلا گیا ہے برنس - جس کو شمی میں وہ رہائش بذیر تھے دہاں آپ نے ریڈ کیا اور پحر جب آپ دہاں سے گئے تو ایک لاش آپ دہاں چھوڑ گئے۔ نارفوک لینے ساتھیوں سمیت واپس آیا اور پحر لاش ویکھتے ہی وہ فوری طور پر ایئر لورٹ چانچ اور دہاں سے چارٹرڈ طیارے کے ذریعے ایکریمیا روانہ ہوگئے۔ اب اس کو شمی میں پولیس موجود ہے "...... لوگاش نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

" اچھا ایک اہم بات معلوم کرنی ہے۔ تم نے بتایا تھا کہ تہارا تعلق اس قبیلے سے ہوس سے سرگشاکا کا تعلق ہے۔ کیا واقعی الیما ہی ہے"......عمران نے کہا۔

" لیں پرنس ۔ بیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں " ...... لوگاش نے

حریت بھرے کھے میں پوچھا۔

"کیا تہمیں معلوم ہے کہ تہمارے قبیلے کاسیٹ آپ کیا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ سروار تو سرگشاکا ہیں اس کے علاوہ عمیا سیٹ آپ

کے قائد اور فوج کے سبہ سالار کے قبیلے قطعی ایکر یمیا کے حامی ہیں۔ جنانچه ایکریمیانے کو سش کی سر گشاکا کا قبیلہ جو کامرون میں سب سے زیادہ طاقتور اور بااثر قبیلہ ہے کو قائد حرب اختلاف کے قبیلے سے اتحاد کرا کر حکومت بدل دی جائے اور ایکریمیا کے مفاوات محفوظ کر لے جائیں۔ سرگشاکا نے الیما کرنے سے صاف الکار کر دیا۔ اتحاد کا اعلان چونکہ یہاں کے قانون کے مطابق اس وقت کیا جا سکتا ہے جب انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جائے اس لیئے سر گشا کا اس وقت تک روپوش ہو گئے تاکہ ایکر پمیاان پر دباؤنہ ڈال سکے لیکن ایکر پمین ایجنسیاں جن میں نارفوک گروپ شامل ہے اس کے خلاف حرکت میں آگئیں۔وہ سرگشاکا کو انتخابات کے اعلان سے قبل ہلاک کرنا چلہتے تھے۔ انہیں الیما کرنے سے روکنے کے لئے سر گشاکا نے ہماری خدمات حاصل کیں لیکن نارفوک نے سرگشاکا کا سراغ لگا لیا۔ مر گشاکا کا ایک ویران جریرے میں آفس ورک کے لئے جاتے تھے۔ مجھے اس کا علم ہوا تو میں نے سر گشاکا تک پیغام بھجوا دیا کہ وہ اس ویران جزیرے میں نہ جائیں۔میں مجھا کہ میرا پیغام پہنچ گیا ہو گااس لئے میں مطمئن ہو گیالیکن بعد میں پتہ حلا کہ میرا پیغام سر گشاکا تک نہیں پہنچا اور سر گشاکا وہاں پہنچ گئے اور نار فوک اور اس کے گردپ ك بالق لك كية مركشاكان اين جان بچان كيان ايكريميات اتحاد کر لیا اور اب جہاری یہ رپورٹ کہ نارفوک اپنے کروپ کے سائقہ نار فوک واپس ایکریمیا حلا گیا ہے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ سر گشاکا کو

جاتا تھا چنانچہ جب مسلم ممالک کا دباؤ براحا تو ایکریمین حکام نے ا یک گیم کھیلی اور کامرون حکام سے یہ عندیہ مل گیا کہ اگر کامرون کے مناشدے کوٹریٹ کا صدر بناویا جائے تو مناشدہ وہی کچھ کرے گا جو ایکریمیا کے مفاد میں ہوگا اس طرح مسلم ممالک کا وباؤ بھی ختم ہو جائے گا اور ایکر يميا كے مفاوات بھى دہلے كى طرح محفوظ بى رہيں گے۔ چتانچہ کامرون کے نمائندے کو خفیہ طور پرٹرین کا صدر سنخب كرليا گيا۔ ايكريميا اين جگه مطمئن تھا كه گو بظاہر صدر كامرون جو كه مسلم ملک کا نمائندہ صدر ہے لیکن وراصل صدارت پھر بھی اس کے ہا تھ میں ہی ہے لیکن سر گشاکا اور کامرون کے صدر نے دربردہ دوسری گیم کھیل دی اور ایک اہم ترین معاہدے کی منظوری کامرون کے نما تندے نے ایکر یمیا کی مرضی کے خلاف دے دی جس سے ایکر یمیا کو معلوم ہو گیا کہ اس کی بازی پلٹ گئ ہے۔ چونکہ کامرون کے انتخابات قریب آگئے ہیں اس لئے انہوں نے ان انتخابات کو ہائی جیک کرنے کی سکیم بنائی تاکہ این مرضی کی طومت قائم کر کے ٹرین سے صدر کو اسپنے حق میں کراسکیں اور اس طرح ٹری پر ووبارہ اپنا قبضہ بحال کیا جاسے سکامرون میں چونکہ قبائلی مسلم ہے اس لئے انتخابات کے دوران مخلف قبیلوں کے باہی اتحاد سے حکومتیں بنتی اور بگرتی ہیں اس وقت سرگشاکا کا قبیلیہ اور ملک کے صدر کا قبیلیہ متحد ہے۔ یہ وونوں حضرات مسلم ممالک کی برتری کے خواہاں ہیں جبکہ ملکی فائدے کے لئے ایکر پمیا کے حلیف ہیں لیکن حرب اختلاف

بھی انہوں نے ایکریمیا متعل کر لیا ہوگا ادر اب جسے ہی انتخابات کا اعلان ہوگا ایکریمیا سر گشاکا ہے اپی مرضی کے اتحاد کا اعلان کرا دے گا ادر اس طرح آئندہ حکومت ایکریمیا کی مرضی کی آجائے گی ادر ٹریٹی کی صدارت ایک بار پھر بالو اسطہ طور پر ایکریمیا کے تحت چلی جائے گی ادر مسلم ممالک کے مفادات کو ایک بار پھر شدید نقصان پہنچ گی ادر مسلم ممالک کے مفادات کو ایک بار پھر شدید نقصان پہنچ گا۔ میں نے تم سے تفصیل اس لئے پوچھی تھی کہ سرگشاکا کو ہلاک کرنے کا مقصد تو یہی ہو سکتا تھا کہ سرگشاکا کے بعد جس نے اس قبیلے کا سردار بننا ہے وہ لا محالہ ایکریمیا کا اپنا خاص آدمی ہوگا ورنہ تو سرگشاکا کو ہلاک کرنے کا کوئی فائدہ ایکریمیا کو نہ ہو سکتا تھا"۔ مرگشاکا کو ہلاک کرنے کا کوئی فائدہ ایکریمیا کو نہ ہو سکتا تھا"۔

آپ نے مہربانی کی ہے پرنس کہ اس قدر تفصیل تھے بتا دی
ہے۔ آپ کی بات داقعی درست ہے۔ سردار شاباس ایکریمیا کے
زبردست حامی ہیں اور قبیلے کے اس طبقے کے نئائندے ہیں جو ایکریمیا
کا حامی ہے جبکہ کو نسل کے چاروں سردار ادر سر گشاکا مسلم ممالک
کے حامی ہیں اور قبیلے میں الیے لوگوں کی تعداد بہرحال زیادہ ہے جو
ایکریمیا کے مقابلے میں مسلم ممالک کی حمایت کرتے ہیں۔ قبیلے کی
دوایات کے مطابق چیف سردار جو فیصلہ کر دے اس کی پابندی قبیلے
کے ہر فرد پر لازمی ہوتی ہے چاہے وہ اس فیصلے کو ذاتی طور پر پسند
کے ہر فرد پر لازمی ہوتی ہے چاہے وہ اس فیصلے کو ذاتی طور پر پسند
کرے چاہے نہ کرے دہ اس سے بخادت نہیں کر سکتا۔ چیف سردار
کی موجودگی میں نائب سردار کونسل کے سردار چیف سردار

خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہاں چیف سرداد اگر دفات پاجائے یا ہلاک ہو جائے تو اس کی باقاعدہ رسوبات ہوں گی ادر رسوبات ہوں تک در رسوبات ہوں تک شہوباتا ہے۔ جب بحب تک شہوباتی ہیں تو پھر نائب سرداد خود بخود چیف سرداد بن رسوبات مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر نائب سرداد خود بخود چیف سرداد بن جاتا ہے ادر کونسل کے چار ادکان میں سے کسی ایک کوانخا بات کے ذریعے نائب سرداد اور کونسل کے چوتھے رکن کا انتخاب باتی در لیے نائب سرداد اور کونسل کے چوتھے رکن کا انتخاب باتی کونسلوں سے کیا جاتا ہے " .... لوگاش نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" لیکن اگر چیف سردار ادر نائب سردار دونوں دفات پا جائیں کھر"..... عمران نے کہا۔

" پراس کی رسومات کے بعد پورے قبیلے میں سے نیا چیف سردار منتخب کیا جاتا ہے اور اس وقت کونسل کے چاروں ارکان باہی مثورے سے فیصلے کرتے ہیں اور ان کے فیصلے کو پورے قبیلے کا حتی اور آخری فیصلہ کچھاجاتا ہے "...... لوگاش نے جواب دیا۔
" نائب سردار شاماس کہاں رہتے ہیں "...... عمران نے پو چھا۔
" یوشو قبیلے کامرکزی ہیڈ کوارٹر زوالا کے شمال مخرب میں ایک پرانی قلعہ بنا عمارت کے اندر ہے۔ نائب سردار کی رہائش بھی اس پرانی قلعہ بنا عمارت کے اندر ہے۔ نائب سردار کی رہائش بھی اس قلعے کے اندر ہے۔ کونسل کے چاروں ارکان بھی وہیں رہتے ہیں "۔
قلع کے اندر ہے۔ کونسل کے چاروں ارکان بھی وہیں رہتے ہیں "۔

" اد کے سب حد شکریہ "...... عمران نے کہاادر رسیور رکھ دیا۔

"اس کا مطلب ہے کہ جب تک سرگشاکا زندہ ہے تب تک اس کا فیصلہ حتی ہوگا"..... صفدر نے کہا۔

" ہاں۔اس کے نائب سرداریا کونسل کے ارا کین کسی کو بھی کچھ کہنا فضول ہے اوراب ہرصورت میں سرگشاکا کو تلاش کرنا پڑے گھا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ صرف اپنی جان بجانے کے لئے ایکر یمیا ، گا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ صرف اپنی جان بجائے تو ' کے ساتھ ملے ہیں۔اگر انہیں ایکر یمیا کی تحویل سے نکال نیا جائے تو ' بجروہ یقیناً مسلم ممالک کے مفادات کی بات ہی کریں گے "۔عمران نرکیا ،

' کیکن انہیں کہاں اور کیسے ملاش کیا جائے''..... صفدر نے ہا۔

"ہاں سیہ اصل بات ہے "...... عمران نے سربلاتے ہوئے کہا۔ " کیا میں ٹرائی کر دں "...... جونیا نے کہا تو عمران نے چو نک کر جونیا کی طرف دیکھا۔

"اس میں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم سب کی مشتر کہ ذمہ داری ہے کہ مشن کو ہر صورت میں کامیاب کیا جائے۔ لیکن تم کیا کرنا چاہتی ہو "...... عمران نے کہا۔

" پہلے میں ٹرائی کر لوں پھر بتاتی ہوں"...... جولیا نے کہا اور ا رسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" بون بون کلب"…… رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔

" لیڈی گراہم سے بات کرائیں۔ میں جونیانا فٹر واٹر بول رہی ہوں "سجونیانے قدرے سخت کیج میں کہا۔

"ہولڈ آن کریں "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "ہیلو مس جونیانا۔ کیا آپ لائن پر ہیں "...... چند لمحول بعد وی

نسوانی آواز سنائی دی ۔

" يس "..... جونيانے جواب ديا۔

"لیڈی صاحبہ سے بات کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔
" ہمیلو جونیا نافٹر واٹر بول رہی ہوں"...... جونیا نے مسکراتے کے کہا۔

" لیڈی کراہم بول رہی ہوں جونیانا۔ کہاں سے بول رہی ہو۔ بڑے طویل عرصے بعد تمہیں میری یاد آئی ہے "...... دوسری طرف سے انہنائی بے تکلفانہ لیج میں کہا گیا۔

" جہاری یادتو ہر دقت آتی رہتی ہے لیکن مصروفیت کی وجہ سے رابط نہیں ہو سکا۔ اب بھی میں ایک افریقی ملک سے بول رہی ہوں۔ جہاری مرضی اور کام ہوں۔ جہاری مرضی اور کام میری مرضی کا ہوگا"...... جونیانے کہا۔

" تم معاوضے کی بات چھوڑو کام بتاؤ۔ تہمیں معلوم تو ہے کہ میں صرف وہ کام کرتی ہوں جو میرے معیار کا ہو"...... نیڈی گراہم نے

" ایکریمیا کے چیف سیکرٹری نے ایک سرکاری ایجنسی سیگر کے

سابق چیف نارفوک کے ذریعے افریقی ملک کامرون کے چیف سیکرٹری سر گشاکا کو کامرون سے اغوا کرایا ہے وہ ان سے اپی مرضی کا کوئی سیاسی اعلان کرانا چاہتے ہیں مجھے سر گشاکا کا موجودہ پتہ چاہئے "جولیانے کہا۔

" ہاں۔ یہ کام واقعی میرے معیار کا ہے۔معاوضہ پچاس لا کھ ڈالر ہوگا"...... لیڈی گراہم نے کہا۔

" صرف دس لا کھ ڈالر ساس سے ایک ڈالر زیادہ نہ کم "...... جولیا نے جواب دیا تو عمران اور دوسرے ساتھی بے اختیار مسکرا دیئے۔ " بس یہی ایک عادت تم میں خراب ہے کہ تم سووے بازی پر

اتر آتی ہو۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ معاوضہ منری مرضی کا ہو گا اور اب جب میں نے معاوضہ بتایا ہے تو تم نے اسے بہت کم کر ویا "...... نیڈی گراہم نے کہا۔

دیا ...... یا است می اور کہا تھا کہ "افر قبول ید کی تھی اور کہا تھا کہ معادضے کو چھوڑو۔کام میرے معیار کا ہو تو کروں گی ...... جو لیانے

، " اوکے ٹھکی ہے۔ پندرہ لاکھ ڈالر لوں گی اور بس۔ اگر منظور ہو تو بتا دو درنہ کام چھوڑو اور میری ذاتی دعوت قبول کر لو"۔ لیڈی گیمہ: سن

" حلوتم خوش رہولیڈی گراہم"...... جولیانے کہا۔ " او کے ستم الیما کرو کہ ایک گھنٹے بعد مجھے فون کرنا۔ میں بتا

ووں گی میں لیڈی گراہم نے کہااوراس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔

یں۔
"گڈدنیڈی گراہم سے تہاری دوستی دافعی میرے لئے حیران کن ہے کیونکہ لیڈی گراہم تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی"۔ عمران نے

ہے کیونلہ سین مراز اور ا مسکراتے ہوئے کہا۔

رت ، ۔ ، ، \* تم جو مکھی کی طرخ چنگ جاتے ہو۔ پھر کیوں بیٹھنے دے "۔ \* میں میں میں شدہ کا میں میں ایک میں قع ملت

تنویر نے جو اب تک خاموش بیٹھا عمران کے خلاف بولینے کاموقع ملتے می بول پڑا اور اس کے اس خوبصورت فقرے پر کمرہ بے اختیار قہقہوں سے گونچ اٹھا۔ عمران خوو بھی ہنس پڑا تھا کیونکہ تنویر کا فقرہ

واقعی خوبصورت تھا۔ "شہد کی مکھی تو گلاب کے پھول پر بیٹھتی ہی رہتی ہے تم اپنی ایت کرو"......عمران نے جواب دیا۔

ب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ \* بس بس سیہ غلیظ باتیں بند کرد اور تنویر تم بھی مکردہ چیزدں کے نام مت لیا کرد \*۔۔۔۔۔جولیا نے غصیلے لیج نیں کہا۔

" ولیے مس جولیا یہ لیڈی گراہم کون ہے۔اس کا حدود اربعہ کیا ہے اور آپ کی اس سے ہوگئ "۔ صفدر ہے اور آپ کی اس طرح کی دوستی کب سے ہو گئ "۔ صفدر فے کہا تو جولیا ہنس پڑی۔

" یہ دوستی عمران کی وجہ سے ہوئی ہے۔کافی عرصہ پہلے عمران کو لیڈی گراہم سے معلوبات حاصل کرنی تھیں لیکن وہ خود سامنے نہیں آنا چاہما تھا اس لئے اس نے مجھے اس کے پاس بھیجا اور پھر تب سے

میری اس سے دوستی ہو گئ۔اب اچانک مجھے اس کا خیال آگیا تو میں

نے موچا کہ میں بھی عمران کی طرح پرانے تعلقات سے فائدہ ا مُعادَل " ..... جوليا في جواب ديا-

" ولي مس جوليا مجه آپ كى كاركروگى ديكھ كر حقيقى خوشى ہوئى ے اب آپ داقعی جذباتی خول سے نکل کر کام کرنے کے موڈ میں آ

كى بين "..... صفدر نے كمار

"اس کاسبرا بھی عمران کے سرے۔اس نے مجھے انتائی سخیدگ ے کھا دیا ہے کہ اگر میں نے کام نہ کیا تو چیف کسی بھی کمج مجھے وئی چیف کے عہدے سے تو ایک طرف سیرٹ سروس سے بھی علیحدہ کر سکتا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ عمران چیف کے بے حد قریب ہے اس لئے لا محالہ چیف نے اپسی کوئی بات کی ہوگی یا کوئی

الیما اظہار کیا ہو گا اور میں نہیں چاہتی کہ آپ سب ساتھیوں سے علىحده مو جادن اس كے ميں نے كام كرنے كا فيصله كرليا ہے "-جوليا نے مسکراتے ہوئے کہار

" عمران صاحب کیا آپ واقعی چیف کے قریب ہیں "...... صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" فی الحال تو دی چیف کے قریب ہوں "...... عمران نے جواب

دیااور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ " عمران صاحب كياآب كے ذہن ميں كبھى تحبسس پيدا نہيں ہوا

كدآب يد معلوم كرسكين كد بحيف كون ب "..... صفدر في كما تو

سب چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے ۔

" تجسس تو اسے ہوجو اسے نہ جانتا ہو۔ کھے تو معلوم ہے پر تجسس كيما" ..... عمران نے مسكراتے ہوئے جواب ديا تو سب

یے اختیار چونک پڑے ۔

\* تم جانتے ہو ۔ کیا مطلب ۔ کیسے جانتے ہو "...... جولیا نے حران · ہو کریو چھا۔

" جس طرح میں تمہیں جانتا ہوں۔ تنویر کو جانتا ہوں۔ صفدر کو جاناً ہوں اس طرح میں چیف کو بھی جانا ہوں "...... عمران نے

منہ بناتے ہوئے کہا۔ " کیا آپ نے اسے نقاب کے بغیر بھی دیکھا ہوا ہے".. ... صفدر

نے یو چھا۔

م سینکروں ہزاروں بار "..... عمران نے بڑے مطمئن لہج میں جواب دیا تو سب بے اختیار اچھل پڑے۔ان سب کے چروں پر انتہائی حرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔

" كسيا ب چيف ملية تو بتأة" ..... جوليا في سرسرات بوك کیج میں یو چھا۔

" نه بى يو چھو تو اچھا ہے۔ اى كے تو نقاب دالے ركھا ہے"۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" كيا مطلب - وه بدصورت ب- نهين اليها نهين بو سكتا" - جوليا نے غصیلے کھے میں کہا۔

"ارے میں نے کب کہا ہے کہ وہ بد صورت ہے۔ تم نے خواہ مخواہ محمد پر آنکھیں نکالنا شروع کر دیں۔ مجھ سے مد سہی بہر حال تنویر سے تو زیادہ خوبصورت ہے "...... عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس بڑے۔

" یہ ولیے ہی گپ مار رہا ہے اپی اہمیت بھانے کے لئے "۔ تنویر نے مند بناتے ہوئے کہا۔

"کیا حلیہ ہے چھنے کا "...... جولیا نے بے چین ہو کر پو چھا۔
" طوطے جیسی ناک ۔ مینڈک کی طرح باہر کو نگلی ہوئی بڑی بڑی بڑی آنکھیں۔ منکے جیسا سرام محور کی طرح سو کھا ہوا چرہ ۔ ڈریکولا کی طرح نو کھار اور مڑے ہوئے دائت۔ سرے گنجا۔ داڑھی مو چھیں تو ایک طرف بھنوں اور پلکوں کے بال بھی غائب۔ آگے کو نگلی ہوئی چونچ دار محمون اور پلکوں کے بال بھی غائب۔ آگے کو نگلی ہوئی چونچ دار محموثی ۔ دار محموثی ۔ دھاگے کی طرح پتلی گرون۔ دبلا پائلا جسم جیسے انسان نہ ہو بلکہ بانس پر کمرے چڑھا دیئے گئے ہوں "...... عمران نے فوراً ہی حلیہ بانا شروع کر دیا۔

" بس بس برک برک برک برک مت کرو تنویر درست کم رہا ہے تم خواہ مخواہ این اہمیت جمآنے کے لئے بکواس کر رہے ہو "...... جولیا نے کاٹ کھانے والے لئج میں کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔
" کیا مطلب کیا میں غلط کم رہا ہوں ۔ چلو اٹھاؤ رسیور اور کرو لینے چیف کو فون اور پو چھواس سے "...... عمران نے بھی غصیلے لیج میں کہا۔

" تہماری طرح میرا دماغ خراب نہیں ہے۔ خواہ مخواہ وقت ضائع کر دیا۔ نانسنس "..... جولیا نے بھنکارتے ہوئے لیج میں کہا۔
" چلو اگر تمہیں یہ حلیہ بہند نہیں ہے تو تنویر کا حلیہ بنا دینا ہوں۔ دیلی بتلی شاعرانہ طرز کی ناک۔ کر مجی آنکھیں۔ مینڈک کی طرح چوڑے اور پھولتے پیچکتے نتھے "..... عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی اور کمرہ بے اختیار قبقہوں سے گونج اٹھا۔

" اب مجھے تقین آگیا ہے کہ تم مو فیصد جھوٹ بول رہے ہو۔ جب تنویر سلمنے موجود ہے تو تم اس کا حلیہ یہ بتا رہے ہو تو چیف کا حلیہ تم صحح بتا ہی نہیں سکتے"...... جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔

طلیہ م رح بہا ہی ہیں ہے ...... دیں۔۔۔۔۔۔ ہ "ارے میں تو اصل حلیہ بتا رہا تھا اگر منہیں صلیے چاہئیں جو بظاہر نظر آتے ہیں تو وہ بھی بتا دیتا ہوں"...... عمران نے کہا تو جو لیا بے اختیار جو نک بری۔

" کیا مطلب - بظاہر نظر آنے کا کیا مطلب "..... جولیا نے حران ہو کر کہا۔

" تنویراور چیف دونوں نے بلاسٹک سرجری کرا رکھی ہے۔ یقین نه آئے تو "تنویر سے پوچھ لو تھے یقین ہے یہ تہمارے سلمنے جموث نہیں بولے گا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "کیا داقعی تنویر"...... جولیا نے چونکتے ہوئے کہا۔

" تہمیں کیے معلوم ہوا ہے کہ میں نے بلاسٹک سرجری کرائی ہوئی ہے "..... تنویر نے انتہائی سنجیدہ لیج میں عمران سے مخاطب ہو

كركها توسب ساتھى بے اختيار چونك ردے ان سب كے چروں پر ہوا تھا اس پر چیف نے بتایا تھا کہ تنویر جب کالج میں تھا تو ایک حرت کے تاثرات نمایاں تھے کیونکہ انہیں بھی معلوم نہ تھا جبکہ ایکسیڈنٹ میں اس کی ناک کٹ گئ تھی جبے سرجنوں نے جوڑ تو دیا تنویر کا فقرہ بنا رہاتھا کہ اس نے واقعی پلاسٹک سرجری کرار کھی ہے۔ تھا لیکن وہ بے حد مجدی لگتی تھی اس لئے تنویر کے والد نے باقاعدہ " محجے کسے معلوم نہ ہو۔آخرتم میرے رقیب روسیاہ اوہ موری یلاسکک سرجری کرائی تھی "..... عمران نے سنجیدہ کیج میں جواب روسفید ہو " ..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیتے ہوئے کہا۔ " كياتم نے واقعى بلاستك سرجرى كرائى ہوئى ہے " ...... جوليا

" يد بات تمهين كب معلوم بوئى تمى "..... تنوير في و چها " كافي عرصه بهو گيا ہے۔ كيوں " ...... عمران نے چونک كر جواب

" تو تم في اب تك يه بات كيون جهيائي " ...... تنوير كالجه بناربا تھا کہ عمران کے جواب کے باوجو واس کا شک دور نہیں ہوا۔ " اس ليح كم مسئله رقيب روسفيدكي ناك كا تها"...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ادر سب بے اختیار ہنس پڑے۔ " تم نے بھی تو آج تک نہیں بایا۔ کیا واقعی الیہا ہواتھا "۔جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ہاں کا لج کے زمانے میں گریٹ لینڈ میں میری ناک کی پلاسٹک سرجری ہوئی تھی "..... تنویر نے اشبات میں سربلاتے ہوئے کہا۔ "كياچيف نے بھى واقعى بلاسك سرجرى كرائى ہوئى ہے "-جوليا نے اس بار عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

"اس نے لینے مزاج کی پلاسٹک سرجری کرار کھی ہے۔ چرے کا تو تحجے علم نہیں ہے "..... عمران نے جواب ویا۔ نے انتہائی حربت بھرے لیج میں کہا۔ وہ اس طرح تنویر کو دیکھ رہی تھی جیے زندگی میں پہلی باراہے ویکھ رہی ہو۔ " یہ بات مری پرسنل فائل میں ورج ہے اور پرسنل فائل چیف

کی تحیل میں ہوتی ہے۔ پر عمران کو کسے اس بات کا پتہ چلا "۔ تنویر نے کہاتو سب ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ ظاہر ہے ان سب کے ذمن میں بھی وی شک انجرا تھا جو تنویر کے ذمن میں انجرا تھا کہ کہیں عمران خووہی تو چیف نہیں ہے۔

" يه بات مجه چيف نے بتائی تھی۔ اگر يقين نے آئے تو بے شک چیف سے یو چھ لو میں نے اسے منورہ ویا تھا کہ وہ نقاب پہننے کی بجائے پلاسٹک سرجری کرالے جس پر اس نے جواب ویا کہ پلاسٹک سرجری تو وہ پہلے ہی کراچکا ہے جس طرح تنویر کی ہوئی ہے کین نقاب وہ اس لئے نہیں پہنتا کہ وہ اپنا پجرہ چھیانا چاہتا ہے بلکہ اس لئے پہنتا ہے کہ یہ سیکرٹ سروس کے قانون میں شامل ہے۔ تہاری طرح میں بھی تنویر کی پلاسٹک سرجری کی بات سن کر حیران

" مزاج کی بلاسٹک سرجری – کیا مطلب "...... جولیانے حیران ہو رہے ہیں۔

، سنا ہے چیف پہلے بے حد فیاض تھا۔ معمولی باتوں پر بڑے بڑے چیک دے دیتا تھا پھر اس نے لینے مزاج کی بلاسٹک سرجری

بڑے چیک دے ویا جا چراس کے کہا کران کی چاہا کہ راب کار الموں کرانی ہوگیا کہ بڑے بڑے کار ناموں کے

پر معمولی ساچنک دینتے ہوئے بھی اس کی جان نگلتی ہے "……عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ادر سب بے اختیار ہنس پڑے۔ کریں دشتریں نہیں کے سے در شدید نہیں کے سے میں انسان کرتے ہوئے کہا کہ سے کہا کہ سے میں میں میں میں کا میں کرتے

" ولیے عمران صاحب آپ نے کہی کوشش بھی نہیں کی چیف کا ا چہرہ دیکھنے کی"...... صفدرنے کہا۔

" ایک ہی جرہ دیکھنے سے فرصت نہیں ملی۔ دوسرا کسے دیکھ سکتا ہوں "...... عمران نے جوالیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سب

سکتا ہوں "...... عمران نے جولیا کی طرف ویسے ہوئے ہو و سب ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ وہ عمران کا اشارہ انھی طرح سمجھ گئے تھے۔ جولیا کے چہرے پر ایک کمجے کے لئے شرم کے تاثرات انجرے

لیکن دوسرے کمحے اس کا چہرہ نار مل ہو گیا۔ " اگر ایسی بات ہے تو سی حمہیں اپن تصویر دے دیتی ہوں تم بیٹھے دیکھتے رہا کر ہ"...... جو لیانے کہا۔ " یہ کام تو تنویر کرتا ہے۔ہم تو اصل کے قائل ہیں "...... عمران

" یہ کام تو شویر تر ہاہے۔ ہم تو ایس کے ماں بین مسسست رک کے انگا۔ نے ترکی بہ ترکی جواب دیا تو کمرہ ایک بار بھر قبقہوں سے گونج اٹھا۔ " میرا خیال ہے کہ ایک گھنٹہ گزر چکاہے۔ اب لیڈی گراہم سے بات کر کی جائے "...... جو لیا نے کہا اور بھر رسیور اٹھا کر اس نے

الک باد پھر منبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

« بون بون کلب \*..... رابطه قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آداز

سنائی دی۔

" لیڈی گراہم سے بات کراؤ۔ مرا نام جولیا نا فرواٹر ہے "۔جولیا

کہا۔ مدرون ک

" ہولڈ آن کریں " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہمیلو" ...... چند کموں بعد لیڈی گراہم کی آواز سنائی دی۔

"ہمیو"...... پھند فوں بعد کیڈی کراہم کی اواز سنائی "کیارپورٹ ہے کیڈی گراہم"...... جو لیا نے کہا۔

سیار ورک ہے میں رہ ہم ..... بوتی ہے ہا۔ " تہارا مطلوبہ آدمی سرگشاکا اس وقت ولنگٹن کی واروک روڈکی میرٹ بلڈنگ میں موجود ہے۔ یہ بلڈنگ براہ راست نارفوک کی

تحویل میں ہے "..... لیڈی گراہم نے جواب ویا۔ " کیا اس میں فرین میانا میں کا سے میانا

" کیا اس سے فون پر رابطہ ہو سکتا ہے یا ٹرالسمیٹر پر"..... جولیا کبا۔

" ٹرانسمیڑ کا تو مجھے علم نہیں ہو سکتا البتہ اس بلڈنگ کا فون نمبر میں بتاتی ہوں لیکن ظاہر ہے نارفوک کی اجازت کے بغیر مہارے آدمی سے رابطہ نہیں ہوسکے گا"...... لیڈی گراہم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" تم منبر بناؤر باتی کام میں کر لوں گی"..... جولیا نے کہا اور لیٹی گراہم نے منبر بنا دیئے۔

" اوك- اب أينا بنك اكاؤنث نمر اور بنك كا نام بنا دو تاكد

حق میں بیان ولوا سکتے ہیں "...... تنویر نے کہا تو عمران چونک پڑا۔

" اده- درى گد- داقعى يه الحي تجويز ہے- اگر ايكريميايد كام كر

سكتاب توجم كيون نهين كرسكة اس طرح واقعي الكريميا كوشكست دی جاسکتی ہے "..... عمران نے کہا تو تنویر کا چرہ یکھت کھل اٹھا۔

" تم یہ کام میرے ذے لگا وو میں خود بی اے وہاں سے نکال

لاون گا"..... تنویرنے کہا۔

" نہیں - ہم سب کو دہاں جانا ہو گا ہم انہیں انتخابات کے اعلان

تک وہیں ایکریمیا میں بی رکھیں گے سباں آنے کی ضرورت نہیں

ہے "..... عمران نے کہاتو سب نے اشبات میں سربلا دیے۔

تمهادا معاوضه وہاں جمع كرا ديا جائے "...... جوليانے كما-" مرے نام کا گارینٹڈ چنک میرے کلب کے پتے پر جھجوا وو"۔

لیڈی کراہم نے کہا تو جوالیا نے اوے کہ کر رسیور رکھ دیا۔ " اب کیا کرنا ہے۔ کیا اس بلڈنگ پر ریڈ کرنا ہو گا" ..... جولیا

نے رسیور رکھ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

" مسئلہ یہ ہے کہ کسی طرح سرگشاکا سے اصل صورت حال معلوم ہو جائے تو اس کے مطابق ہی اقدام کیا جا سکتا ہے۔ اگر سر گشاکا واقعی ایکریمیا سے تعاون نہیں کر ناچاہتے تو پھر تو لاز ما انہیں

وہاں سے نکالنا ہو گالیکن اگر وہ واقعی اس سے تعاون کرتے ہیں تو پھر ان کی ہلاکت بھی ہے سو دہوگی اور رہائی بھی۔ کیونکہ ہلاکت کے بعد ان کا نائب سردار چیف سردار بن کر ایکریمیا کے حق میں ووٹ دے

گا"..... عمران نے کہا۔ " پر کس طرح معلوم کیاجا سکتاہے"..... جولیانے کہا۔ "عران صاحب-آب چیف سیرٹری کے کیج میں ان سے بات

نہیں کر سکتے "..... اچانک کیپٹن شکیل نے کہا۔ " وہ تو کر سکتا ہوں لیکن سرگشاکا ظاہر ہے چیف سیکرٹری کو اصل بات تو نہیں بتائیں گے اور نہ ہی وہ نارفوک کو بتائیں گے "-

عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے انہیں وہاں سے رہائی ولائی چاہئے

اس کے بعد انہیں این تحویل میں رکھ کر ہم زبردسی بھی ان سے لینے

کامیاب ہو گیا ہے " ...... چیف سیکر ٹری نے کہا۔

" کس طرح سر شخیج تفصیل تو بنائیں " ...... بردک نے کہا۔

" ہاں تہیں تفصیل بنانی ضردری ہے کیونکہ بہرحال اس کیس کا منام تر کریڈٹ تہاری ایجنسی سیگر کے حساب میں لیا جائے گا"۔
چیف سیکرٹری نے کہا اور پھرانہوں نے مختفر انداز میں نارفوک کے چیف سیکرٹری نے کہا اور پھرانہوں نے مختفر انداز میں نارفوک کے اس ٹاپو جریرے پر ہمنچنے وہاں سے سرگشاکا کو پکڑنے سے لے کر سرگشاکا سے ہونے والی تمام بات چیت بنا وی۔

" کیا سرگشاکا واقعی دل سے رضامند ہوئے ہیں یا انہوں نے صرف جان بچانے کے لئے دقت کا فینے کی کوشش کی ہے "۔ بردک فیل

" یہ بات میرے اور نارفوک دونوں کے ذہن میں تھی اس کئے میں نے میں نے میں اس کئے میں نے سرگشاکا کو دہاں سے فوری طور پریہاں ایکریمیا متنقل کر دیا . ہے اور اب سرگشاکا حکومت ایکریمیا کی تحویل میں ہیں اور جسے ہی کامرون میں انتخابات کا اعلان ہوا سرگشاکا کامرون ریڈیو اور میلی ویژن سے ہماری مرضی کا اعلان کر ویں گے اور ایک بار اعلان کرنے

کے بعد وہ ظاہر ہے اسے تبدیل نہیں کر سکتے "..... چیف سیکرٹری

" سرگشاکااس دقت کہاں ہیں "...... بردک نے پو چھا۔ " بنایا تو ہے حکومت ایکر یمیا کی تحویل میں ہیں۔ میں نے اس لئے تمہیں کال کیا ہے کہ اب اس سلسلے میں مزید تمہیں کچھ کرنے "یں "...... بروک نے مخصوص لیج میں کہا۔
" باس۔ چینی سیکرٹری صاحب سے بات کیجے "...... ووسری
طرف سے اس کے پی اے کی آواز سنائی دی اور بروک بے اختیار
چونک پڑا۔
"کراؤ بات"...... بروک نے کہا اور پھرلائن کٹکٹ کرنے کی
مخصوص آواز سن کر اس نے ہملو کہہ ویا۔

بروک لینے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف

تھا کہ فون کی تھنٹی بج اٹھی اور بروک نے چونک کر رسیور اٹھالیا۔

" بروک متہارے لئے خوشخبری ہے"...... ووسری طرف ہے چیف سکیرٹری کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ "تھینک یو سر"...... بروک نے مسرت بھرے لیج میں کہا۔ " ہمارا سرگشاکا والا مشن ہماری توقع سے بھی زیادہ بہتر انداز میں

کی ضرورت نہیں ہے "سرچیف سیکرٹری نے کہا۔ " بیں سر"..... بروک نے کہا۔

" او کے " ..... دوسری طرف سے چیف سکیرٹری نے کہا اور اس

کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ بروک نے رسیور رکھا اور پھر ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کا رسیور اٹھا یا اور اس پر دو بٹن پریس کر دیئے۔

" یس"...... دوسری طرف سے مؤد بانہ کھیج میں کہا گیا۔ " نار فوک جہاں بھی ہو اسے تلاش کر کے میری اس سے بات

کراؤ"۔ بروک نے کہااور رسیور رکھ ویا۔ تھوڑی ویر بعد فون کی کھنٹی نج اٹھی اور بروک نے ہاتھ بڑھا کر رسیوراٹھالیا۔ "یس"...... بروک نے کہا۔

" نارفوک صاحب سے بات کیجئے "...... دوسری طرف سے پی اے کی مؤوبانہ آواز سنائی دی۔

" ہمیلو"...... بروک نے کہا۔ " ہمیلو بروک۔ میں نار نوک بول رہا ہوں میں ابھی تمہیں کال کرنے بی والا تھا کہ تمہارے بی اے کی کال آگئ"...... ووسری

طرف سے نار فوک کی بے تکلفانہ آواز سنائی وی۔ " مبارک ہو۔ تم نے اکیب بار پھر کارنامہ سرانجام دے ویا ہے "۔ بروک نے مسکراتے ہوئے کہا۔

' '' یہ میرا نہیں ممہارا کارنامہ ہے بروک۔ تم نے ہی یہ مشن مجھے ویا تھا ورنہ ظاہر ہے میں ازخود تو اس مشن پر کام نہیں کر سکتا تھا اور

وبے بھی یہ مشن ایکر یمیا کے ہرشہری کا تھا۔اس مشن سے ایکر یما

دیے میں الاقوامی مفاوات وابستہ تھے۔ تمہیں کس نے بتایا برائی میں الاقوامی مفاوات وابستہ تھے۔ تمہیں کس نے بتایا

ہے "..... نار فوک نے کہا۔

، ابھی چیف سیکرٹری صاحب کا فون آیا تھا "...... بروک نے

جواب وياس

" پر مہیں تفصیل بھی انہوں نے بتا وی ہو گی "..... نار فوک نے کیا۔

ہوں۔ "ہاں۔لیکن عمران اور اس کے ساتھیوں کا کیا ہوا "...... بروک

نے پو چھا۔ " ہم بال بال نکے گئے ورنہ اگر ہمیں ذراس بھی دیر ہو جاتی تو یہ

مشن کامیاب نہ ہو سکتا تھا"...... نارفوک نے کہا اور بروک بے اختیار چونک میزا۔

۔ " کیا مطلب۔ کیا ہوا تھا"..... بردک نے کہا۔

" تہمیں چیف سیرٹری صاحب نے بتایا ہوگا کہ ہمیں اطلاع مل گئ تھی کہ سرگشاکا ضروری سرکاری کام نمٹانے کے لئے ایک دیران الو پر مضوص ٹائم پر اکیلے جاتے تھے ہمیں جسے ہی یہ معلوم ہوا ہم نے ان تک پہنچنے والے افراد کو ختم کر دیا اور خود دہاں ان سے خبط

بہنے گئے۔ پھر سر گشاکا وہاں بہنچ اور ہم نے انہیں کور کر لیا۔ انہوں نے انہیں کور کر لیا۔ انہوں نے ایکر میا کے حق میں کام کرنے کا کہا تو میں نے ٹرانسمیٹر پر ان کی بات

براہ راست چیف سیرٹری صاحب سے کرا دی۔ پھرید طے ہوا کہ

جب تك كامرون مين انتخابات كااعلان نهين بوتا تب تك سر كشاكا

چارٹرڈ طیارے سے کامرون سے ایکریمیا پہنے گئے "..... نارفوک نے

تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" ليكن اب وه لا محالد يهال آئے گاسوه آساني سے چيميا چوڑنے والا

تو نہیں ہے "..... بروک نے کہا۔

" يهاں كى فكر مت كروسيهاں تو وہ سر گشاكا كوٹريس ہى نہيں كر سکتا اور اگر ٹریس بھی کر لے تو وہ ان تک پہننے ہی نہیں سکتا اور الیشن کی تاریخ بھی اب تری سے قریب آتی جا ری ہے اس لئے

برحال وه اس بار شکست کھا ہی گیا ہے \* ..... نار فوک نے کہا۔ " اس کا مطلب ہے کہ سرگشاکا کی یہاں بھی تم بی حفاظت کر

رہے ہو " ..... بروک نے کہا۔ " ہاں - چیف سیکرٹری نے یہی حکم ویا ہے اور تم جلنتے ہو کہ

اس سلسلے میں مرا کسیاریکارڈے"..... نارفوک نے کہا۔ " لیکن عمران کا ریکارڈ بھی کم نہیں ہے نارفوک۔ وہ بھی بعض اوقات ناممکن کو ممکن بنالیا ہے اس لئے تم نے ہر صورت میں انتهائی چو کنا رہناہے "..... بروک نے کہا۔

" تم اس کی فکر مت کرو" ...... نارفوک نے جواب دیا۔ " او كي - ببرحال يد مشن سير ك لحاظ سے تو ختم ہو گيا ہے اب تو چیف سیکرٹری نے صرف سرگشاکا کی حفاظت تہارے ذمہ لگائی ہے لیکن یہ بناؤ کہ کیا واقعی سرگشاکا ول سے ایکر یمیا کی حمایت س ہو گئے ہیں یا انہوں نے یہ کام صرف اپن جان بچانے کے لئے کیا

کو ایکریمیا میں حکومت کی تحویل میں رکھا جائے۔ چتانچہ سرگشاکا کو ایکریمین فوجی میلی کاپٹر پر وہیں جریرے سے ہی فوجی افسروں کی تحویل میں ہملی کا پڑے ذریعے بحریہ کے اوے پر بہنجایا گیا اور وہاں سے آبدوز کے ذریعے ایکریمیا بہنا دیا گیا۔ اس وقت تک ہمارا پروگرام یہی تھا کہ ہم وہیں کامرون میں ہی رہیں گے تاکہ عمران کو بیہا

تجھتا رہے کہ ہم اسے تکاش کر رہے ہیں اور سرگشاکا کے ذریعے الیما سیٹ اپ بھی کر دیا تھا کہ عمران تک یہ اطلاع بھی مذ بہنچ کہ سرگشاکا کو ہم نے کور کر لیا ہے لیکن سرگشاکا کی روانگی کے بعد جب ہم جزیرے سے واپس این رہائش گاہ پر پہنچ تو وہاں ہمارا آومی ہلاک

ہو چکا تھا اور اس پر انتہائی بہیمانہ تشدو کیا گیا تھا اور جس انداز میں

معلوم نہ ہوسکے کہ سرگشاکا کو ایکریمیا شفٹ کر ویا گیا ہے۔ وہ یہی

تشدد کیا گیا تھا وہ ظاہر کر تا تھا کہ یہ تشدد عمران نے کیا ہے۔اس ے صاف ظاہر تھا کہ عمران مہاں تک چیخ گیا ہے اور ہمارے آوی ے اس نے لازا معلوم کر لیا ہو گاکہ ہم جریرے پرگئے ہیں۔اس آدمی کی موت کا وقت با رہاتھا کہ یہ ساراکام اس وقت ہوا ہے جب ہم اس جربرے پرموجو دتھے۔اس کا مطلب تھا کہ عمران کو بہرحال یہ معلوم ہو ہی جائے گا کہ سرگشاکا کو ایکریمیا متقل کر فیا گیا ہے اور

پراس نے لازاً ہمیں تلاش کرنا ہے تاکہ ہمارے ذریعے وہ سر کشاکا تک پہنچ جائے اس لیے ہم نے فو ری طور پر واپسی کا پروگرام بنایا اور

"جو کچھ بھی ہے بہر حال وہ ہماری تحویل میں ہیں اور ہماری مرضی

" ٹھسک ہے۔ بہرحال ایک بار پھر مبارک باو قبول کرو۔ گڈ

" جیف سیکرٹری اور نارفوک نے آپس میں مل کر مجھے زیرو کر ویا

ہے۔ انہوں نے مجھے اہمیت ہی نہیں دی حالانکہ نار فوک کو بک میں

نے ی کیا تھا"..... بروک نے بربراتے ہوئے کہا اور پھر پحتد کموں

تک وہ ای طرح بزبراتا رہا بھراس نے ہاتھ بڑھا کر فون کارسیور اٹھایا

اور فون پیس کے نیچ نگا ہوا بٹن پریس کر کے اس نے فون کو

"اينجل كلب" ...... رابطه قائم بهوتے بي ايك نسواني آواز سنائي

" بروك بول رہا ہوں۔ ایڈورڈے بات كراؤ"..... بروك نے

" بميلو - ايدور د بول ربابون " ..... چند لحول بعد ايك بهاري سي

" يس سر- بولد آن كريس " ...... دوسرى طرف سے كما كيا۔

وائريك كيااور پرتين سے نمبروائل كرنے شروع كر ديية -

بائی " - بروک نے کہا اور رسیور رکھ دیا لیکن اس کی پیشانی پر شکنیں

سے اعلان کرنے کے پابند ہیں۔اس کے بعد ظاہرہے وہ کچھ بھی مذکر

ہے"..... بروک نے کہا۔

ممودار ہو گئی تھیں۔

آواز سنائی دی۔

سکیں گے "..... نارفوک نے جواب دیا۔

ب اور چیف سیکرٹری نے اسے اس کی تحویل میں وے ویا ہے جبکہ

یا کیشیا سیرسٹ سروس اس کے پیچھے لکی ہوئی ہے اور لامحالہ انہوں

نے نارفوک کو ٹریس کر کے اس سے معلوم کرنا ہے کہ سرگشاکا

کہاں ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سرگشاکا کو اس طرح نارفوک

ک تحویل سے نکال لیا جائے کہ نارفوک کو بھی اس کا علم نہ ہو سک

اور پھر میں چیف سیکرٹری کو سر گشاکا کے بارے میں اس انداز میں

ر پورٹ دوں گا کہ سر گشاکا کو یا کیشیا سیکرٹ سروس والے لیے گئے

تھے لیکن میرے آدمیوں کی وجہ سے وہ پچ گئے ہیں اس طرح سیگر اور

میری اہمیت چیف سیرٹری پر واضح ہو جائے گی ...... بروک نے

" میں مجھ گیا۔ نارفوک کی یہ پرانی عاوت ہے کہ وہ کام دینے

والے کو زیرد کر کے خو و براہ راست اوپر تعلقات بنالیتا ہے۔وہ چو نکہ

سيگر كا چيف ره چكا ہے اس ليئے وہ اب بھی صرف اپنى ہى اہميت قائم

" حمارى بات درست بار بھى اليما يى موا ب سي ف

اسے مشن ویا ہے اور اب اس نے براہ راست چیف سیر شری سے

ر کھنا ہے " ...... ایڈور ڈنے جواب ویتے ہوئے کہا۔

\* بروک بول رہا ہوں ایڈورڈ- ایک کام کرنا ہے تم نے "-

یروک نے کہا۔

« کون سا"..... ووسری طرف سے کہا گیا۔

" نارفوک کامرون کے چیف سیکرٹری سرگشاکا کو ایکریمیا لے آیا

رابط کر لیا ہے ادر مجھے ددوھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا ہے "۔ بردک منے جواب دیا۔

آپ اب چلہتے ہیں کہ سرگشاکا کو نار فوک کی تحویل سے نکال سر کشاکا کو نار فوک کی تحویل سے نکال سر اسے آپ کے دور ڈ نے کہا ہے

"لیکن بیه کام اس طرح ہونا چاہئے کہ بھے پر کوئی حرف نہ آئے"۔ جروک نے کہا۔

"آسپ بے فکر رہیں الیساہی ہوگا۔ تھے معلوم ہے کہ نار فوک نے انفریت سے آنے والے آدمی کو کہاں رکھاہوا ہے"...... ایڈ در ڈنے کہا تھ بردک چونک پرا۔

"الچھا۔ کہاں رکھاہوا ہے"...... بردک نے چونک پر پو چھا۔ " میرٹ بلڈنگ میں اپنے ہیڈ کوارٹر کے نیچے خصوصی تہہ خانے مین "...... ایڈورڈنے جواب دیا۔

" تمسیل کیے علم ہو گیا" ...... بردک نے حیران ہو کر کہا۔
"آپ بطانے تو ہیں کہ نار فوک ادر میرے درمیان شروع سے ہی
مخالفت چلی آرہی ہے اس نے تھے بہرطال اس کی سرگرمیوں سے

" کیا تم سر گشاکا کو وہاں سے نکال سکتے ہو"...... بردک نے کہا۔
"اس مخصوص تہد خانے کے گرد انتہائی سخت حفاظتی انتظامات

"اس صوس مهد قامے نے بروامہاں حت مقا ن اسطانت بین اور دہاں داقعی نارفوک کی اجازت کے بغیر مکھی بھی واخل نہیں

ہو سکتی اور نہ اندر سے کوئی باہر آسکتا ہے لیکن نار فوک کو یہ علم نہیں ہے کہ اس خصوصی تہد خانے کے خفیہ راستہ سے اس کا ایک

ادر آدمی بھی داقف ہے اور دہ میرا آدمی ہے اس نئے سر گشاکا اس تہہ خانے سے اس طرح غائب ہو جائیں گے کہ نار فوک سرپیٹنا رہ

جائے گا"..... ایڈورڈنے جواب دیا۔
" گذر پریہ کہا جا سکتا ہے کہ دہاں سے اسے پاکیشیا سیرت

سروس نے غائب کیا تھا جبکہ سگر نے پاکیشیا سکرٹ سروس کو کور کر کے سرگشاکا کو ان سے چھڑوا لیا ہے۔ یہ کام کب ہو سکے گا۔۔ بروک نے کہا۔

" آپ حکم کریں تو آج رات ہی ہو سکتا ہے "...... ایڈورڈ نے

" کہاں پہنچاؤ گے سر گشاکا کو "...... بردک نے پو چھا۔ " جہاں آپ کہیں "...... ایڈوز ڈنے جواب ویا۔

"معادضه كيابوگا كيونكه يه محجه ذاتى طور پراواكرنابوگا" ـ بردك

نے کہار

" میں مجھتا ہوں جو آپ دے دیں لیکن یہ کسر پھر کسی سرکاری کام میں نکال دینا"...... ایڈور ڈنے کہا۔ گاتم نے اسے اس وقت تک مسلسل بے ہوش رکھنا ہے جب تک میں مزید احکامات منه دوں لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ انتہائی معوز تخصیت ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی جسمانی تکلیف نہیں پہنچنی چاہئے اور کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہو نا چاہئے کہ یہ تخصیت برج اسکوائر میں موجو وہیں کیونکہ یہ انتہائی ٹاپ سیکرٹ حکومتی معاملات ہیں <sup>،</sup>۔ " حكم كى تعميل ہوگى باس " ..... دوسرى طرف سے كما كيا۔ "آج رات کام ہو گا اس لئے پوری طرح ہوشیار رہنا اور جسیے ہی یہ تخصیت تم تک بہنچ تم نے فوری طور پر کھیے اطلاع دین ہے سپیشل ٹرانسمیٹریرانسس بروک نے کہا۔ " يس باس " ...... ووسرى طرف سے كما كيا اور بروك نے او ك که کر رسیور رکھ ویا۔ \* اب دیکھوں گا کہ چیف سیکرٹری اور نارفوک بروک کو کس طرح زرو کرتے ہیں " ...... بروک نے بربراتے ہوئے کہا۔ اب اس کے پہرے پراطمینان کے تاثرات تنایاں تھے اور پھروہ کرس سے اٹھا ادر پھر میز کے پیچھے سے لکل کر کرے کے اندرونی حصے میں موجوو

وروازے کی طرف بڑھ گیا۔اس طرف اس کے پینے بلانے کا خصوصی

كره تحااور اب وه اين اجميت اور كامياني كالصحح معنول مين حيثن منانا

جابها تھا۔

" اس کی تم فکر مذ کرو۔ وہ ہو جائے گا۔ کام تو نکلتے ہی رہتے ہیں "..... ہروک نے کہا۔ " او ك -آپ اس كام ك صرف الك لاكه دالر وي اور وس لاكه کا سرکاری کام پھر تھے وے ویں میں خوش ہوں "..... ایڈورڈنے " ٹھیک ہے طے ہو گیا۔ تم سرگشاکا کو بے ہوشی کے عالم س وہاں سے نکالو گے اور پھر انہیں برج اسکوائر پہنچا دینا میں وہاں کے انجارج باب وؤكوكم ديتابون "..... بردك في كما-\* تھکی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ بی رابطہ ختم ہو گیا تو بروک نے کریڈل وبایا اور پھر ہائھ اٹھا کر جب نون آن کی تو اس نے تیزی سے سروائل کرنے شروع کر دیہے۔ " برج اسكوائر " ..... رابط قائم بوت بى الك نسواني آواز سائى \* باب وڈ سے بات کراؤ میں بروک بول رہا ہوں \*...... بروک نے تحکمانہ کچ میں کہا۔

بین سر"...... دوسری طرف سے اس بارا تہائی مؤدبانہ لیج میں کہا گیا۔ کہا گیا۔ "ہیلو باس۔ میں باب وڈبول رہاہوں"...... چند کموں بعد ایک مروانہ آواز سنائی وی جس کا لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ "باب وڈ۔ایڈورڈ ایک بے ہوش افریقی کو برج اسکوائر پہنچائے " کیا اس میرث بلڈنگ میں ہی نارفوک کا ہیڈ کوارٹر ہے "۔جولیا کما۔

" لیڈی گراہم نے تو یہی کہا تھا کہ پوری بلڈنگ نارفوک کی

تحیل میں ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہی اس کے گروپ کا ہیڈ کو ارٹر ہوگا"...... عمران نے جواب ویا۔

روپ ہیں وار راہو ہ ...... مران سے دو اب دیا۔ \* لیکن کیا ہم براہ راست جا کر نارفوک سے بات چیت کریں

ین میں ہم براہ رہست بھر سارو ک گے\*...... جولیانے حریت بھرے کیچے میں کہا۔

" ہم فی الحال تو میرث بلڈنگ نہیں جا رہے ہیں "...... عمران

نے کہاتو جولیا ہے اختیار چونک پڑی۔ \* نمک الدیار میں میں مصل از جہاں موک کا

" پھر کہاں جا رہے ہو"...... جو لیانے حیران ہو کر کہا۔ " تو خمہارا خیال تھا کہ ریوالور اٹھائے نار نوک کے ہیڈ کو ارٹر یں داخل ہو جائیں گے اور پھر وہاں گولیاں چلیں گی انسانی چیخیں

یں داش ہو جائیں نے اور چر وہاں تولیاں پسیں بی انسانی بیسی بلند ہوں گی اور اس کے بعد ہم سر گشاکا کو کاندھے پر اٹھائے وہاں سے لکل آئیں گے اور مشن مکمل ہو جائے گا'...... عمران نے

مسکراتے ہوئے کہا۔ " تم دوسروں کو احمق نہ سجھا کرو۔ اتن عقل مجھ بیں بھی ہے کہ اس طرح مثن مکمل نہیں ہوتے۔ لیکن تم نے یہ بھی تو نہیں بتایا کہ تم نے مثن مکمل کرنے کے لئے کیا پلان بنایا ہے اور اب کہاں مارہے ہو۔ تہمیں بتانا چاہئے ہم کھی پتلیاں تو نہیں ہیں کہ بس انہادے ساتھ بارے بارے مجرتے رہیں "......جولیا نے بھاڑ کھانے

سیاہ رنگ کی جدید باڈل کی کار خاصی تیزر فتاری سے دوڑاتی ہوئی
ولنگٹن کی انہائی معروف سڑک پر بڑھی چلی جا رہی تھی۔ سڑک پر
کاروں کا اس قدر رش تھا کہ یوں لگتا تھا جسیے کاروں کا وریا بہہ رہا
ہو کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر جو لیا اور
عقبی سیٹ پر صفدر، تنویراور کیپٹن شکیل موجود تھے۔جو لیا سمیت وہ
سب ایکریمین میک اپ میں تھے۔ انہیں ایکریمیا بہنچ ہوئے چند ہی
گھنٹے گزرے تھے۔ وہ چارٹرڈ طیارے کے ذریعے کامرون سے ولنگن
گنزے تھے اور یہاں کہنے کر انہوں نے سب سے پہلے رہائش گاہ، اسلحہ اور
کاروں کا بند وہست کیا تھا اس کے بعد لباس تبدیل کر کے اور نیا
کاروں کا بند وہست کیا تھا اس کے بعد لباس تبدیل کر کے اور نیا

خود ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اس لئے کسی کویہ معلوم یہ تھا کہ عمران

کی منزل مقصو و کمیاہے۔

میاں ایک میرج بوروموجود ہے جس کی سجاوٹ بی سنا ہے اس قدر طاندار ہے کہ بڑے بڑے ضدی بھی دہاں پہنے کر ضد چھوڑ

دیتے ہیں "...... عمران نے کہا تو عقب میں بیٹھا ہوا صفدر بے اختیار

" ضد چھوڑ کر جوتے مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ فقرہ تو مکمل

" اس لئے تو وہاں جا رہا ہوں تاکہ ویکھ سکوں کہ تم س کتنی قوت برداشت ہے "..... عمران نے ترکی بدتری جواب دیتے ہوئے

" جب تم كوئى بات بتأنانهي چاہتے تو صاف كمه وياكرواس كى جگه فضول بکواس کیوں شردع کر دیتے ہو "..... جولیائے مسکراتے

" آج تک میری سمجه میں نہیں آیا کہ بکواس ادر فضول بکواس میں کیا فرق ہے ..... عمران نے کہا۔

" بکواس تو بکواس ہوتی ہے لیکن جو کچھ تم کھتے ہو اس پر بکواس بھی شرما جاتی ہو گی اس لئے اسے فضول بکواس کہا جاتا ہے "۔ جوالیا نے جواب دیتے ہوئے کما اور اس کمح عمران نے کار کے مزنے کا اشاره دینا شروع کر دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد کار ایک تین منزلہ

بلڈنگ کے کمیاؤنڈ میں داخل ہو گئے۔ یہ کوئی کرشل بلازہ تھا جس میں مختلف کمپنیوں کے بورڈاور نیون سائن لگے ہوئے تھے اور آنے

والے نیج میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ م تم نے خو د بی تو لیڈی گراہم ہے اس بلڈنگ کا فون نمبر معلور کیا تھا۔ تم بناؤاس وقت تہارے ذہن میں کیا تھا"...... عمران نے

مسکراتے ہوئے کہا۔ " میرا خیال تھا کہ تم اس فون نمر پر چیف سیکرٹری کی آواز مرا نارفوک سے بات کرو گے ادر بچراہے حکر وے کر سرگشاکا کو وہارا

سے نکلوالو گے "..... جولیانے جواب ویا۔ " نارفوک انتهائی جدید ترین سائنسی آلات استعمال کرنے کا کہااوراس بارجولیا بھی ہنس پڑی۔

· عادی ہے اس ٹایو جریرے پرجو پرزہ تمہیں ملاتھا وہ بھی انتہائی جدیا ترین مشین کا حصہ تھا۔ ایسی مشین جس سے ہر قسم کی چیکنگ ریز کو کلیئر کیا جا سکتا ہے اور اس پرزے کو دیکھ کر ہی تو مخیے یقین آیا

تھا کہ نارفوک وہاں پہنچا ہے اس لئے اب نارفوک کے جوتے کے

سائزدں کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ میں قدموں کے نشانات ناپتا پھر آ اس لئے لامحالہ اس نے ہیڈ کوارٹر میں فون کال چیکنگ کا باقاعدا جدید ترین مسسم نصب کیاہوا ہو گاایسی صورت میں چیف سیکرٹریٰ بن کراس سے اگر بات کی جاتی تو الٹاوہ ہمارے فون کوٹریس کر لیٹا

ادراس کے بعد ہم نے اس پر کیاریڈ کرناتھا بلکہ اس نے ہم پرریڈ ک دیناتھا"..... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ " تو پھرنب تم كمان جارہے ہو"...... جوليا نے جھلائے ہوئے لجيح ميں كما۔

گا"...... عمران نے لفٹ میں واخل ہوتے ہوئے کہا اور پھراس کے سارے ساتھی بھی لفٹ میں داخل ہو گئے اور چند کموں بعد وہ دوسری مزل پر پہننے چکے تھے۔اس پوری مزل پر جینفر کیمونیکیشن کارپوریشن ے دفاترتھے۔ عمران آگے بڑھتا ہوا ایک دروازے کے سامنے پہنے گیا جس کی سائیڈ پر مینجر کی نیم پلیٹ موجو دتھی۔ دروازے کے باہر کوئی

دربان موجو دینہ تھا۔عمران نے دروازے کو دبایا تو وہ کھلتا حلا گیا اور

عمران اندر واخل ہو گیا۔اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی کمرے میں داخل ہوگئے سید الیک کافی بڑا ہال منا کرہ تھا جس کے الیک کونے میں اندھے شیشے کا دروازہ تھا جس پر مینجر کی پلیٹ موجود تھی۔اس کے سلمنے ایک بیضوی کاؤنٹر تھا جس کے پیچے دو مقامی لاکیاں بیٹی ہوئی تھیں۔ان میں سے ایک کے سامنے فون موجود تھا جبکہ دوسری لڑکی کے سلصنے الک کمپیوٹر رکھا ہوا تھا۔ بال میں دیواروں کے سابق صوفے اور ان کے سلمنے میزیں پڑی ہوئی تھیں جن پر مرد اور

عورتیں موجود تھیں ۔ وہ سب بزنس کاس سے بی متعلق لگتے تھے۔ " صرف جولیا اور تنویر مرے ساتھ جائیں گے۔ صفدر اور کیپن شکیل باہر موجود رہیں گے تاکہ کسی بھی ایر جنسی کی صورت میں حر کت میں آ سکیں "...... عمران نے کہا اور پھر تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھتا حیلا گیا۔

" جي فرمائية " ...... كميور ك سلصن موجو دالركي في ان كي طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

جانے والوں کے انداز اور لباس بٹار ہے تھے کہ ان سب کا تعلق ہُ خالصةً بزنس كلاس سے ہے۔ كار ياركنگ ميں روك كر عمران سب کو نیچ اترنے کا اشارہ کیا اور خو د بھی دروازہ کھول کر نیچ اتراً پا کار لاک کر کے عمران نے یار کنگ بوائے سے یار کنگ کارڈ لیا

پر اپنے ساتھیوں سمیت بلڈنگ کی طرف بڑھ گیا۔ \* نارفوک کا ذاتی بزنس کا ادارہ بھی موجود ہے۔اس ادارے نام جینفر کیمونیکیش کارپوریش ہے۔ یہ ادارہ پورے ایکر بمیا م کیمونیکیش کے سلسلے میں کام آنے والے آلات سلائی کر تا ہے۔ ا کا مینجر ریان بظاہر خالصہًا بزنس مین ہے اور اس کا کوئی تعلق نار فو ک

کے دوسرے بزنس سے نہیں ہے لیکن اصل میں ریان نار فوک کا نہ ٹو ہے "...... عمران نے بلڈنگ کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے ساتھیوا ہے کہا تو سب نے اثبات میں سرملا دیئے۔ " تو اب آپ اس ریان سے ملنے جا رہے ہیں "...... صفدر . " ہاں۔ اس سے سر گشا کا کے بارے میں صحیح صورت حال سانم

آئے گی "..... عمران نے جواب دیا۔ " كيا وه آپ كو صحح صورت حال معلوم كروے گا" .....

"مرے پاس ایک خصوصی نب موجو دے اور بد نب ایسی

کہ ریان نہ چلہتے ہوئے بھی وہی کچھ کرنے پر مجبور ہو گاجو میں کہوا

مینجر اور اس کے سلمنے بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں نے چونک کر ان

کی طرف دیکھا۔ مینجر ریان کے چرے پر حرت کے ساتھ ساتھ غصے ے تاثرات ابھر آئے تھے جبکہ ان دونوں کے پہروں پر بھی حربت کے

باثرات تھے۔

" آپ دونوں حضرات باہر تشریف لے جائیں۔ بعد میں برنس ٹاک کر کیجئے گا۔ ہمارا تعلق سپیشل فورس سے ہے "...... عمران نے

مزے قریب جا کر ان دونوں سے سرد کیج میں کہا۔

" كيا مطلب كيسي سپيشل فورس "...... ينجر نے حران ہوكر

" البھی آپ سے تفصیلی تعارف ہوجا تا ہے مسٹر ریان۔ وریہ آپ کو گرفتار کر کے مہاں سے ہیڈ کوارٹر لے جاکر بھی تعارف کرایا جا

سكتا ہے " ...... عمران كا لجبر اور بھى مرد ہو گيا اور دونوں آدى تيزى ے اٹھے اور انہوں نے لینے کاغذات اکٹھے کئے اور پھر تیزی سے مر کر وروازے کی طرف بڑھ گئے۔

مسٹر ریان فون کا رسیور اٹھلئے اور لارڈ پیرنگٹن سے بات لیجے "..... عمران نے مینجر سے مخاطب ہو کر کہا تو مینجر بے اختیار پھل پڑا۔ اس کے جربے پر ملکے سے خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ " لار ڈپیرنگٹن ۔ مگر وہ تو "..... ریان کچھ کہتے کہتے رہ گیا۔ " اطمینان سے بیٹھیں - لارڈ پیرنگٹن نے آپ کی موت کا پرواند ری نہیں کیا لیکن یہ پروانہ ابھی ہماری کال کے بعد جاری ہو سکتا

" مینجر صاحب موجود ہیں "...... عمران نے سرد کیج میں کہا۔ " جي بان اليكن آپ كى ان سے ملاقات طے ہے" ...... لاكى نے

" طے تو نہیں ہے لیکن اب طے کر لیتے ہیں۔اس میں کتنی ربر گئتی ہے ' ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی

وہ وروازے کی طرف بڑھ گیا۔ " ارے ارے ایک منٹ" ..... لاکی نے بو کھلائے ہوئے لیج " خاموش بیٹھی رہو لڑکی ورید دوسرا سانس ید لے سکو گی"۔ تنویر

نے عزاتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ " یہ ہمارا ساتھی بہت عصیلا ہے آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ ہمارا تعلق حکومت کی ایک خفیہ ایجنسی سے ہے "..... جولیا نے آہستہ

سے کہا۔اس دوران عمران وروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو جکا تھا۔جولیا اور تنویر بھی اس کے پتھے اندر داخل ہوگئے۔ یہ ایک برا آفس منا کمرہ تھا جبے انتہائی شِاندار انداز میں سجایا گیا تھا۔ ایک بڑی ی دفتری میزے پیچے آک کنج سروالا اوصر عمر آدمی جس کی آنکھوں یر سیاہ رنگ کے موٹے فریم کا چشمہ تھا اور اس کے جسم پر انتہائی

قیمتی ادر جدید تراش خراش کا سوٹ تھا بیٹھا ہوا تھا۔ سزکی دوسری طرف دوآدمی بیٹے ہوئے تھے اور مزیر کئ کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔عمران اور اس کے ساتھیوں کے اس طرح اندر داخل ہونے پر \* کیالارڈ پیرنگٹن کا حوالہ کافی نہیں ہے۔ دیکھیے مسٹر ریان آپ کی زندگی لارڈ پیرنگٹن کی مٹی سی ہے اور اس کی وجہ بھی آپ اچھی طرح جانع بین البته جمین جو معلوبات چامئین وه بری معمولی سی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ سر گشاکا میرث بلڈنگ میں ہے اور میرث بلڈنگ پر نارفوک کا کنٹرول ہے اور وہاں سے ہم سر گشاکا کو باہر نہیں نکالنا چاہتے حالانکہ یہ ہمارے لئے کوئی مستلہ مد تھا۔ ہم صرف ان سے فون پر اس انداز میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فون کال درمیان سے کوئی مذسن سے اور نار فوک کو بھی اس کا علم مذہو سك اوريه كام آب انتهائي آساني سے كرسكتے ہيں ورند مجم بار بار وهمكي دوہرانے کی عادت نہیں ہے "..... عمران نے سرد کچ میں کہا۔ "آپ کو مچراصل حالات کا علم ہی نہیں ہے۔ سرگشاکا گذشتہ رات میرث بلڈنگ سے انتہائی پراسرار انداز میں غائب ہوگئے ہیں یا كروية كئة بين اور نارفوك اس پرتقريباً نيم پاكل مو چاہے كيونكه جس کرے میں سرگشاکا کو رکھا گیا تھااس میں ایسے زبردست حفاظتی انتظامات ہیں کہ سرگشاکا کی روح بھی چیکنگ کے بغیر باہر نہیں جا سکتی تھی لیکن سر گشاکا ان تمام حفاظتی انتظامات کے باوجود غائب ہو گئے ہیں "...... ریان نے کہا تو عمران کے پجرے پر حمرت کے تاثرات الجرآئے کیونکہ اس نے اندازہ نگالیا تھا کہ ریان کے بول رہاہے۔

"كياآب اس بات كو كنفرم كراسكتي بين " ...... عمران نے كها۔

" آپ جس طرح چاہیں تسلی کر لیں۔ چاہیں تو میں آپ کے

ہے اور آپ اچی طرح جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہو گا۔آپ ک آپ کے بیوی بچوں سمیت گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا اور پورز دنیا میں آپ کو کہیں بھی کوئی جائے پناہ نہ طے گی"...... عمران س اس طرح سرد کھیج میں کہا تو ریان ۔ بے اختیار اثبات میں سر دیا۔اس کے پھرے پراب خوف کے 'ہاٹرات واضح طور پر نظر آ رہا " آپ کو تو معلوم ہے کہ نار نوک بھی آپ کو لارڈ پیرنگٹن کے ہاتھوں نہیں بچا سکتا حالانکہ نار فوک اور چیف سیکرٹری کے درمیا آج کل بڑی گہری تھن رہی ہے اور جب سے نار فوک نے کامرو سے کامرون کے چیف سیکرٹری سر گشاکا کو اغوا کر کے ایکریمیا متنا کیا ہے ان کی دوستی بہت بڑھ گئی ہے اور چیف سیکرٹری ا نار نوک پر اس حد تک اعتماد کرنے لگ گیا ہے کہ اس نے سرگش جسے اہم آدمی کو نارفوک کی تحویل میں میرٹ بلڈنگ میں رکھا ہے "...... عمران نے میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کری پر بیٹا ہوئے کہا جبکہ جو لیا ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئ البتہ تنویر سائیڈ ا ہو کر خاموشی سے کھوا ہو گیالین اس کے پیرے پر موجو و سرد م اورِ سفاکی کے ماثرات اس طرح موجود تھے جسیے کسی بھی کمحے رہ کی کنجی کھوپڑی میں ریوالورکی گولی آیار دے گا۔ " آپ کون ہیں۔ پہلے آپ اپنا تفصیلی تعارف تو کرائیں "۔ ریان نے کہا۔ وہ اب کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھال حکا تھا۔

سلمنے نارفوک سے بات کر سکتا ہوں چیف سیکرٹری سے بات کر سكا موں اس كے علاوہ آپ جس طرح چاہيں تسلى كرا سكا موں "م \* یہ کارروائی بقیناً مرت بلانگ کے کسی آومی کی شمولیت کے

بغیر نہیں ہو سکتی جبکہ سرگشاکا کا ظاہر ہے دہاں کوئی آدمی نہیں ہو

ست مران عرابیا کس نے کیا ہوگا۔ نارفوک کا کیا خیال ہے "...... عمران " نارفوک کا خیال ہے کہ یہ کارروائی سیگر کی ہے " ...... ریان

نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ " یہ اندازہ اس نے کسے لگالیا جبکہ سیگر نے بی تو اسے یہ مشن دیا تھا ور مداس کی اپنی تو کوئی سرکاری حیثیت اب نہیں رہی اس لئے یہ

كسيے ہو سكتا ہے كہ بروك بہلے خود بى نارفوك كويد مشن دے اور پر خود ہی اس کے خلاف کام کرے "..... عمران نے کہا تو ریان کے جہرے پر انہائی حیرت کے تاثرات انجر آئے۔

"آپ كون بيس -آپ كو تو ان انتهائي كبرے طالات كا بھي علم ہے "..... ریان نے حریت بحرے کھیج میں کما۔ " جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں۔ آپ جتنا ہمارے بارے میں کم سے کم جانیں گے اتنا ہی فائدے میں رہیں گے۔مری یہاں آمد کا موائے لارڈ پیرنگٹن کے اور کسی کو علم نہیں ہے اور لارڈ پرنگٹن کو تم جانتے ہو کہ وہ کتنے گہرے آدمی ہیں"...... عمران نے

مند بناتے ہوئے کہا توریان نے ایک طویل سانس لیا۔ " نار فوک کا خیال ہے کہ اس کے مشن مکمل کر لینے سے بروک نے این حیثیت زرو می ہی ہاس اے اس نے یہ کارروائی کرائی ہے

آكه انني اجميت حكومت سے منواسكے "...... ريان نے كمار "كيايه مض اندازه بي ياس كي ياس كوئى وليل مهى ب"

عمران نے پو چھا۔ « ابھی تو اندازہ ہی ہے ابھی تک تو کوئی معمولی ساکلیو بھی نہیں

ملا " سریان نے جواب دیا۔ واوے شکرید۔اب یہ مہاری مرضی ہے کہ تم ہماری آمد کا ذکر

نار نوک سے کرو یا نہ کرو بہرحال ہماری طرف سے کوئی ذکر نہ ہو گا "...... عمران نے ایٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو ریان بھی ایٹھ

" پليزآپ ذكرية كرين وريد نار فوك ميرے لئے لار و پيرنگشن سے

بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے"...... ریان نے بھی اٹھ کر كورے ہوتے ہوئے كما۔ " او کے ۔ وعدہ رہا " ...... عمران نے کہا اور والی دروازے کی طرف مڑ گیا۔جولیااور تنویر بھی اس کے پتھے کرے سے باہر آگئے اور

پر تھوڑی دیر بعد وہ یار کنگ میں چھن<del>ے حکے تھے۔</del> " كياتم نے اس كى بات پر يقين كر ليا ہے" ...... جوليا نے كار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔

"بال - وہ درست كہد رہا ہے اور نار فوك كا اندازہ بھى ورست ہے ۔ یہ کام لامحالہ بروك كا ہوگا۔ میں جانتا ہوں اسے وہ انتہائى متقم مزاج آو می ہے اس نے لازیا كسى گروپ كے ذریعے یہ كام كرایا ہوگا اور تجھے بقین ہے كہ وہ اب مرگشاكا كو حكومت كے حوالے یہ كہد كر كرے گا كہ پاكیشیا سیكرٹ مروس اسے نار فوك كے قبضے سے نكال كرے گئى تھى ليكن اس نے اپنى كوشش سے مرگشاكا كو برآمد كرایا

رے کی می سین اس نے ای لوسش سے سر نشاکا لو برامد کرایا ہے "..... عمران نے کار کو بلڈنگ کے گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے ک

۔ " تو پراب کیا کر ناہے "...... جو لیانے کہا۔

" اب بروک کو فوری طور پر کور کرنا ضروری ہے۔ میں اس کی رہائش گاہ جانتا ہوں۔ ہم نے وہاں ریڈ کرنا ہے "...... عمران نے کہا اور سب ساتھیوں نے اثبات میں سربلا دیئے۔

میلی فون کی گھنٹی بجتے ہی بروک نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ " یس "...... بردک نے سرو لیج میں کہا۔ " چیف سیکرٹری صاحب سے بات کیجئے باس "...... دوسری طرف

ے اس کے پی اے نے کہا تو بروک کے چہرے پر طزیہ مسکر اہٹ بھر گئ کیونکہ باب وڈکی طرف سے رپورٹ اے مل چی تھی کہ س سرگشاکا اس کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ "یس سر۔ میں بروک بول رہا ہوں"...... بروک نے مؤوبانہ لیج

سیں کہا۔ " بردک تہاری نارفوک سے بات ہوئی ہے "...... چیف سیرٹری نے کہا۔

سرس کے ہماری کے اسے مشن " نارفوک سے ہم ہاں کل رات ہوئی تھی۔ میں نے اسے مشن کمل کرنے پر مبارک باد دی تھی اس نے واقعی ایکر یمیا کے لئے

" یہ انتہائی غلط بات ہے جناب۔ نار فوک کو ایسی احمقانہ بات کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔اگر وہ خود سر گشاکا کی حفاظت نہیں کر سکاتو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب دوسروں پر الزام تراشی شروع کر دے "...... بروک نے عصیلے کہتے میں کہا۔

خروح بروے ہے۔ ہوں ہے ہے ہے ہی ہو۔

" ازخو و سرگشاکا تو وہاں سے غائب نہیں ہو سکتے اور پورے
ایکریمیا کی انٹیلی جنس اور ووسری ایجنسیاں ولنگٹن سے باہر جانے
والے ہر راستے کو چمک کر رہی ہیں اور سرگشاکا ابھی تک ولنگٹن سے
باہر نہیں گئے۔ پھر کون الیسا کر سکتا ہے پاکیشیا سیکرٹ سروس تو
ولیے بھی کامرون میں ہے " ...... چیف سیکرٹری نے کہا۔

"اور تو کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ دوہی صور تیں ہیں ایک تو یہ کہ کامرون کے سرکاری ایجنٹوں نے اسا کیا ہے یا پھر پاکیشیا سیرٹ سروس ایسا کر سکتی ہے اور کسی کا تو اس معالط میں دخل بھی نہیں ہوسکتا"...... بروک نے کہا۔

ں ہیں، دستہ بیرے ہے ، ہو ۔ ۔ ، ہو تا ہے۔ ہو ایسا کرو کہ اپنی پوری ایجنسی کو سر گشاکا کی تلاش پر لگا دو۔ اگر تمہاری ایجنسی کسی بھی طرح سر گشاکا کو تلاش کر لیتی ہے تو پھر تمہیں ایکر یمیا کا سب سے بڑا ایوارڈ دینے کی بھی سرکاری سطح پر سفارش کی جا سکتی ہے ، ...... چیف سیکرٹری نے کہا۔ سفارش کی جا سبتی ہے ادراب میں ہر ممکن کو شش کروں گا کہ ۔ "آپ نے اب بتایا ہے ادراب میں ہر ممکن کو شش کروں گا کہ

سر گشاکا کو زندہ یا طردہ تلاش کروں ...... بروک نے کہا۔ " تم نے زندہ یا مردہ کی بات درست کی ہے۔زندہ یا مردہ دونوں " جو کارنامہ سرانجام دیا گیاتھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ نارفوک نے سرگشاکا کو اپن تحویل میں رکھا ہوا تھا لیکن گذشتہ رات سرگشاکا انہائی خفیہ حفاظتی انتظامات کے باوجود غائب ہو گئے ہیں "بہجیف سیکرٹری نے تالح کہا۔

کارنامہ سرانجام دیا ہے "..... بروک نے کہا۔

" کیا۔ کیا کہ رہے ہیں آپ۔ سرگشاکا غائب ہوگئے ہیں۔ یہ کیے ہو سکتا ہے "...... بروک نے جان بوجھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔

" اور نار فوک کا خیال ہے کہ اس کارروائی میں تہارا ہاتھ ہے اس کے تو میں نے تم سے آج بات اس کے تو کی تم سے آج بات ہوئی ہے "......چیف سیکرٹری نے کہا۔
" مراہاتھ کیا مطلب۔ کیا نار فوک پاگل ہو گیا ہے۔ میں نے تو

اسے یہ مشن دیا تھا اور اب میں خود ہی سرگشاکا کو کیوں غائب کروں گا۔ کیا میں ایکریمیا کا غدار ہوں۔ اس نے کس برتے پر یہ احمقانہ بات کی ہے "...... بروک نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔

" وہ ثبوت کی ملاش میں ہے۔ ابھی اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن اس کا کہنا یہی ہے کہ اس کے خیال کے مطابق نارفوک کے اس مشن کو مکمل کرنے اور بھے سے براہ راست رابط

کرنے سے تم نے اسے اپنی توہین سیھاہے"...... چیف سیکرٹری نے کما۔

· نار فوک بول رہا ہوں بروک السب نار فوک کی سروسی آواز

سنائی دی –

منار فوك ١ اجمى جيف سيكرش صاحب كافون آيا تها مي جان کی یہ بات س کر ولی صدمہ پہنچا ہے کہ تم نے سرگشاکا کے غائب

ارنے کا الزام براہ راست بھے پر نگایا ہے حالانکہ تم بھی کھے اتھی

طرح جانتے ہو اور چیف سیرٹری بھی۔ مجھے کیا ضرورت تھی یہ کام کرنے کی "...... بروک نے شکوہ کرنے والے انداز میں کہا۔

و يكهو بروك صورت حال كاجس طرح بهى تجزيد كيا جائ بات

تم پر ی آتی ہے۔ یا کیشیا سیرٹ سروس کسی طرح بھی میرث بلڈنگ تک نہیں پہنے سکتی اور جس کرے میں سرگشاکا تھے دہاں سے

انہیں سوائے اس سے کہ میرے کسی آدمی کو سابھ شامل کیا جائے نہیں نکالا جا سکتا۔ رات کو میں نے سرگشاکا سے ملاقات کی اور اس کے بعد حفاظتی انتظامات میں نے خو و آن کئے تھے۔ دوسرے روز جب

میں دہاں گیا تو حفاظتی نظام ولیے ہی آن تھا لیکن سِر گشاکا پراسرار طور ر غائب تھے اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیے غائب ہوئے میں "۔ نارفوک نے کہا۔

"تواس سے یہ کیے ثابت ہو گیا کہ یہ کام میں نے کرایا ہے"۔ اروک نے کہا۔

\* ویکھو بروک اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس الی اطلاعات

صورتوں میں سرگشاکا کی برآمدگی ایکریمیا کے حق میں بی جائے گی "۔ چیف سیکرٹری نے کہااور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ " یہ برا ہوا۔ نارفوک نے براہ راست مجھ پر شک کر کے سارا کھیل بگاڑ دیا ہے۔اب اگر میں نے سرگشاکا کو حکومت کے حوالے کر

ویا تو پھریہ شک یقین میں بدل جائے گا"..... بروک نے رسیور رکھ كر بربرات موئ كمااور كر بحد لمح خاموش بيضنے ك بعد اس نے انٹر کام کا رسیوراٹھا یا اور دو نمبر پرلیں کر دیئے ۔

" يس باس "...... ووسرى طرف سے اس كے يى اے كى آواز سنانی وی سه

" نار فوک کو تلاش کر و بہاں بھی ہو میری اس سے بات کراؤ"۔ بروک نے کہااور رسیور رکھ کراس نے فون کارسیور اٹھانے کے لے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ پھرہاتھ واپس تھینے لیا۔

" نہیں ۔ اب یہاں سے باب وؤ کو فون کرنا غلط ہو گا۔ نارفوک کو شک اگر جھے پر ہے تو اس نے لامحالہ فون میپ کرنے کا بندوبست

كر ركينا بو گا اسس بروك نے بربراتے ہوئے كبا- تحورى دير بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو بردک نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ « يس "..... بروك نے كبار

" جناب نارفوک صاحب سے بات کریں باس "..... ووسری

" ہملو۔ بروک بول رہا ہوں "..... بروک نے انتہائی سخبدہ کھج

ہوئے کہا اور اس نے رسیور رکھ دیالیکن ابھی اس نے رسیور رکھا ہ

" باس آپ کی بچی مار گریٹ کا فون ہے"...... ووسری طرف ہے

" مار گریٹ کا۔ کیا مطلب۔اس نے کیوں فون کیا ہے۔ کرا

\* ہمیلو ڈیڈی۔ میں مار گریٹ بول رہی ہوں آپ فوراً گھر آ جائیں

می کی طبیعت بے حد خراب ہے لیکن وہ ہسپتال بھی فون نہیں

تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور بروک نے رسیور اٹھالیا۔

" يس " ..... بروك نے كبا۔

کما گما تو بروک بے اختیار چونک پڑا۔

. بات "- بروك نے حربت بجرے الج میں كہا-

رابطه ختم ہو گیا۔

77

" کیا ہوا ہے اسے ۔ صبح تو احمی بھلی تھی"..... بروک نے حمرت

، ٹھیک ہے۔ میں آرہا ہوں "..... بروک نے کہا اور رسیور رکھ

" کیا ہو گیا ہے ٹریسی کو" ..... بروک نے ہونٹ چباتے ہوئے

اس کی کار تیزی ہے اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھی چلی جارہی تھی۔

معلوم نہیں \_ بس آپ آ جائیں ۔ فوراً " ...... کی نے کہا۔

" ہونہہ۔ کرتے رہیں تلاش اسے "...... بروک نے بربرات کہا اور پروہ تیز تیز قدم اٹھا یا وروازے کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد

بقین آگیا کہ مرا اندازہ غلط تھا تو میں کھلے ول سے تم سے معاز

اور معاشی و چکاہ بنجایا ہے " ...... نار فوک نے کہا اور اس کے ساتھ کا کروہ اتھ کھوا ہوا۔

سر گشاکا کی اس طرح میری تحویل سے گشدگی نے مجھے زبردست ذی

تو پھر تہاری اور میری ہمیشہ کے لئے ووستی ختم ہو جائے گی کیونکا

مانگ لوں گا اور آگر مجھے بوت مل گیا کہ واقعی تم نے یہ کام کیائے بجرے لیج میں کہا۔

تے یہ کام کرایا جا سکتا ہے۔ بہرمال میں کام کر رہا ہوں۔ اگر نج طرف سے مارگریٹ کی گھرائی ہوئی آواز سنائی وی۔

مرے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں الیے راز موجو وہیں کہ جن کی مرسرنے ویتیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈیڈی کو بلاؤ فوراً"..... دوسری

حمہارے خاصے گہرے تعلقات ہیں اور آیڈورڈ کے پاس میرے او

موجود ہیں کہ میرے سب سے بڑے حریف گروپ ایڈورڈ ر

جھپٹ پڑے لیکن اس کی بے چینی اپنی جگد مگر ابھی تک کوئی اہم کلیو ہاتھ نہ لگ رہا تھا۔ ابھی نار فوک ٹہل ہی رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی نج اٹھی۔ \* یہ ٹرانسمیڑ کال کی بجائے فون کس کا آگیا ہے "...... نار فوک

نے بربراتے ہوئے کہا اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے رسیور اٹھا

۔ \* یں \*..... نار فوک نے تیز کیج میں کہا۔

یں ..... مارو کے کی جب میں ہے۔ \* جیکب بول رہا ہوں باس - میں نے سر گشاکا کا سراغ لگا لیا ہے "۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی وی تو نارفوک بے اختیار

> ڑا۔ ر

" کسے۔ کہاں ہیں وہ۔ کس کے پاس ہیں "..... نارفوک نے

ا تہائی بے چین سے لیج میں کہا۔ تاریب پر گڈ اکا سگر سر انتہائی

" باس سر گشاکا سیگر کے انتہائی خفیہ پوائنٹ برج اسکوائر میں موجود ہیں۔ انہیں بے ہوش رکھا جا رہ ہے۔ اس برج اسکوائر کا انچارج باب وڈ ہے۔ برج اسکوائر ٹمپل روڈ پر سرخ رنگ کی عمارت ہے اور باس یہ کام ایڈورڈ نے کیا ہے "...... دوسری طرف سے

جیب کے ہما۔ "کیے منظکوم ہوا ہے۔ تفصیل بتاؤ"..... نارفوک نے ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔

" باس سگر ہیڈ کوارٹر میں کالوں گا ریکارڈ ایک ماہ تک رکھا جاتا

نار فوک اینے آفس میں بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ وہ بار بار سیز پر رکھے ہوئے سپیشل ٹرانسمیٹر کی طرف ویکھتا اور پُر ٹہلنا شروع کر دیتا۔ بروک سے اس کی ایک گھنٹہ پہلے بات ہوئی تھ

اور اس نے بروک کے احتجاج کے باوجود اسے کہد ویا تھا کہ اس کا

شک اس پر ہے اور واقعی اسے منہ صرف شک تھا بلکہ مکمل بقین تھا کہ سرگشباکا کے غائب ہونے کی کارروائی کے پیچے بروک کا ہی ہاتھ ہے۔

اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر سر گشاکا کو ٹریس کر کے والیں حاصل کرے گا چاہے اس کے لئے اسے کوئی بھی اقدام کیوا

نه کرنا پڑے اور اس نے کام شروع کر رکھاتھا۔اس کے آومی بروک اور ایڈورڈ وونوں کے خلاف کام کر رہے تھے اور اسے ان کی طر<sup>ن</sup>

ہے ہی انتہائی بے چین ہے کسی اہم کلیو کا استظار تھا۔وہ چاہٹا تھا کہ اسے معمولی سابھی کلیو مل جائے تو وہ بھوکے عقاب کی طرح اس ہ

ہے لیکن گذشتہ روز چیف نے حکم دیا کہ کالوں کا متام ریکارڈواش کر دیا جائے جنانچہ ان کے حکم پر سابقہ نمام ریکارڈ واش کر دیا گیا۔ان ے آفس میں ریکارڈنگ انچارج مارش ہے جو میرا گہرا دوست ہے۔ آج اچانک باتوں باتوں میں مارش نے اس بات کا ذکر کیا تو میں چونک بڑا کیونکہ مارش کے مطابق یہ حکم اس کے لئے بھی حربت انگیر تھا۔ میں نے وجد پو تھی تو مارش نے بتایا کہ وجد کا تو اسے بھی علم بنہیں ہے البتہ اس نے ایک اندازہ نگایا ہے کہ بروک نے اینجل کلب سے ایڈورڈ کو کال کی تھی اور پھر فوراً ہی برج اسکوائرے انچارج باب وڈ کو کال کیا اور اس کے فوراً بعد اس نے کالوں کا ریکار ڈواش كرنے كا مذ صرف حكم ديا بلكه باقاعدہ جيكنگ بھى كى كم كہيں كوئى میب باقی مدرہ گیا ہو۔اس پر میں نے اس سے پو چھا کہ برج اسکوائر میں تو کالوں کا ریکارڈر کھا جا تا ہو گا اس نے ہاں میں جواب دیا تو میں نے اسے بھاری رقم کی آفر کر دی کہ کسی طرح وہ باب وڈکو کی جانے والى بروك كى كال كى ميپ لا دے - مجع معلوم تھا كه مارش ان دنوں جوئے کے ایک سنڈیکیٹ کے ہاتھوں بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ میں نے اسے بھاری رقم کی آفر کر دی تھی تاکہ بارش کو ہر صورت میں یہ کام کرنا پڑے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے کھیے وہ ٹیپ دے کر رقم لے گیا ہے۔ میں نے وہ میپ سی ہے۔اس میپ سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مرگشاکا برج اسکوائر میں موجود ہیں "..... جیکب نے تفصیل

"کیا دہ میپ تمہارے پاس موجودہے" ...... نارفوک نے تیز لیج میں پو چھا۔ " میں باس۔ میں نے اس لئے اپنی زندگی کی سب سے بھاری رقم خرچ کی ہے۔ ایک لاکھ ڈالر" ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

، تنہیں پانچ لا کھ ڈالر میں دوں گاسیہ میپ تھے سنواؤ۔ نون پر ہی سنواؤ"...... نار فوک نے کہا۔

" یں ہاں " ...... دوسری طرف سے جیکب کے لیج میں بے پناہ مسرت تھی اور کار فوک مسرت تھی اور کار فوک کے بناہ کو پیناہ کے اور کار فوک کے بیات کے بناہ کا دار اور کار فوک کے بیات کو بناہ دہ بروک کی آواز اتھی طرح بہجانا تھا۔ بروک باب وڑ سے بات کر رہا تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ ایڈورڈسر گشاکا کو بے ہوشی کے عالم میں اس کے پاس پہنچائے گا اور اس نے اسے بوش رکھنا ہے اور کسی کو اس بارے میں علم اس نے اسے بوش رکھنا ہے اور کسی کو اس بارے میں علم

نہیں ہونے دینا۔
"آپ نے بیپ سن لی باس" ...... جیکب کی آواز سنائی دی۔
" باں۔ تم یہ بیپ نوراً میرے ہیڈ کوارٹر پہنچا ددادرا پی رقم لے
جاؤ۔ جلدی کرومیں متہاراا نتظار کر رہا ہوں" ...... نارفوک نے کہا۔
" یس باس" ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور نارفوک نے
جلدی سے کریڈل پرہائق مارااور پھرٹون آنے پراس نے تیزی سے نمبر
پریس کرنے شروع کر دیئے۔

" انتقونی بول رہا ہوں" ...... رابطہ ہوتے ہی ایک مؤدبانه آواز

سنائی دی۔

" انتھونی۔ ٹرانس کلب کا جیکب ایک ٹیپ لے کر آنے والا ہے اس سے ٹیپ لے کر اسے فوری طور پر پارنچ لا کھ ڈالر کا چمک دے دینا اور لیپ میرے آفس میں پہنچا دینا۔ فوراً "...... نارفوک نے کما۔

" ایس باس "..... ووسری طرف سے کہا گیا اور نارفوک نے رسیور رکھ ویا۔

" یہ لیپ جہارے گے میں پھانسی کا پھندہ بن جائے گا بردک۔
پھانسی کا پھندہ "...... نار فوک نے بزبراتے ہوئے کہا۔ اس کا دل تو
چاہ رہا تھا کہ دہ اپنے ساتھیوں کو سابھ لے کر ابھی برج اسکوائر جائے
لیکن دہ پہلے اس لیپ کو اپنے قبضے میں کر لینا چاہتا تھا۔ اسے معلوم
تھا کہ بردک مطمئن ہو گا کہ اس کے خلاف کسی کو کوئی ثبوت نہیں
مل سکتا اس لئے فوری طور پر دہ دہاں ریڈ کرنے کی بھی ضرورت نہ
تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا کہ بردک سرگشاکا کو ہلاک
کرنے کا حکم دے دے لیکن اس سے بھی نار فوک کو کوئی فرق نہ پوتا

کے دیورہ کے دیورہ ہیں ہو میں مدہ بردت سر سان و ہوت کا کرنے کا حکم دے دے لیکن اس سے بھی نار فوک کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ سر گشاکا کی زندگی ادر موت دونوں ہی ایکر یمیا کے لئے فائدہ مند تھیں اسے بہرحال سر گشاکا کا جسم برآمد کر ناتھا ادر اب اسے بقین تھا کہ دہ الیما کر لے گا۔ بھر تقریباً ایک گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد آخرکار دردازہ کھلا ادر ایک نوجو ان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مائیکرد لیب موجود تھا۔

" یہ جیب دے گیا ہے باس "...... نوجوان نے بیپ نارفوک کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

" اسے بہاں تک آتے آتے ایک گھنٹہ لگ گیا ہے۔ نانسنس"۔ نار نوک نے بیپ لینے ہوئے کہا۔

" اس کا کہنا ہے کہ دہ ٹریفک لاک میں پھنس گیا تھا"۔ نوجوان نے جواب دیا۔

" ٹھیک ہے۔ جاؤ"...... نارفوک نے کہا اور اس کے ساتھ ہی
اس نے میر کی سب سے نجلی وراز کھولی اس میں سے ایک جدید
ائیکر و ٹیپ ریکارڈر نکالا اور ٹیپ اس میں ایڈ جسٹ کر کے اس نے
اسے آن کر دیا۔ ٹیپ سے دہی گفتگو شروع ہو گئ جو اس سے پہلے وہ
فون پر سن چکا تھا اور نارفوک کے چہرے پر مسرت کے تاثرات
کھیلتے جلے گئے۔ اس نے ٹیپ کو ریوائنڈ کیا اور پھر ٹیپ ریکارڈر آف
کر کے اس نے فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے ہمر پریس کرنے
شروع کر دیئے۔

" یس پی اے ٹو چیف سیکرٹری "...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی ۔

" نار فوک بول رہا ہوں۔ چیف سیکرٹری صاحب سے کہواٹ از ایر جنسی۔ میں فوری ان سے بات کرنا چاہتا ہوں "...... نار فوک نے تیز کیج میں کہا۔

" وہ ا تہائی ضروری میٹنگ میں مصروف ہیں اور ان کا حکم ہے کہ

لجيج ميں کہا۔

معالیے ، کیا ہوا۔ کیا کچھ پتہ چلا۔ پوری حکومت اس دقت اس معالیے ، کیا ہوا۔ کیا کچھ پتہ چلا۔ پوری حکومت اس دقت اس معی اس میں بھی اس میں بھی اس

ایجنڈے پر عور ہوتا رہا کہ اگر سرگشاکا نہیں ملتے تو بھر کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے "...... چیف سیکرٹری نے تیز لیج میں کہا۔

یں سر سی نے سرگشاکا کا حتی سراع نگایا ہے اور جس نے یہ کام کیا ہے اس کے خلاف ایک حتی جوت بھی حاصل کر لیا ہے۔

میں چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں سرگشاکا کو اس جگہ سے برآمد کیا جائے جہاں دہ موجود ہیں کیونکہ بہرحال دہ آلیک سرکاری عمارت ہے"...... نارفوک نے کہا۔

' ' کیا کہد رہے ہو۔ کہاں ہیں سر گشاکا۔ جلدی بتاؤ "...... چیف سکرٹری نے تیز لیج میں کہا۔

سر سے یوج یں ہ سمیرا اندازہ درست ثابت ہوا ہے جتاب۔ یہ کارردائی بردک نے کردائی ہے۔اس نے میرے مخالف گروپ ایڈورڈ کو ہائر کیا ہے ادر اس وقت سرگشاکا سیگر کے ایک خفیہ پوائنٹ پر موجود ہیں۔ میرے پاس دہ لیپ موجود ہے جس میں بردک ادر اس پوائنٹ کے

میننگ کے دوران انہیں کسی قیمت پر بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے۔
ایک گھنٹے بعد میٹنگ ختم ہوگی تو میں بات کرا دوں گی ۔ دوسری
طرف سے کہا گیاادراس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیاتو نارفوک نے
ہونٹ چہاتے ہوئے رسیور کریڈل پر پخ دیا۔اسے احساس ہو رہا تھا
کہ چونکہ اب اس کی سرکاری حیثیت نہیں رہی اس لئے اس کی بات
ایم جنسی کہنے کے باوجو د بھی نہیں کرائی گئی ورنہ جب دہ سیگر کا
چیف تھا تو اسے انتہائی اہمیت دی جاتی تھی بہرطال اسے ایک گھنٹہ

گزارنا تھااور پھراس نے جس طرح گھڑی دیکھ کریہ گھنٹہ گزارا تھا دہ اس کا دل جانیا تھا۔ایک گھنٹے بعد اس نے ایک بار پھر رسیور اٹھا کر ہنرپریس کر دیئے۔

" پی اے ٹو چیف سیکرٹری "...... وہی نسوانی آداز سنائی دی۔ " نارفوک بول رہا ہوں۔ کیا میٹنگ ختم ہوئی ہے یا نہیں "۔ نارفوک نے تلخ لیج میں کہا۔

" یس سر۔ ابھی ختم ہوئی ہے۔ آپ ہولڈ آن کریں میں بات کراتی ہو "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور نار فوک نے اطمینان کا

سانس لیا۔ "ہمیلو"...... چند کمحوں بعد پی اے کی آداز سنائی دی۔

" کیں "...... نارفوک نے کہا۔ " اس کھی'' میں مراف سے کا گا۔

" بات لیجے " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" ہملوسر۔ میں نارفوک بول رہا ہوں "...... نارفوک نے مؤدبانہ

مارشل کیا جائے گا۔اے انتہائی عبر تناک سزا دی جائے گی اس نے
یہ حرکت کرے قومی جرم کیاہے "...... چیف سیکرٹری نے کہا۔
" جناب آپ میرے ساتھ چلیں اور پہلے سرگشاکا کو دہاں سے برآمد
کرائیں ۔آپ کی موجو دگی انتہائی ضروری ہے ورند دہاں انتہائی قتل و

غارت ہو سکتی ہے۔ چونکہ دہ سرکاری پوائنٹ ہے اس کے آپ کی موجودگی ضروری سجھا ہوں "..... نار فوک نے کہا۔
\* کہاں ہے یہ یوائنٹ "..... چیف سیکر ٹری نے کہا۔

" تمپل روڈ پر ایک عمارت ہے برج اسکوائر۔ اس پر ریڈ کر نا ہے۔ سرگشاکا وہاں موجو دہیں "...... نار فوک نے کہا۔ " تمیل روڈ۔ٹھیک ہے تم مرے آفس آجاؤ بجراکٹھے چلیں گے۔

یں روزت کیا ہے ہم سرے ہیں۔ میں خود چاہتا ہوں کہ یہ کام مری موجودگ میں ہو\*..... چیف

سیرٹری نے کہا۔ "تھینک یو سر"...... نارفوک نے مسرت بجرے لیج میں کہا اور رسیور رکھ کر وہ تیزی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

لین ساتھیوں سمیت ریان کے آفس سے نکل کر سیدھا ٹائم میری کا و فی پہنچا تھا جہاں بروک کی رہائش گاہ تھی۔ دونوں ملازموں کو بے ہوش کر کے باندھ دیا گیا تھا جبکہ ٹرلیبی اور بارگریٹ دونوں کو بھی بہوش کر کے ان کے بیڈروم میں لٹا دیا گیا تھا اور جولیا اس کے بیڈروم کی نگرانی کر رہی تھی۔ عمران نے بارگریٹ اور ٹرلیبی کو بے بوش کرنے سے جہلے ان سے بروک کے بارے میں تفصیلی بات بھی اور عمران کو معلوم ہو گیا تھا کہ بروک اپن اکلوتی بیٹی مارگریٹ سے بہوش کر بیٹ کے بارک میں اور عمران کو معلوم ہو گیا تھا کہ بروک اپن اکلوتی بیٹی مارگریٹ سے بہت پیار کرتا ہے جنانچہ اس نے انہیں بے ہوش کر کے بیڈروم میں لٹانے کے بعد فون پر بردک کے آفس رابطہ قائم کیا

عمران بروک کی رہائش گاہ کے ایک کمرے میں موجو و تھا۔ اس

رہائش گاہ میں بروک کی بیوی ٹریسی اور اکلوتی بنٹی مارگریٹ جس کی

عمر صرف گیاره سال تھی رہائش پذیر تھیں۔ دو ملازم بھی تھے۔ عمران

سے اتر کر برآمدے کی طرف بڑھنے ہی لگاتھا کہ تنبیداس پر جھپٹ پڑا۔
بروک کے حلق سے ایک چنے ہی نگلی اور ووسرے کمحے وہ ہوا میں
اچھل کر ایک دھماکے سے نیچ گرا اور چند کمچے تڑ پنے کے بعد ساکت
ہو گیا۔ عمران واپس مڑ کر کرسی پر آگر بیٹھ گیا۔ پتند کموں بعد تنویر
اور کیپٹن شکیل اندر داخل ہوئے۔ بروک کو بے ہوشی کے عالم میں
تنویر نے لینے کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ اسی کمچے صفدر بھی اندر آگیا
چونکہ رس کا بنڈل سٹور سے لا کر پہلے ہی یہاں رکھ ویا گیا تھا اس لئے
بروک کو اس کمرے میں موجو و کرسی پر بٹھا کر رسی سے اتھی طرح حکول کر باندھ ویا گیا۔
کر باندھ ویا گیا۔
"اب اسے ہوش میں لے آؤ"...... عمران نے کہا تو صفدر نے
الی کی بات و صفدر نے

"اب اے ہوش میں لے آؤ"...... عمران نے کہا تو صفدر نے اس کی ناک اور منہ وونوں ہاتھوں سے بند کر دیئے ۔ پہند کموں بعد جب بردک کے جسم میں حرکت کے تاثرات تنووار ہونے لگے تو صفدر نے ہاتھ بٹائے اور اس تجھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بردک کی مفدر نے ہاتھ بٹائے اور پتھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بردک کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کے منہ سے بے اختیار کراہ می لکل گئے۔بردک کی آنکھوں میں وھندی چھائی ہوئی تھی لیکن آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں شعور کی چک انجرآئی اور بچر اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کو سشش کی لیکن ظاہر ہے رسی سے بندھے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمساکر ہی رہ گیا۔اس کے چہرے پر لیکھت انتہائی حبرت کے تاثرات انجرآئے آئے۔

و کون ہو تم اور یہ تم نے مجھے میرے ہی گھر میں کیوں باندھ

اور پھر مار کرید کی آواز اور کیج میں اس نے ٹرلین کی اچانک پراسرار بیماری کا بہانہ بنا کر اسے فوری طور پر رہائش گاہ پرآنے کے لئے مجبور كر ديا تھا اور اب وہ اس كى آمد كے انتظار ميں تھے۔ صفدر بيرونى پھائک کے قریب موجو وتھا تاکہ بروک کی آمدیر پھائک کھول سکے۔ ٹریسی نے بتایا تھا کہ بروک پھاٹک پرآ کر مخصوص انداز میں تین بار ہارن بجا تا تھا اور پھاٹک کھولا جا تا تھا جبکہ تنویر پورچ کے قریب ایک چوڑے ستون کی اوٹ میں چھیا ہوا تھا کہ بروک جیسے بی کارہے باہر آئے اے بے ہوش کیا جاسکے۔ کیپٹن شکیل بھی تنویر کے ساتھ دوسرے چوڑے ستون کی اوٹ میں چھیا ہوا تھا تاکہ اگر بروک ڈرائیور کے ہمراہ آئے تو بردک کے ساتھ ساتھ ڈرائیور کو بھی کور کیا جاسکے جبکہ عمران رہائش گاہ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں فون بھی موجود تھا۔ وہ یہاں اس لئے موجود تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بردک دفترے روانہ ہونے سے پہلے یا درمیان میں فون پر رابطہ قائم كرے تو اسے مطمئن كيا جاسكے ليكن جب بھائك كے باہر كار ركنے اور پیر مخصوص انداز میں تبین بار ہارن بجنے کی آواز سنائی دی تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔اس کا مطلب تھا کہ بروک وفتر سے اٹھ کر سیدھا یہاں کپنج گیاہے اور اس سے بھی اس کے مار گریٹ اور ٹریسی سے گہرے تعلق کا پتہ چلتا تھا۔ عمران اٹھ کر کھوکی کی طرف بڑھا اس نے پروہ ہٹایا تو اس وقت ایک کار پورچ میں رک رې تھي۔ کار ميں ڈرائيونگ سيٺ پر اکيلا بروک موجو و تھا پھر وہ کار

ر کھا ہے "...... بروک نے ہو نٹ چہاتے ہوئے کہا۔وہ اب غور سے سلمنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔

" بردک تم ایک سرکاری ایجنسی کے بحیف ہو لیکن اس کے باوجود تم نے ایکریمیا سے غداری کرتے ہوئے سرگشاکا کو سرکاری تحویل سے نکالا ہے "...... عمران نے خالصاً ایکریمین لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔اس کا اچہ بے حد سرد تھا۔

" یہ غلط ہے۔ یہ نارفوک کا بھے پر الزام ہے کیا تہارا تعلق نارفوک ہے ہے "...... بردک نے چونک کر تربیج میں کیا۔

"ہمارا تعلق ایکر یمین حکومت سے ہے بردک ۔ اور حمہیں معلوم ہوتا ہونا چلہے کہ حکومت کو السے بنبوت مل حکے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرگشاکا کی پراسرار گمشدگی میں حمہارا ہاتھ ہے اور تم جانتے ہو کہ حمہارا کیا انجام ہوگا کیونکہ سرگشاکا کو غائب کر کے ایکر یمیا کا مستقبل تباہ کرنے کی کوشش کی گئے ہے اس لئے حمہارے حق میں مستقبل تباہ کرنے کی کوشش کی گئے ہے اس لئے حمہارے حق میں

بہتریبی ہے کہ تم ہمیں بنا دو کہ سرگشاکا اس وقت کماں ہے۔اس

صورت میں متہاری اس حرکت سے چٹم یوشی کی جا سکتی ہے"۔

عمران نے اس طرح سرواور سخیدہ لیج میں کہا۔ " تم لوگوں کو غلط فہی ہوئی ہے۔ میراسر گشاکا سے کیا تعلق۔یہ بات تم نارفوک سے پو چھو۔سر گشاکااس کی تحویل میں تھا"۔ بروک

" میں نے کو شش کی ہے بروک تہمیں کوئی تکلیف نہ بہنچ لیکن کھے افسوس کہ تم نے یہ موقع گنوا دیا"...... عمران نے پہلے سے زیادہ سرد کہا۔ ا

" میں ورست کم رہا ہوں۔ میں سے کم رہا ہوں۔ جھ پر یقین کرو"..... بروک نے کہا۔

" اس کی بیٹی باد کریٹ کواٹھا لاؤیہاں"...... عمران نے پاس بیٹھے ہوئے صفد رہے کہا۔

" کیا۔ کیا کہ رہے ہو۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم "...... بروک اپن بین کانام س کر یکفت ہو کھلا سا گیا تھا۔

" متہارے سلمنے اس کی گرون کاٹمیں گے۔اس کی آنگھیں ٹکالیں گے۔اس کے جسم کی ہڈیاں توڑیں گے "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"بیاسیه ظلم ہے۔وہ تو معصوم ہے۔یہ کیا کر دہے ہو"۔ بروک نے بری طرح پرایشان ہوتے ہوئے کہا۔

" بہماں ایکریمیا کا مستقبل داؤپر لگا ہوا ہو دہاں معصومیت اور محبت کوئی اہمیت نہیں رکھتی بروک "...... عمران نے سفاک لہج میں کہا۔

" میں چے کہد رہاہوں۔ تم یقین کرومیں چے کہد رہا ہوں "۔ بروک نے چیختے ہوئے کہا۔

" ابھی سب کچھ سلمنے آجائے گا"...... عمران نے جواب دیا۔ اس

کمجے صفد ریار گریٹ کو کاندھے پراٹھائے اندر داخل ہوا۔ " یہ یہ اسے کیا ہو گیا ہے " ..... بردک نے مار گریٹ کو ب

حس وحركت ديكھ كر چھنے ہوئے كما۔

" ابھی یہ صرف بے ہوش ہے "...... عمران نے جواب دیا اور پھر

اس کے کہنے پر ماگریٹ کو ایک کرسی پر بٹھا کر رس سے باندھ دیا

"اب اس کی بیوی ٹرنیی کو بھی لے آؤ تاکہ یہ دونوں میاں بیوی ایکریمیا سے غداری کا نتیجہ دیکھ سکیں "..... عمران نے سرو لیج میں كما تو صفد رامك بار پرسر بلا ما بهوا دالس حلا گيا-

\* مجے سے قسم لے لو حلف لے لو میں سے کمد رہا ہوں۔ تم مجھ پر جو تشدد كرناچا بوكر لوان معصوموں كو كچه نه كبو " ...... بروك نے طلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ

بروک کی آواز اور لجبر ہی بتا رہا تھا کہ اس کی انتہائی قوت برداشت آہستہ آہستہ جواب دیتی جا رہی ہے۔اس بار عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نه دیا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر بے ہوش ٹریسی کو کاندھے

پر اٹھائے اندر داخل ہوا اس کے ساتھ جولیا بھی تھی جس کے ہاتھ میں رسی کا ایک بڑا سا بنڈل تھا۔

۔ \* اسے بھی کرسی پر بٹھا کر رہی سے باندھ دو"...... عمران نے کہا

توٹریس کو بھی کرسی پر بٹھا کر رس سے اچھی طرح باندھ دیا گیا۔ \* اب ان دونوں کو ہوش میں لے آؤ"...... عمران نے کہا تو

صفدرنے مار گریٹ کا منہ اور ناک ایک ہی ہاتھ سے بند کر ویا جبکہ جولهانے آگے بڑھ کر ٹرلیی سے یہی کارروائی کی اور پھر جب دونوں

ے جسموں میں حرکت کے تاثرات مخودار ہونے لگے تو صفدر اور جولیا دونوں مؤکر بھے ہٹ گئے۔

" تم خنجر نکالو لارس اور اس لڑکی کے قریب کھڑے ہو جاؤ"۔ عمران نے صفدرسے مخاطب ہو کر کہا۔

" يس باس " ..... صفدر نے بڑے مؤدباند لیج میں کہا۔ اس کا اچہ بھی خالصناً ایکر بی تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تیزوهار خنجر نکال لیا۔اس کم عار کریں اور پھر چند محوں بعد ٹریسی بھی ہوش میں آگئ ۔ مار کریٹ نے بے اختیار چھٹا اور رونا شروع کر دیا جبکہ ٹریسی کے چرے پر حیرت اور خوف

کے تاثرات ابھرآئےتھے۔ \* تم - تم نے تو کہا تھا کہ بروک کے آدمی ہو اور وشمنوں سے ہماری جفاظت کے لئے بہاں آئے ہو۔ پھرید کیا ہے "..... ٹرایس نے

خوفزدہ ادر گھرائے ہوئے لیج میں کہا۔ " تہارے شوہر بروک نے ایکریمیاسے غداری کی ہے۔ میں نے اسے موقع دیا کہ یہ کی جائے لین اس نے موقع گوا دیا ہے اب

دیکھنا تہاری بیٹی مارگریٹ کے جسم کا ایک ایک ریشہ اس خخر ہے على ما تا ہے " ...... عمران نے سرد لیج میں کہاتو مار گرید نے فوف سے چیخا شروع کر دیا جبکہ ٹریسی کا جسم کلنینے لگ گیاتھا۔

" رک جاؤ۔ کچھ مت کہو میں چے کہد رہا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا"۔ بروک نے علق کے بل چیخ ہوئے کہا۔

" لارسن تم تیار ہو"...... عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر سرد اور سفاک لیجے میں کہا۔

« نیس باس "...... صفدر نے جواب دیا۔

" اس لڑکی کا سرانک ہائق سے بکرولو اور دوسرے ہائقہ میں موجود

خنجراس کی دائیں آنکھ کے اوپر رکھ دو۔ میں صرف پانچ تک گنوں گا جب میں پانچ پر چہنجوں تو تم نے اس کی دائیں آنکھ خنجر سے نکال

دین ہے "...... عمران نے سرد لیج میں کہا تو صفدر نے بڑے سفاکانہ انداز میں لڑکی کے بال مٹھی میں حکر لئے اور خنجر اس کی آنکھ کے

سامنے کر دیا۔ ٹریس نے بے اختیار چیج چیج کر رونا شروع کر دیا۔ عمران نے گنتی شروع کر دی اور بروک کی حالت کمحہ بہ کمحہ غیر ہوتی

جار ہی تھی۔اس کے چرے پر نیسنیہ پھوٹ پڑا تھا۔ " رک جاؤ۔ فار گاڈ سیک رک جاؤ۔ میں بتا تا ہوں۔ رک جاؤ۔ مجھے گو لی مار دو لیکن ان کو کچھ نہ کہو"...... ابھی عمران تین تک پہنچا

تھا کہ بروک حلق کے بل چنخ پڑا۔ " بولتے جاؤوریہ میں گنتی جاری رکھوں گا"...... عمران نے پہلے

ے زیادہ سفاک لیج میں کہا۔ ب

" دہ۔ دہ برج اسکوائر میں ہے۔ برج اسکوائر میں ٹمپل روڈ پر سکبہ کے خفیہ پوائنٹ برج اسکوائر میں ہے"...... بروک بے اختیار پھٹ

\*\*\*

" کون انچارج ہے وہاں کا"...... عمران نے پو چھا۔

" باب و ذانجارج ہے ۔ باب وؤ" ..... بروک نے جواب ویا۔

"سر گشاکا زندہ ہیں یا مردہ "...... عمران نے پو چھا۔

" وہ زندہ ہیں سی نے انہیں یے ہوش رکھنے کا کہا تھا۔ وہ ب

ہوش ہیں تم انہیں لے جاؤلین مار گریٹ اور ٹریسی کو کچھ نہ کہو میں انہیں اور ٹریسی کو کچھ نہ کہو میں انہارا مجرم ہوں مجھے گولی ار دو"..... بروک نے ہونٹ چہاتے

ہوئے کہا۔

" لارسن ہٹ جاؤ"...... عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا تو

صفدرنے مار گریٹ کے بال چھوڑ وینے اور پچھے ہٹ گیا۔ "سنوبروک اب بھی وقت ہے کہ تم اپن جان بچالو اور اپنا عہدہ

معوبروک اب بنی وقت ہے کہ ہم اپنی جان بچا کو اور اپنا عہدہ بھی۔ میں تہمارے ساتھ یہ رعایت کر سکتا ہوں کہ اگر تم لینے آومی باب وڈ کو کہہ وہ کہ وہ سرگشاکا کو میرے آومیوں کے ساتھ بھیج وے اور کسی کو یہ نہ بتائے کہ سرگشاکا وہاں آئے بھی ہیں یا نہیں تو میں اور کسی کو یہ نہ بتائے کہ سرگشاکا وہاں آئے بھی ہیں یا نہیں تو میں سرگشاکا کی کسی ووسری جگہ سے برآمدگی کی رپورٹ دے دوں گا۔

مرگشاکا ولیے بھی بے ہوش ہیں اس لئے انہیں بھی معلوم نہ ہوسکے گاکہ انہیں کہاں رکھا گیاتھا اس لئے تہارا نام سلمنے نہ آئے گالین اس کے بدلے تہیں مجھے بھاری معاوضہ دینا ہو گا ورنہ ووسری

صورت میں تم جانتے ہو کہ تنہارا کیا حشر ہو گا"...... عمران نے اس بار نرم لیج میں کہا۔ یہاں آمد اور موجو وگ سے قطعی انکار کر دینا ہے "..... بروک نے کما۔

\* یس باس۔ جیسے آپ کا حکم \*..... باب وڈ نے جواب دیتے۔ ریر

" تم الیما کرو که سرگشاکا کو اس بے ہوشی کے عالم میں قریبی کرین ہلز کالونی کی کوشی منر ایک سو ایک میں بہنچا وو۔ وہاں میرا خاص آدمی پیٹر موجو وہو گا تم سرگشاکا کو اس کے حوالے کر کے والی حلح جانا ابھی اور اس وقت یہ کام کر دواس کے بعد تم نے ہر معاطے سے انکار کر دیناہے "...... بروک نے کما۔

" میں باس حکم کی تعمیل ہو گی"...... باب وڈنے جواب دیا اور بروک کے سرکے اشارے پر صفدر نے رسیور ہٹایا ادر کریڈل دبا دیا۔

"اب دوسرائمبر ڈائل کرو تاکہ میں پیٹر کو ہدایات دے دوں تم جاکر پیٹر سے سر گفتاکا کو وصول کر لینا"...... بروک نے کہا۔ "پیٹر سے کوئی کو ڈمقرر کر لینا"...... عمران نے کہاتو بروک نے اثبات میں سرہلا دیا اور ساتھ ہی اس نے ایک اور نمبر بتا دیا۔ صفدر نے فون پیس کو کری پر رکھا اور پھر بروک کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا۔ ووسری طرف سے گھنٹی بچنے کی آواز سنائی دی۔ صفدر نے کری اٹھاکر بروک کی کری کے قریب رکھی اور پھر فون پیس کو وہیں کری پری رہنے ویا اور رسیور بروک کے کان سے لگا ویا۔ اس کمے دوسری یہ تھا میں تو صرف نار فوک کے مقابلے میں اپنی اہمیت ثابت کرنا چاہتا تھا تم جو معاوضہ کہو گے میں تمہیں وے دوں گا"..... بروک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" سي تيار بون -فار گاؤسك محج بجالو - مرا مركز مقصد غداري

" کیا شرہے حمہارے آدمی باب وڈکا"...... عمران نے ایک طرف رکھے ہوئے فون کار سیور اٹھاتے ہوئے کہا تو بروک نے شر یا دسے۔

" عمران نے وہ نمبر پریس کئے اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن آن کر کے اس نے رسیور صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ صفدر نے آگے بڑھ کر رسیور اور فون اٹھایا اور پھر رسیور بروک کے کانوں سے لگا ویا۔ ووسری طرف گھنٹی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔

رے من مارور من منطق میں ہوتے ہی ایک مردانہ آداز سنائی "
" برج اسکوائر "..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آداز سنائی

" بردک بول رہا ہوں باب وڈ۔ سر گشاکا کی کیا پوزیشن ہے "-بردک نے کہا۔

" وہ آپ کے حکم کے مطابق بے ہوش ہیں" ..... ووسری طرف سے کہا گیا۔

ہے ہما تیا۔ "اچھا سنو۔ حکومت کو علم ہو گیا ہے کہ ہم نے سرگشاکا کو یہاں رکھا ہوا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ سرگشاکا کو فوری طور پر یہاں سے شفٹ کرا دوں اور اگر کوئی بھی تم سے پوچھے تو تم نے ان کی

طرف سے رسیور اٹھانے کی آواز سنائی دی۔

" بهيلو پير بول ربا بهون " ...... ايك مردانه أواز سنائي دي .. " پیٹر میں بروک بول رہا ہوں "...... بروک نے کیا۔

" اوه يس باس "...... دوسرى طرف سے بونے والے كا لجبه

يكفت مؤد بايذ بهو گيا تھا۔ " پیٹر برج اسکوائر کا چیف باب د ڈاکی افریق بے ہوش آدمی کو تہارے یاس چھوڑنے کے لئے لارہا ہے یہ ایک معوز تحقیت ہیں تم

نے ان کا خیال رکھنا ہے اس کے بعد مرے خاص آدی تمہارے یاں بہنجیں گے اور وہ اس شخصیت کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ کو ڈ ذہن میں بھالو۔آنے والے ریڈ اسیاٹ کہیں گے جبکہ تم نے جواب میں ڈارک آئی کمنا ہے تھرآنے والے برائٹ من کمیں گے اور کوڈ

مکمل ہو جائے گا۔ بچرتم نے اس افریقی شخصیت کو ان کے حوالے کر رینا ہے ادر اس کے بعدتم نے یہ یوائنٹ لاک کر کے خور اپنے پرانے یوائنٹ پر ملے جانا ہے۔ مجھے گئے ہو "..... بردک نے کہا۔ " لیں باس سمجھ گیا ہوں "...... پیٹر نے جواب دیا ادر بردک نے اوکے کہہ دیاتو صفدر نے رسیور کریڈل پرر کھ دیا۔

" مرے سابق آؤلارس " ...... عمران نے کری سے اٹھتے ہوئے کہا اور بھروہ مر کر کرے سے باہر آگیا۔ صفدر اس کے پیچے تھا۔ باہر برآمدے میں بہنچ کر عمران رک گیا۔ " تم تنویر کو ساتھ لے جاؤاور پیڑے سرگشاکا کو دصول کر سے

گولڈن اسکوائر کی کوتھی نمبر تھرٹی سیون بلاک اے لے پرجانا دہاں ورگس موجود ہو گا اس نے وہاں ایک پرائیویٹ کلب بنایا ہوا ہے

اے تم نے پرنس آف دھمپ کا نام لینا ہے۔ میں اسے یہاں سے نون پر ہدایات دے دوں گاوہ سر گشاکا کو اسپنے پاس رکھ لے گاتم نے بی وہیں رہنا ہے اور بھر فون پر مجھے اطلاع دین ہے میں تہاری طرف سے اطلاع ملتے ہی جولیا سمیت وہاں پہنے جاؤں گا"..... عمران

نے کہا تو صفدرنے اخبات میں سربلا دیا۔ "اندر سے فون سیٹ لے آؤاور کرے میں رکھ دو تاکہ میں اولڈ ڈر کس سے بات کر لوں ".... .. عمران نے کہاتو صفدر سربلاتا ہوا مڑا اور اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں سب لوگ موجو دتھے۔ صفدر جب وہاں سے فون پیس اٹھائے باہرآیا تو تنویراس کے پیچے باہرآ

م تم دونوں جاؤ تمام کام انتہائی احتیاط سے کرنا \*...... عمران نے کہا اور صفدر نے اثبات میں سربلا دیا اور پھراس نے تنویر کو اسپنے یکھے آنے کا اشارہ کیا اور پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے فون بیس اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ بھر کونے والے کرے میں چھنے کر عمران نے فون کو مخصوص پوائنٹ پر فکس کمیااور رسیور اٹھا کر ٹون چکک کے۔ ٹون موجود تھی اس نے تیزی سے سردائل کرنے شروع

" میں۔ ڈر کلس بول رہا ہوں"...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک

خاصا بوڑھا آدمی ہے۔

تحر تحراتی سی آداز سنائی دی۔ بولنے والے کی آواز بتا رہی تھی کہ ور • ابھی تھوڑی دیر بعد تم تینوں ہی آزاد ہو جاؤ گے۔ فکر مت کرو "۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور بردک خاموش ہو گیا۔

عران نے کنکش ساکٹ ہے جوڑ دیا تھا بھر تقریباً ایک گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر

رسبور المحاليات

« بیں "..... عمران نے کہا۔

\* لارس بول رہا ہوں "..... دوسری طرف سے جواب ملا اور عمران سمجھ گیا کہ صفد ربول رہاہے۔

" کیا یو زیشن ہے "..... عمران نے یو چھا۔

"آل ازاد کے "..... صفدر نے جواب دیا۔

" تھیک ہے ہم چکنے رہے ہیں "...... عمران نے کہا اور رسیور رکھ

ا او کے بردک اب یہ تم پر مخصرے کہ تم اپنے آپ کو کس حد تک محفوظ رکھتے ہو اگر تم یا حمہارے آدمیوں نے زبان کھول دی تو پر تہارا جو انجام ہو گا وہ تم خو دبہتر سمجھ سکتے ہو "...... عمران نے کہا

نے رسیور رکھا اور پھر فون پیس کی تار کو ساکت سے علیحدہ کیا اد اور کرسی سے اٹھ کھوا ہوا۔اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھوما اور اس کی مڑی ہوئی انگلی کا بک یوری قوت سے بروک کی کنیٹی پر پڑا اور بروک کے حلق سے چن نکلی اور اس کی گرون سائیڈ میں ڈھلک گئ-مار گریٹ اور ٹریسی نے ایک بار پھر چیخنا شروع کر دیا۔

" خاموش ہو جاد ورنہ"..... عمران نے سرد کھیج میں کہا تو وہ

\* اولڈ ڈرکلس میں پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں "...... عمران نے اینے اصل کیج میں کہا۔

" اوہ پرنس تم۔ کہاں ہے بول رہے ہو"...... ووسری طرف ے چونک کر ہو تھا گیا۔

\* میں مہاں ولنگٹن سے ہی بول رہا ہوں۔ ایک اہم امانت تہارے پاس رکھواناہے".... عمران نے کہا۔

" ایک کیا ایک لاکھ اماتیں رکھنے کے لئے تیار ہوں پرنس". ڈر کلس کی بے حد تکلفانہ آواز سنائی دی۔

\* میرے دو آدمی ایک افریقی شخصیت کو لے کر فتہارے یار بہنچیں گے۔ دہ مرا نام لیں گے تم نے اس افریقی شخصیت کو اتہاؤ اویا۔ عرت سے رکھنا ہے۔ پھر میرے آدمیوں کو فون کال کرنے دینا الا

کے بعد میں خور دہاں پہنچ جاؤں گا "...... عمران نے کہا۔ " ٹھیک ہے" ...... دوسری طرف سے ڈر نکس نے کہا تو عمران

فون پیس اٹھائے وہ دو بارہ اس کرے میں بہنج گیا جہاں کیپٹن شکیل ادر جولیا موجو د تھے جبکہ بروک ٹریسی ادر مار گریٹ تینوں اس طرر بندھے ہوئے بیٹھے تھے۔

" ان دونوں کو آزاد کر دد" ..... بردک نے عمران ہے کہا۔

دونوں سہم کر خاموش ہو گئیں۔

" اسے کھول وو"...... عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کہ بروک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل خاموثی ہے

آ کے بڑھا اور اس نے بروک کی رسیاں کھولنا شروع کر دیں ۔

\* ابھی یہ ہوش میں آ جائے گا اور پھر یہ خو د ہی متہیں کھول دے ! لیکن اگر تم نے چنخ و یکار کی تو پھر بروک کا یہ صرف عہدہ بلکہ اس کے

زندگی بھی ختم ہو جائے گی "...... عمران نے سرد کیج میں کہا اور تیزرکا

کے تاثرات منایاں تھے کیونکہ بہرحال وہ سر گشاکا کو اپنی تحویل میں

برج اسکوائر ایک مزلد عمارت تھی لیکن خاصے وسیع ایر بے میں

بنی ہوئی تھی۔ اس کے باہر ایک جہازی سائز کا نیون سائن بھی موجود تھا جس پر برج اسکوائر کلب کے الفاظ جل بچھ رہے تھے۔ چیف

سکرٹری این سرکاری کار میں تھے ان کے ساتھ سپیشل فورس کی دو کاریں بھی تھیں ۔ وہ عقی سیٹ پر بیٹے ہوئے تھے جبکہ نارفوک درائور کے ساتھ والی سیٹ پر موجود تھا۔ چیف سیکرٹری نے لین

آفس میں پہلے وہ میں سنا جو نار فوک ساتھ لے کر گیا تھا اور بھر انہوں نے دہاں جانے کی حامی بجرلی تھی۔ "كاراندر لے جاد " ...... نار نوك نے ڈرائيور سے كما اور ڈرائيور

نے کار برج اسکوائر کے کماؤنڈ گیٹ سے اندر موڑ دی اور پھراسے کلب کے مین دروازے کے سامنے لے جاکر روک ویا۔ان کی کار کے یچے سپینل فورس کی دونوں کاریں بھی رک گئیں ادر پھران کے

سے دروازے کی طرف مر گیا۔جو لیا بھی اس کے ساتھ ہی مڑی اور کرے ہے باہرآ گئی۔تھوڑی دیربعد کیپٹن شکیل بھی باہرآ گیا۔ \* آؤاب ہمیں فیکسی استعمال کرنا ہو گی "...... عمران نے کہااہ تری سے پھانک کی طرف بڑھ گیا۔اس کے پجرے پر گرے اطمینان

لين مين كامياب بو كياتها-

یجھے نار فوک کے آدمیوں کی ایک کار بھی رک گئ ادر پھر دہ سے

نیج اترآئے۔

سکرٹری نے کہا۔

" بی سرد میں ان کے زمانے میں بھی سیگر میں کام کر تا تھا"۔

لب وڈنے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"او کے آؤ ہمارے ساتھ " ..... جیف سیکرٹری نے کہا اور مین

گیٹ کی طرف بڑھگئے۔

" یس سر" ...... باب وڈنے کہا اور اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر خودی اندھے شیشے کا گیٹ کھول دیا۔ پھر چیف سیکرٹری اور اس کے

بعد نارفوک اندر داخل ہوئے تو ان کے پیچے باب دؤ بھی اندر آگیا۔ تحوزی دیر بعد دہ ایک دفتر کے انداز میں سیج ہوئے وسیع کرے میں

" تشریف رکھیں جتاب اور حکم فرمائیں کہ آپ کیا پینیا پسند کریں گ \* ..... باب و ڈ نے انتہائی مؤ دبانہ کیج میں کہا۔

" دیکھو باب وڈتم سرکاری ملازم ہو۔ یہ ٹھسک ہے کہ تمہارا چیف بردک ہے لیکن بہرحال وہ بھی سرکاری ملازم ہے۔ بردک نے کامردن کے جیف سیرٹری سرگشاکا کو عبال جھجوایا ہے ہم اے لینے آئے ہیں اور اس کی اہمیت تم اس بات سے سمجھ سکتے ہو، کہ انہیں لینے کے لئے ہمیں خود یہاں آنا پڑا ہے۔ کہاں ہیں وہ" ..... چیف سیکرٹری نے سرد کیج میں کہا۔

\* كون سر- كس كى بات كر رہے ہيں سرت..... باب وڈنے چونک کر حرت بھرے کیج میں کہا۔ \* اس عمارت میں کیا ہو تا ہے "...... چیف سیرٹری نے حرت سے عمارت کو دیکھتے ہوئے کہا۔

" بظاہراہے کلب کی شکل دی گئ ہے لیکن نیچے تہہ خانے سگر کے استعمال میں رہتے ہیں "...... نار فوک نے جواب دیا۔ " کیا یہ تمہارے زمانے میں بھی تھی" ...... چیف سیرنری نے گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔

° نہیں سرسیہ بروک کا اپناا نتظام ہے "...... نار فوک نے جواب دیا اور چیف سیکرٹری نے اشبات میں سر ہلا دیا۔ اس کمح بھاٹک کھلا اور ایک کمیے قد اور بھاری جسم کا آدمی جس کے جسم پر تھری پیس

موث تھا باہر آگیا۔ "سرميرا نام باب و د ہے ميں يہاں كا انجارج ہوں۔آپ نے كيے یہاں آنے کی تکلیف کی اسس اس آدمی نے آگے بڑھ کر بڑے مؤدباند لیج میں چیف سیرٹری سے مخاطب ہو کر کہا۔ " کیا تم محجے بہجانتے ہو" ...... چیف سیکرٹری نے کہا۔

\* لیں سر۔آپ انتہائی اہم ترین شخصیت ہیں اور ہم تو بہرحال آپ کے ماتحت ہی ہیں۔مراتعلق سگرے ہے جناب سس باب وڈنے ای طرح مؤدبانه کیج میں کہا۔

\* ہونہہ۔ یہ نارفوک ہے سگر کے سابقہ چیف \*...

ہے "..... باب وڑنے جواب ویا۔

" تم مرے ساتھ آؤ" ..... نار فوک نے عصلے لیج میں باب وڈ ہے کہا۔

" يس سر" ..... باب وڈنے كہا اور پر وہ نار فوك كے پچيے چلتا

ہواآفس سے باہرآگیا۔ چیف سیکرٹری ایک صوفے پر بیٹھ گئے تھے ان کے چہرے پر پر ایشانی کے تاثرات منایاں ہو گئے تھے۔ انہیں باب

وؤ کے چرے اور لیج سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ورست کمہ رہا ہے

کیونکہ ان کا تجربہ بھی نصف صدی پر محیطے تھا اور وہ جس اہم عہدے پر فائزتھے اس عہدے پرانتہائی جہاندیدہ آدمی ہی پہنچتا تھا لیکن انہوں

نے میپ سناتھا اور وہ مذ صرف بروک کی آواز کو اتھی طرح بہجانتے تھے بلکہ اب انہوں نے باب وڈ کی آواز بھی پہچان لی تھی اور انہیں سو

فیصد یقین تھا کہ میپ میں موجو و آواز باب وڑکی ہی تھی لیکن اس کے بادجود باب وڈ کا انداز بنارہاتھا کہ وہ درست کر رہا ہے۔اب ود

صورتیں تھیں ایک تو یہ کہ یہ بیپ جعلی تھا اور انتہائی مہارت ہے تیار کیا گیاتھا یا بھران لوگوں نے سرگشاکا کو یہاں سے کہیں شفٹ کر دیا تھا۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ اگر وہ اس نتیج پر پہنچیں کہ

دوسری صورت پیش آئی ہے تو پھرانہیں کیا کرناچاہئے۔وہ بیٹھے یہی بات موچتے رہے اور انہیں وہاں بیٹھے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ گزر گیا

تھا کہ دروازہ کھلا اور نارفوک اور اس کے پیچے باب وڈ اندر داخل پوار

" سر گشاکا۔ افریقی ملک کامرون کے چدیف سیکرٹری "...... چیف سیرٹری نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ " سراليي تو كوئي شخصيت مذيهان آئي ہے اور مد موجود ہے سرر

میں تو یہ نام می پہلی بارِس رہا ہوں "..... باب وڈنے جواب ویا۔ " مرب یاس اس گفتگو کا نیپ موجود ہے جس میں بروک اور

جہارے ورمیان بات چیت ہوئی ہے کہو تو سنواؤں تمہیں۔ کیا تم بھی چلہتے ہو کہ تمہارا کورٹ مارشل ہو"..... چیف سیکرٹری نے

انتنائی عصلے کیج میں کہا۔ " سرمیں آپ کو غلط تو نہیں کہ سکتا۔ کیونکہ مری اتنی جرأت نہیں ہے میں تو امک چھوٹا سا ملازم ہوں لیکن حقیقت یہی ہے کہ نہ بی کوئی افریقی شخصیت مہاں آئی ہے اور مذ موجو و ہے اور مذاس

سلسلے میں چیف بروک سے میری کوئی بات ہوئی ہے "..... باب وڈ نے جواب دیا۔اس کے لیج میں بے حد اعتماد تھا۔ چیف سیکرٹری نے قریب کھڑے ہوئے نارفوک کی طرف ویکھا۔

" جناب آپ تشریف رکھیں میرے آدمی ابھی سرگشاکا کو برآمد کر نیں گے <sup>ب</sup>..... نارفوک نے کہا۔

\* ٹھیک ہے۔ سپینل فورس کو سائق لے لو اور سر گشاکا کو برآمد کرو"۔ چیف سیکرٹری نے کہا۔

م بے شک جناب آپ اس پوری عمارت کی ملاشی لے لیں جناب۔ یہ حقیقت ہے کہ الیہا کوئی آدمی یہاں نہ آیا تھا اور یہ موجود وڈ سرکاری ملازم ہے اور تم سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو میکے ہو البتہ اب یہ تہاراکام ہے کہ تم سر گشاکا کو تلاش کرولیکن میں کسی غیر قانونی طریقے سے معلوم کرنے کے حق میں نہیں ہوں "میصف سیکرٹری نے کہا اور ایٹ کھڑے ہوئے۔

" ٹھیک ہے جتاب جننے آپ کا حکم "...... نارفوک نے جواب

\_

" او کے اب میں واپس جا رہا ہوں تھے سر گفتاکا چاہئے زندہ یا سروہ"...... چیف سیکرٹری نے کہا اور پھر وروازے کی طرف بڑھ گئے۔ نار فوک خاموشی ہے ان کے پیچھے چل پڑا جبکہ ان کے پیچھے باب وذبھی مؤوباند انداز میں جل رہاتھا۔

"آپ تشریف کے جائیں جناب۔ میں اپنے آدمیوں کے ساتھ جاؤں گا"..... نارفوک نے باہر موجود چیف سیرٹری کی کار کے تریب پمنچنے ہوئے کہا۔

ریب ہوئے ہا۔
"اکی بار پر کہ رہا ہوں کہ کوئی فیر قانونی حرکت نہ کرنا ورنہ
اس کے نتائج حہارے خلاف بھی ٹکل سکتے ہیں "...... چیف
سکرٹری نے کارمیں بیٹھنے سے پہلے نار فوک سے مخاطب ہو کر کہا۔
"آپ بے فکر رہیں جناب میں خود کسی غیر قانونی کام کے حق میں
نہیں ہوں اور نہ میری ایسی خواہش ہے نہ بہرطال میں جلد ہی اس
جگہ کا سراغ لگا لوں گا جہاں سرگشاکا کو شفٹ کیا گیا ہے "۔ نار فوک

نے کہا اور چیف سیرٹری سربلاتے ہوئے کار میں بیٹھ گئے اور اس

" جتاب سر گشاکا کو یہاں سے جہلے ہی کہیں اور شفٹ کر دیا گیا ہے۔ دہ یہاں موجود نہیں ہیں میں نے مکمل ملاشی لے لی ہے اور اب یہ باب وڈ بتائے گا کہ وہ کہاں ہے "...... نارفوک نے سرد لہج میں کہا۔

کہا۔
" میں نے تو پہلے ہی عرض کی تھی جتاب کہ یہاں الیی شخصیت نہ

لائی گئ ہے اور ند موجو دہے اور جناب نارفوک صاحب نے مجھے جو ایپ سنوایا ہے جناب سید لیپ معلی ہے "...... باب وڈنے مؤو باند لیج میں کہا۔
میں کہا۔
" حہارا مطلب ہے کہ یہ میپ میں نے تیار کیا ہے۔ کیوں"۔

نار فوک نے انتہائی عصلے لیج میں کہا۔ " میں نے تو یہ نہیں کہا جناب اور ند میری یہ جرأت ہو سکتی ہے"۔ باب وڈنے اس طرح مؤو بانہ لیج میں کہا۔

" اب کیا ہو ناچاہے نار فوک "...... چیف سیکرٹری نے نار فوک سے مخاطب ہو کر کہا۔ سے مخاطب ہو کر کہا۔ "آپ اجازت دیں تو میں ابھی اس باب وڈ سے حقیقت اگلوا لیتا

ہوں جناب "...... نارفوک نے کہا۔
\* وہ کس طرح۔ کیا کروگے تم "...... چیف سیکرٹری نے کہا۔
\* مرے پاس بہت سے طریقے ہیں جناب "...... نارفوک نے
واضح طور پر کچھ کہنے کی بجائے گول مول سی بات کرتے ہوئے کہا۔
\* اوہ نہیں نارفوک۔ میں اس کی اجازت نہیں وے سکا۔ باب

ے ساتھ ہی کار مری اور پھر تیزی سے واپس کمیاؤنڈ گیٹ کی طرف موجود ہیں اور وہ باس سے بات کرنا چلہتے ہیں "..... باب وڈ نے بڑھ گئے۔ ان کے پیچے سپیشل فورس کی ددنوں گاڑیاں بھی چل " باس کو ان کی رہائش گاہ سے ان کی بی مار کرید کی کال آئی

تھی ان کی دائف کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے وہ گھر حلے گئے " آئے جاب۔ دفتر میں تشریف لے آئے ۔آپ بھی باس رہ ہیں ادر ابھی تک ان کی واپی نہیں ہوئی است دوسری طرف سے ہیں آپ کی ہمارے ول میں بے پناہ عرت ہے "...... باب وڈ نے

کاریں جانے کے بعد نارفوک سے مخاطب ہو کر کہا۔ ع كتنى دير بونى ہے انہيں۔ گئے ہوئے " ..... باب و ذنے پو چھا۔ " ہونہ۔۔ ٹھیک ہے آؤ"..... نارفوک نے پہند کمجے خاموش " تقریباً دْحانی تین گھنے گزر حکی ہیں " ...... دوسری طرف سے کہا رہنے کے بعد کما اور وہ بارہ گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں ایک گيا تو باب دؤنے رسيور رکھ ديا اور ذبي بات دوہرا دي جو دوسري. ، مار پيرآفس ميں آگئے۔

" آپ کے لئے بینے کے لئے کیا منگواؤں "..... باب وڈ نے طرف سے اسے بتائی گئی تھی۔ " گھر فون کرد"...... نار فوک نے اس طرح سرد کیج میں کہا ادر مؤد بانه کیج میں کہا۔ باب دو ف ایک بار مچرر سیور اٹھایا اور ممرِ دائل کرنے شروع کر \* جو حی چاہے منگوا لو " ...... نار نوک نے جواب دیا ادر باب دو

دییئے ۔ د دسری طرف تھنٹی بجتی رہی ادر پھر رسیور اٹھا لیا گیا۔ نے انٹرکام کا رسیور اٹھایا اور شراب لانے کا آرڈر دے دیا اور پھر

" يس "..... بروك كي آداز سنائي دي ..

" باب د ڈیول رہا ہوں باس برج اسکوائر ہے۔ نار فوک صاحب ادر چیف سکرٹری صاحب سپیشل فورس کے ساتھ یہاں تشریف لائے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کوئی افریقی تخصیت یہاں موجود ہے۔ انہوں نے تلاشی کی اور پھر چیف سیکرٹری صاحب اور سپیشل فورس تو دالی طبے گئے ہیں البتہ جناب نار فوک صاحب یہاں موجود ہیں ادرآپ سے بات کر ناچاہتے ہیں۔ میں نے پہلے آفس فون کیا تھا دہاں

كرنے شروع كر ديئے۔ \* يس \* ...... دوسرى طرف سے رابطه قائم بوتے بى ايك نسوانى آواز سنائی دی ۔

\* بروک کے آفس فون کرو اور میری اس سے بات کراؤ'۔

نار فوک نے سرد لیج میں کہا تو باب وڈنے رسیور اٹھا یا اور نمبر ڈاکل

رسیور رکھ کر وہ میز کے پیچھے اپنی مخصوص کری پر بیٹھے گیا۔

\* برج اسکوائر سے باب و ڈبول رہا ہوں۔ نار فوک صاحب یہاں

یے بہت بڑاسرہایہ بن حکیے ہیں۔اگر سر گشاکا انتخابات کے اعلان ہے ہے بتایا گیا کہ آپ گھر ملے گئے ہیں اس لئے نارفوک صاحب کے بہلے زندہ یا مردہ نہیں ملتے تو حمہیں زیادہ اچی طرح علم ہے کہ كہنے پر میں نے كر فون كيا ہے" ..... باب وذ نے بورى تفصيل کامرون میں دوبارہ انہی قبیلوں کا اتحاد ہو جائے گا جو اس رقت بتاتے ہوئے کہا۔اس دوران ایک نوجوان اندر داخل ہو کر شراب کا برسراقتدار ہیں اور اس کے بعد حکومت تبدیل نہ ہوسکے گی اور یہ ا کی بڑا سا جام نار نوک کے سامنے رکھ کر واپس جا حکا تھا اور جب عومت دربردہ مسلم بلاک کی حامی ہے اس طرح اگر یہی عکومت تک باب وڑ سے بات کرتا رہا نارفوک ناموشی سے شراب کی دوبارہ برسراقتدار آگئ تو ایکریمیا کو عالمی سطح پر بے پناہ نقصانات حبيئياں ليتارہاتھا۔ اٹھانا پڑیں گے۔اس لیے میری درخواست ہے کہ تم سرگشاکا کو زندہ " كراؤ بات " ...... دوسرى طرف سے كما كيا ور باب وؤنے رسيور یا مرده جس طرح چامو کسی بھی جگہ پہنچا دو۔ حکومت اسے دوبارہ

نار فوک نے کہا۔

نار فوک کی طرف بڑھا دیا۔ " سلو بروک میں نارفوک بول رہا ہوں۔ باب وڈنے واقعی

برے ماہرانہ انداز میں میرے بات کرنے سے پہلے متہیں بریف کر دیا ہے لیکن میرے پاس وہ میپ موجود ہے جس میں تمہارے اور باب وڈ کے در میان ہونے والی بات جیت میپ ہے جس سے تم

" نارنوک شاید تہارے دماغ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ تہارا کیا خیال ہے کہ محجے ایکر یمیا کے مفاوات عزیز نہیں ہیں۔ کیا میں کسی ادر ملک کاشہری ہوں جو تم نے یہ تقریر شردع کر دی ہے۔ تم تو حکومت سے علیحدہ ہو جیکے ہو جبکہ میں تو خود حکومت کا حصہ ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں خودا منی حکومت کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ مہیں نجانے کیا ہو گیا ہے کہ تم نے پہلے بھ پر کھلے عام الزام لگادیا بچراب جعلی میپ تیار کرلی ادر چیف سیکرٹری صاحب کو مات لے کر برج اسکوار بہنے گئے۔ یہ سب کھ اب ناقابل برداشت ہو

تحیل میں لے لے گی اور اس طرح تمہارا نام بھی سلصنے نہیں آئے گا

ادر ایکریمیا کو بین الاقوامی سطح پر بھی نقصان ند اٹھانا پڑے گا"۔

نے سر گشاکا کو بے ہوش کے عالم میں براج اسکوائر میں رکھنے کا کہا تھا۔ یہ میب چیف سیرٹری صاحب بھی سن عیکے ہیں اور اتنا تجربہ ببرحال انہیں بھی ہے کہ وہ حمہاری اور باب وڈکی آواز پہچان سکیں۔ یہ بات دوسری ہے کہ تمہیں اور باب وڈ کو پہلے سے ہی علم ہو گیا تحا کہ یہ میب مرے ہاتھ لگ گیا ہے اس لئے تم نے سرگشاکا کو یہاں ے فكال ديا ہے ليكن ميں بير بات بتا دوں كه تم نے بيہ حركت كر ك بہت مہنگا مودا کیا ہے۔ چیف سیرٹری صاحب کے اختیارات کم گیا ہے متحجے۔ اب اگر تم نے سرکاری کاموں میں مداخلت کی تو بارے میں تم اچھی طرح جانتے ہو اور سر گشاکا اس وقت ایکریمیا ک

منہیں اور تمہارے پورے گروپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ <u>کھ</u>

تو گتا ہے کہ تم خود وشمن گروپ سے مل گئے ہو اور بھاری رقم لے

ری تھی کہ اچانک ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی وینے لگیں اور نار فوک بے اختیار چونک پڑا۔اس نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سامگر جدید ساخت کا ٹرانسمیڑ لگال لیا۔

"کارسائیڈ پر کر کے روک وو" ...... نارفوک نے ڈرائیور سے کہا اور ڈرائیور نے کار کو سائیڈ میں کرنے کا انڈیکیٹر دینا شروع کر ویا

اور ڈرا بیور نے کار تو ساسیہ میں سرے ہ اندیمیر ریبا سردں سر جبکہ نار فوک نے ٹرانسمیڑ کا بٹن آن کر دیا۔

« ميلو مهلومه ما تمك كالنگ سادور « ...... امك مروانه آواز سنانی

)۔ " یس نار فوک امنڈ نِگ یو۔ اوور "...... نار فوک نے کہا۔ کار

اب سائیڈ میں روک دی گئ تھی۔ "آپ کے لئے ایک اہم اطلاع ہے مرے پاس ۔ افریقی شخصیت

"آپ کے لئے ایک اہم اطلاع ہے میرے پاس - افریقی شخصیت کے بارے میں -اوور"..... دوسری طرف سے کہا گیا تو نارفوک بے افتیار اچھل یوا۔

" کیا۔ جلدی بتاؤ۔ اوور "..... نار فوک نے کہا۔

" برج اسکوائر سے اس افریتی شخصیت کو ایک دوسری جگه شفٹ کر دیا گیا ہے اور مجھے اس جگه کا علم ہو گیا ہے۔ اوور "...... مائیک نے کما۔

'اوہ۔ ویری گڈ۔ کون سی جگہ ہے جلدی بناؤ۔ اوور "۔ نارفوک نے مسرت بھرے لہج میں کہا۔

« لیکن اس کا معادضه آپ کو دینا ہو گا۔ اوور "...... ما تیک نے

کر تم نے یہ کارروائی کی ہے۔ آئندہ مجھے فون مذکرنا اور مذ آئندہ میرے معاملات میں مداخلت کرنا۔ یہ تہمارے لئے آخری وار تنگ ہے "۔ بروک نے انتہائی غصیلے لہج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ نار فوک کا چرہ غصے کی شدت سے تپ اٹھا تھا۔ اس نے رسیور کریڈل پر پٹخا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھواہوا۔

تم بھی سن لو اور اپنے باس کو بھی یہ بتا دینا کہ میں نے بہرحال سرگشاکا کو ٹریس کر لینا ہے اور اس کے بعد تمہارا اور تمہارے باس

کا جو حشر ہو گا دنیا اس سے عبرت پکڑے گی"...... نار فوک نے انتہائی غصلے کہ میں کہا اور تیزی سے مڑکر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عمارت سے باہر موجود لینے ساتھیوں کی کار

کے پاس موجود تھا۔اس نے ایک جھکے سے وروازہ کھولا اور کار ک سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔اس کا چرہ فصے کی شدت سے ابھی تک عج ہوئے مٹاٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔

" واپس ہیڈ کوارٹر حلو"...... نار فوک نے تیز لیج میں ڈرا ئیونگ سیٹ پر ہیٹھتے ہوئے اپنے آومی سے مخاطب ہو کر کہا۔

" لیں باس "...... ڈرائیور نے کہا اور کار سٹارٹ کر کے اس نے سے موڑی اور پھر عمارت کے کمیاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھا دی۔

سیاؤنڈ گیٹ سے کار ٹکل کر خاصی تیز رفتاری سے آگے بدھی چلی ا

گئے ہے یا نہیں ۔اوور "..... نار فوک نے کہا۔

" میں نے پیڑ کو فون کیا تھالیکن دہاں کال اٹنڈ نہیں کی جارہی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے اس وقت تک کال اٹنڈ کرنے سے منع کر دیا گیا ہو جب تک وہ شخصیت دہاں موجو درہے اس لئے وہ کال اٹنڈ نہ کر رہا

ہو برب بعث وہ تسیب دہاں و بودرہ، ہو۔ادور "...... مائیک نے کما۔

نار فوک نے کہا اور ٹرانسمیر آف کر کے اس نے ڈرائیور کو کرین ہلز کالونی چلنے کا کہر دیا۔ گرین ہلز کالونی چونکہ برج اسکوائر سے قریر، تھی اس لئے دس منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد دہ گرین ہلز کالونی پہنج

نھی اس لئے وس منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد دہ کرین ہلز کالونی تھے جانے میں کامیاب ہنو گئے۔ تھوڑی می ملاش کے بعد انہوں نے مطلوبہ کوشمی بھی ملاش کرلی۔ کوشمی کا پھاٹک بند تھا۔ ڈرائیور نے کار پھاٹک کے سلمنے رد کی تو نار فوک بھلی کی می تیزی سے نیچ اترا اور

پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔اس کے ساتھی بھی کاریے باہر آگئے تھے۔ "ایک آدمی اندر جائے اور پھاٹک کھولے"...... نارفوک نے کہا تو اس کا ایک ساتھی بحلی کی سی تیزی سے پھاٹک پر چڑھا اور پھر اندر کود گیا۔ دوسرے کمجے بڑا پھاٹک کھل گیا اور نارفوک اندر داخل ہو

کود گیا۔ دوسرے کمجے بڑا پھائک کھل گیا اور نارفوک اندر داخل ہو گیا لین کو گھی خالی بڑی تھی۔ مذہبی اس میں پیٹر تھا اور نہ سر گشاگا۔ نارفوک نے تہد خانے کی ملاش شردع کر دی کیونکہ اسے خیال آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کو ٹھی کو باہر سے تالانگا کر اور اسے خالی ظاہر کر

کے وہ دھو کہ دینا چاہتے ہوں لیکن جب باوجود کو سشش کے وہاں

\* تم جو معاوضہ کہو گے مل جائے گا مائیک۔ اس کی فکر مت کرو۔ادور \*۔ نارفوک نے کہا۔

"پچاس ہزار ڈالر ۔ ادور "...... مائیک نے کہا۔ " ٹھیک ہے۔ مجھے منظور ہے۔ پہنے جائے گا۔ وعدہ رہا۔ ادور "۔ نار فوک نے کہا۔

"اس افریقی شخصیت کو برج اسکوائرے گرین ہلز کالونی کی کوشی نمبر ایک سو ایک میں شفٹ کیا گیا ہے جہاں سیگر کاایک آدمی پیڑ موجو دہے۔اوور "...... مائیک نے کہا۔

" تمہیں کس طرح اطلاع ملی ہے۔ ادور "...... نار فوک نے پوچھا۔ پوچھا۔ " نیٹر میرا ہی مخبرہے اور چونکہ افریقی شخصیت کی تلاش کے بارے

"پيرميرائى خرب اور پونله افريى سفيت بى ملاس بے بار به ميں آپ نے مجھے بھى كہا ہوا تھا اس لئے ميں نے لينے تمام آدميوں كو الرف كر ديا تھا۔ پيٹر كو بردك نے فون كيا اور اسے كہا كه برج اسكوائر سے ايك افريقى شخصيت كو اس كے پاس شفٹ كيا جا رہا ہو وہ اس كا خيال ركھ سجنانچہ پيٹر نے مجھے كال كر دى ميں موجود نہ تھا اس كئے اصول كے مطابق اس كى كال ديپ كر لى كى اور اب ميں واپس آيا تو ميں نے ديپ سن ہے اور پھر آپ كو كال كر رہا ہوں۔ ادور "...... مائيك نے كہا۔

" تم نے پیڑ کو فون کر کے کنفرم کر لیا ہے وہ شخصیت وہاں پہنچ

کا بٹن آف کر ویا۔

« ہیلو ہیلو۔ مائیک بول رہا ہوں۔ اوور \*...... مائیک کی آواز

سنائی دی۔

" یں نارفوک بول رہا ہوں۔ اوور '..... نارفوک نے تیز نجے

میں کہا۔

" بیٹراپنے پرانے اڈے پر چلا گیا ہے۔اس سے میری بات ہوئی

ے اس نے بتایا ہے کہ بروک نے اسے کال کر کے کہا تھا کہ اس کے آدی آ رہے ہیں وہ اس افریقی شخصیت کو اپنے ساتھ لے جائیں گے ادر باقاعدہ بروک نے اسے کو ڈبھی بتائے تھے۔ پھر دو ایکر یمین

گئے اور بیٹر کو بروک نے حکم ویا تھا کہ وہ کو تھی لاک کر کے واپس لینے پرانے اڈے پر حلاجائے۔ بیٹر کا کہنا ہے کہ اس نے مجھے اطلاح

آئے اور انہوں نے وہی کو ڈووہرائے اور اس افریقی شخصیت کو لے

دے دی تھی لیکن ظاہر ہے کہ وہ بروک کے حکم کا پابند تھا چنانچہ اس کے حکم کا پابند تھا چنانچہ اس کے حکم کے مطابق اس نے کارروائی کی۔ اوور "...... مائیک نے کہا۔

" کیا پیٹرآنے دالوں کو پہچانہ تھا۔اوور "..... نارفوک نے کہا۔
" میں نے اس سے پوچھاتھا اس نے بتایا کہ دہ دونوں اس کے
لئے اجنبی تھے اور شاید اس وجہ سے بروک نے باقاعدہ اسے کو ڈبتائے

بی تھے۔ ادور \* ...... مائیک نے جواب دیا۔

"اب پیٹر کہاں موجو د ہے۔اوور "...... نار فوک نے کہا۔ "سٹی کسینیو میں۔اس کا مستقل اڈہ یہی ہے۔ وہ دہاں گارڈ ہے۔ کوئی تہد نمانہ دریافت نہ ہو سکا تو نارفوک نے جیب سے وہی شرائسمیٹر نکالا اور اس پر ایک فریکونسی ایڈ جسٹ کرنا شروع کر دئ سو کے نسب ایڈ جسٹ کر دیا۔ فریکونسی ایڈ جسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔

، ہیلو ہیلو۔ نارفوک کالنگ۔ اوور"...... نارفوک نے بار بار کال ویتے ہوئے کہا۔

" میں مائیک افتد نگ یو - اوور " ...... چند محوں بعد ٹرانسمیر ہے

مائیک کی آواز سنائی دی۔ " مائیک میہ کو شمی تو خالی پڑی ہے۔ نہ ہی یہاں پیٹر ہے اور نہ ہی وہ افریقی شخصیت۔اوور "...... نار فوک نے کہا۔

میں ہے۔ " پیٹر بھی دہاں موجود نہیں ہے حالانکہ وہ تو مستقل طور پر وہیں رہتا ہے۔اوور ".... .. مائیک نے حیرت بھرے نجے میں کہا۔

ن نه ہی وہ میہاں موجو د ہے اور نه ہی اس کا کوئی آوی۔ اوور "۔ نار فوک نے کہا۔

میں معلوم کر کے آپ کو کال کرتا ہوں۔ اوور اینڈ آل "۔ مائیک نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو نارفوک نے

ٹرانسمیٹرآف کر دیا۔ "یہاں کی مکمل تلاشی نو۔شاید کوئی الیبا کلیو مل جائے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ سرگشاکا کو یہاں سے کہاں لے جایا گیا ہے"۔

یں وہ اور کے اپنے ساتھیوں سے کہا اور سب ساتھی کو تھی میں تھیلتے نار فوک نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور سب ساتھی کو تھی میں تھیلتے

<u>علے گئے۔ بچرو</u>س منٹ بعد ٹرانسمیٹر کال آگئ تو ناد فوک نے ٹرانسمیڑ

یہ سٹی کسینیو سیگر کی ہی ملکیت ہے۔اوور"...... مائیک نے جواب

کچے کرنا چاہتا ہوں "..... نارفوک نے کہا۔

" کیں باس"...... ان میں سے وو نے کہا اور پھر وہ تیری سے

مڑے اور بھائک کی طرف بڑھ گئے جبکہ ایک آدمی وہیں رک گیا۔

" باس آپ اندر بینهی میں یہاں باہر کا خیال رکھتا ہوں"۔

تبیرے آدمی نے کہا اور نارفوک نے اخبات میں سربلا ویا اور مر کر

اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ سٹنگ روم برآمدے کے کونے

میں ہی تھا۔ وہاں کر سیاں بھی موجو و تھیں اور فون بھی۔ نار فوک

الك كرى برجاكر بديم كيا تقريبًا الك كفف بعد اس كے ساتھيوں

کی واپسی ہوئی وہ کار اندر پورچ تک لے آئے تھے۔ پھر چند المحول بعد الي بے ہوش نوجوان كو كاندھے پر لادے سٹنگ روم میں واخل

" یہ اطمینان کر لیا ہے کہ یہی پیڑے "..... نارفوک نے کہا۔

" يس باس مي اے پہچائا اور جانا ہوں ليكن اس نے رضامندی سے وہاں آنے سے الکار کر دیا تھا اس لئے ہمیں اسے ب

ہوش کرنا براہ ..... نارفوک کے ایک ساتھی نے کہا جبکہ دوسرے

ساتھی نے جس نے پیٹر کو اٹھایا ہوا تھا اے ایک کرسی پر ڈال دیا۔ " اسے رس سے باندھ دو" ..... نارفوک نے کما تو ایک آدمی تیزی سے باہر لکل گیا جبکہ دوسرے نے بے ہوش پیٹر کو تھاہے

ر کھا۔ تھوڑی دیر بعد اس آدمی کی واپسی ہوئی۔اس کے ہاتھ میں رس موجود تھی اور پھر ان وونوں نے رسی کی مدد سے پیٹر کو کرس سے ۔ \* سگر کی ملکیت اور کیسنیو۔ یہ کسیے ہو سکتا ہے کہ کوئی جوا خانہ حکومت کی کسی ایجنسی کی ملکیت ہو۔ اوور \*...... نار فوک نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔

" ہوسکتا ہے کہ یہ بروک کی ذاتی ملکیت ہو۔ لیکن دہاں کام کرنے والے سب افراد کا تعلق سگیر ہے ہی ہے۔اوور \*...... مائیک نے

" او کے۔ میں اس پیٹر سے ملتا ہوں اس سے کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اوور \* ..... نار فوک نے کہا۔ " ٹھک ہے۔آپ اے مرانام لے دیں وہ آپ کی پوری پوری

مدو کرے گا۔ بس میہ خیال رکھیں کہ اس کے باس بروک کو معلوم نه ہو کہ پیٹراس کی مخبری کرتا ہے۔ اوور " ..... ماتیک نے کہا۔ \* میں احمق نہیں ہوں۔اوور اینڈ آل "...... نارفوک نے کہااور ٹرانسمیر آف کر دیا۔ اس ووران اس کے ساتھی کو تھی کی تلاشی کے

بعد واپس آ ڪيھے۔

" باس مبان کوئی خاص چيزموجود نہيں ہے "..... ان سي سے

- - ، " ٹھیک ہے تم دواومی جاؤاور سٹی کسینیوسے اس پیٹر کو اعوا کر کے یہاں لے آؤ۔ میں اس سے یہیں اس کی جگہ پر تفصیل سے پوچ

.

" اسے ہوش میں لے آؤ"..... نارفوک نے کہا تو ایک آدی نے

سیٹر کے چہرے پر تھرپ مارنے شروع کر دیئے ۔ پانچویں زور وار تھرپر پیٹر چیختا ہوا ہوش میں آگیا اور وہ آدمی چھچے ہٹ گیا۔ پیٹر کی آنکھیں

پیر میجنا ہوا ہوئی میں آگیا اور وہ ادی کی چھے ہت کیا۔ پیر کی اسلیل تھلیں تو وہ لاشعوی طور پر اٹھنے لگا لیکن ظاہر ہے بندھے ہونے کی

وجد سے دہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ "اوہ اوہ آپ۔ مم۔ مم سگریہ کیا ہے۔ یہ کھیے باندھ کیوں رکھا

ہے جناب "...... پیٹر نے حریت بھرے کیج میں کہا۔ وہ ظاہر ہے سیگر کا ملازم ہونے کی وجہ سے نارفوک کو انھی طرح جانتا تھا۔

ہ مار ہا، رہے می رہبہ کے مار دیا ہے۔ " تم نے پہاں آنے ہے انکار کیوں کیا تھا"...... نار فوک نے سرد لیج میں کہا۔

ب یں ہوں ہے۔ "آپ کے آدمیوں نے اس کو شمی کا بتایا تھا جبکہ میں یہاں آنا نہیں چاہتا تھا اس لئے میں نے انہیں کہا تھا کہ اس کے علادہ آپ

تھے تفصیل بگائی ہے کہ بروک نے برج اسکوائر سے افریقی شخصیت

جہاں کہیں میں چلنے کے لئے تیار ہوں تو انہوں نے کہا کہ کسی ہوٹل میں بیٹھ جائیں گے۔ پھر میں کار میں بیٹھا تو انہوں نے میرے سرپر وار کر کے کھیے بے ہوش کر ویا"...... پیٹرنے جواب ویا۔

"دہر حان اب تم آگئے ہو۔ مجھے مائیک نے بنا دیا ہے کہ تم اس کے لئے کمنخری کرتے اور سنویہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ بات کسی صورت بھی جہارے چیف بروک تک نہیں جمنچ گی۔ مائیک نے

ں سابقے ی تمہیں کو ڈیٹا کر کھا کہ آدی آ کر اس افریقی

کو یہاں بھیجا اور ساتھ ہی مجہیں کو ڈبٹا کر کہا کہ آدمی آکر اس افریقی شخصیت کو لے جائیں گے اور پھر تم کو شمی لاک کر کے اپنے پرانے اڈے ریطے جانا اور تم نے البیا ی کیا۔ اب تم یہ بتا دو کہ آنے

اڑے پر طبے جانا اور تم نے الیما ہی کیا۔اب تم یہ بتا دو کہ آنے والوں کا حلیہ کسیما تھا۔ان کے لباس کسیے تھے"..... نارفوک نے

. \* مگر جناب یہ تو سرکاری راز ہے "....... پیٹرنے کہا۔

یہ سرکاری راز مائیک تک پہنے سکتا ہے تو بھے تک بھی پہنے سکتا ہے۔ سرکاری راز مائیک تک بھی پہنے سکتا ہے۔ سرکھے ۔ واپسے ہو لیسے ہو

ہے۔ بھے۔ دیسے م سرند روناسیک سے تو ہو م سے ہو جینے ہو میری طرف سے بھی تمہیں انعام طے گا اور اگر تم نے ند بتایا تو پھر تم فود جانع ہو کہ جو کچھ ہم پو چھنا چاہتے ہیں وہ بہرحال پوچھ لیتے ہیں اس سے تمہاری بہتری اس میں ہے کہ تم بھے سے تعاون کردہ ہم

جیف سیرٹری کے احکامات کے تحت ہی کام کر رہے ہیں "۔ نارفوک فے کہا۔ فے کہا۔ " ٹھیک ہے۔ آپ نے دعدہ کیا ہے تو میں آپ سے پورا تعاون

کروں گا"...... پیزنے کہا۔ "کین خیال رکھنا کہ جو کچھ بتاؤوہ صرف بحرف درست ہو کیونکہ فلط بات کر کے تم ایکریمیا کے قومی مجرم بن جاؤگے اور پھر تمہیں

پوری دنیا میں کہیں پناہ نہیں ملے گی "...... نار فوک نے کہا۔ " میں حلفاً کہتا ہوں کہ جو کچھ معلوم ہے وہ میں آپ کو پچ بتا ووں گانسپیڑنے کہا۔

وه كسي باس - وه تو كامرون مين بين اور أكر وه يهال آ بهي كي " اب تم ہمارے ساتھی ہو" ..... نارفوک نے کہا اور اس کے ہوں تو بوک کے ساتھ کیے شامل ہو سکتے ہیں " ..... اس کے

· بروک کو آفس میں کال کرنا اور پھر بروک کا گھر حلیے جانا اور

ہ کم عمران الی کیمیں کھیلتا رہتا ہے۔اے کہیں سے معلوم ہو

الماہو گا کہ بروک نے سر گشاکا کو ہماری تحویل سے نکال لیا ہے تو و بور کر دیا ہو یا اور پھر کار کا منسر اور تفصیل ہیں نے اسے گھر بلا کر اسے بجور کر ویا ہویا پھریہ بھی ہو سکتا ہے کہ

دی ۔ چونکہ وہ ایک سرکاری ایجنسی کا آوی تھا اس لئے اس نے سلان بات چیت بردک کی بجائے عمران کی طرف سے ہوئی ہو ونکہ وہ آواز اور کہنے کی نقالی کا بھی ماہرہے اور الیما ماہر ہے کہ کوئی

" ٹھیک ہے ہم اب واپس جارہے ہیں تم چاہو تو یہاں رہو چا الل اور اصل میں فرق ہی محسوس نہیں کر سکتا "..... نار فوک نے تو والیں علیے جاؤ" ..... نارفوک نے کہا اور ائٹر کر کرے کے بیرانداب دیتے ہوئے کہا۔

اراس کے ساتھی نے کہا۔

کار کا نمبر ہمیں معلوم ہو گیا ہے۔ عمران کو ابھی یہ معلوم نہ ہو عقی سیٹ پر بیٹے ہوئے نار فوک کے ایک ساتھی نے کہا۔ اگر ہم کار کے نمبرے واقف ہو چکے ہیں۔ اس کار کو آسانی ہے " ہاں۔ میرا بھی یہی خیال ہے اور اب میرے ذہن میں ایک کی کیا جا سکتا ہے اور پھر اس تک پہنچا جا سکتا ہے "...... نار فوک

"اس کی رسیاں کھول وو" ...... نارفوک نے لینے ساتھیوں سے خیال آیا ہے کہ کہیں یہ ساری گیم عمران اور اس کے ساتھیوں کی مد کیا تو نار فوک کے ایک ساتھی نے آگے بڑھ کر اس کی رسیاں کھل ہو" ...... نار فوک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

سائق بی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے چند بڑے نوٹ فار اماتی نے کہا۔ اور پیٹر کی طرف بڑھا دیئے ۔ پیٹر نے جلدی سے نوٹ لے کر ا

جیب میں ڈائے اور پھراس نے آنے والوں کے حلیوں اور لباسوں اس کے بعد اس سارِی کارروائی کاہو نا۔اس سے مجھے احساس ہو رہا تقصیل بتانی شروع کر دی۔

" وه كار مين آئے تھے " ...... نار فوك نے يو جھا۔

کچھ غورے ویکھ لیا تھا اور اے ذمن میں بھی رکھا تھا۔

دروازے کی طرف بڑھ گیا۔اس کے ساتھی بھی اس کے پچھے تھ 🕔 میں باس۔ واقعی الیما ہو سکتا ہے۔ پھر تو سرگشاکا پاکیشیا تھوڑی دیر بعد ان کی کار تیزی سے واپس ہیڈ کو ارٹر کی طرف بڑھی ، اگرٹ سروس کی تحویل میں بھے گئے۔اب انہیں کیے برآمد کیا جائے جارین تھی۔

" یہ کون ہو سکتے ہیں۔ یہ بہرحال سگر کے آدمی نہیں ہو سکتے

نے جواب ویتے ہوئے کہااور اس کے ساتھیوں نے اثبات میں س

ویا۔ " ولیے باس۔ سرگشا کا کو وہ واپس کامرون تو لے جائیں گے۔ اے یہاں تو رکھ نہیں سکتے"...... ایک ساتھی نے کہا۔

" وہ اے یہاں سے نکال کرنہ لے جا سکیں گے۔ میں نے چیا

سیرٹری کے ذریعے مکمل ناکہ بندی کرار کھی ہے اس لئے اس طرز مطرز

سے میں مطمئن ہوں اور اب میں اسے بہت جلد برآمد کر لوں گا نار فوک نے کہا تو اس کے ساتھیوں نے ایک بار پھر اثبات میں ہلا دیئے۔

عران اولڈ ڈرگس کے کلب کے نیچے بینے ہوئے خفیہ تہہ خانوں میں سے ایک میں موجود تھا۔ سرگشاکا بھی یہاں موجو وتھے۔ وہ اس وقت ایک صوفے کی کرسی پر پھنسے ہوئے بیٹے تھے۔ ان کی گردن ایک طرف ڈھکلی ہوئی تھی۔ عران ان کی حالت دیکھتے ہی سمجھ گیا ایک طرف ڈھکلی ہوئی تھی۔ عران ان کی حالت دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ سرگشاکا کو طویل بے ہوشی کے انجکشن لگا کر بے ہوش رکھا گیا ہو اس لئے اس لئے اس نے سرگشاکا کو الیے انجکشن کا توڑ لگا ویا تھا اور اب وہ ان کے ہوش میں آنے کا شظر تھا۔ اس کے ساتھ بیٹی ہوئی تھی کہ اچانک موجود تھے۔ صرف جولیا اس کے ساتھ بیٹی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر اندر واضل ہوئے۔ شمران صاحب اولڈ ڈرگس کا کہنا ہے کہ چند آدمی اس کلب کی شکرانی کر رہے ہیں اور ان کا تعلق نار فوک گروپ سے ہے اس لئے نگرانی کر رہے ہیں اور ان کا تعلق نار فوک گروپ سے ہے اس لئے نگرانی کر رہے ہیں اور ان کا تعلق نار فوک گروپ سے ہے اس لئے

اس نے کہا ہے کہ آپ اپنے آومی کو مبان سے نکال کر طحقہ کو تھی میں

، ہمیں نارفوک سے حساب کتاب برابر کرنا ہو گا ورنہ یہ ہموت

« كك \_ كك \_ كون بو \_ تم كون بو اور مين كمان بون " - اى

کی طرح ہمارا پیچیا کر تارہے گا"...... عمران نے کہا۔

لے جائیں اس تہہ خانے سے ملحقہ کوٹھی کے لئے خفیہ راستہ موجود ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے لیکن اس سے پہلے کہ عمران سرگشاکا کی بات کاجواب دیتا اچانک وی ویوار پھٹی جس سے وہ سب اس کرنے ہے اس نے مجھے راستہ بتا دیا ہے "...... صفدرنے کہا۔ "اوه مرکسان ہے وہ راستہ -جلدی کرو-اٹھاؤ سرگشاکا کو" - عمران میں آئے تھے اور ایک نوجوان تیزی سے اندر داخل ہوا۔ نے تیز لیج میں کہا تو تنویر نے آگے بڑھ کر سرگشاکا کو اٹھا کر اپنے اولا ور مکس نے کہا ہے کہ آپ سب سہاں سے بھی نکل جائیں ۔ سکورٹی فورس نے کلب کو گھر لیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کاندھے پر ڈالا۔ جولیا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ صفدرنے آگے بڑھ کر سلمنے والی ویوار کی جڑمیں پیرمارا تو سررکی آواز کے ساتھ ہی ویوار سارے علاقے کی ملاشی لیں۔ انہوں نے یہ چابی دی ہے اس کے ورمیان سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔دوسری طرف ایک بڑا کرہ ساتھ ٹو کن موجو و ہے۔سٹار کالونی کی ایک کوشمی کی یہ چابی ہے ادر تھا اور بھر دہ سب اس کرے میں پہنچ گئے تو صفدر نے ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ اس کو تھی کے گراج میں ایک سٹیشن ویگن موجود و بی کارروائی کی اور دیوار برابر ہو گئی۔ یہ خاصی بڑی کو تھی تھی لیکن ہ اس میں چانی بھی موجود ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں "۔ خالی تھی اس میں کوئی آومی موجود نہ تھا۔ اس کمح سرگشاکا کے اس نوجوان نے ہاتھ میں بکڑے ہوئے ٹوکن جس کے ساتھ چاپی کر اہنے کی آواز سنائی وی تو عمران کے اشارے پر تنویر نے سرگشاکا کو منسلک تھی عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر تیزی ہے واپس اس بھٹی ہوئی ویوار میں غائب ہو گیا۔اس کے ساتھ ہی مرر کی آواز ایک صوبے پر لٹا ویا۔ کے ساتھ دیوار برابر ہو گئ اور اس کھے عمران نے آگے بڑھ کر مڑی " تہاری کار کہاں ہے "..... عمران نے پو چھا۔ ہوئی انگلی کا بک یوری قوت سے سرگشاکا کی کنیٹی پر مار دیاجو حریت وہ تو کلب کی یار کنگ میں کھوی ہے"..... صفدر نے جواب سے منہ کھولے اس نوجوان کی آمد اور اس کی بات سن رہے تھے۔

لمح سر گشاکا کی آداز سنائی دی اور وہ سب سر گشاکا کی طرف متوجہ ہو صوفے پر گر کر بے حس وح کت ہوگئے۔ گئے جو اب اور کر بیٹھ گئے تھے اور حربت سے عمران اور اس کے

" اٹھاؤانہیں اور نکل حلویہاں سے "..... عمران نے تیز کہے میں

الراسلام المرائع المركز الله الله المرافعة الله المحالية المحاكم المحاكمة ا

بحلی کی سی تیزی سے عمران کا ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آیا اور

سر کشاکا کے حلق سے ایک بار بھر جمج نکلی اور اس بار سر گشاکا واپس

ی طرف بڑھ ا چلا گیا۔ گیٹ پرپلیٹ موجود تھی جس پر لانگ فیلڈ کا نام بنایاں نظر آرہا تھا۔ عمران نے کال بیل کا بٹن پریس کیا تو تھوڑی در بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک ایکر یمی نوجوان باہر آ گیا اور دہ اسٹشین ویگن اور عمران کو ویکھ کرچونک پڑا۔ " لانگ فیلڈ سے کہو کہ پرنس آف ڈھمپ آیا ہے "...... عمران نے اس نوجوان سے کہا۔ " موری ۔ باس یہاں کسی سے نہیں ملتے "..... نوجوان نے منہ

بناتے ہوئے کہا۔ "تم میرانام اسے بنا دو پھر دیکھنا وہ ملنے کے لئے تم سے پہلے باہر آ جائے گا درنہ دوسری صورت میں تھے یہ پھاٹک توڑ کر اندر جانا پڑے

جائے کا درنہ دوسری صورت میں جھے یہ پھاٹک بوڑ کر اندر جانا پڑے گااور ظاہر ہے کہ لانگ فیلڈ اپنا نقصان تم سے پورا کرے گااور جس قدر قیمتی اور خوبصورت پھاٹک ہے اسے دیکھتے ہوئے تھیے بھین ہے کہ تمہیں ایک سال تک بغیر تنخواہ کے کام کرنا پڑے گا"...... عمران کی زبان رواں ہو گئ تو نوجوان چند کمچے حیرت سے عمران کو دیکھتا

رہا چرکاندھے جھنک کر مڑا اور اندر سے بھائک بند کر دیا۔ تقریباً
دی منٹ بعد چوٹا بھائک دوبارہ کھلا اور ایک لمبے قد اور دیلے پتلے
جم کا آدمی جس کا سربالوں سے قطعی طور پر بے نیاز تھا تیزی سے
باہر آیا۔ اس کے پیچے دہی ملازم تھا البتہ اس کے چرے پر انہائی
حریت کے تاثرات نمایاں تھے۔
میرت کے تاثرات نمایاں تے۔
میرت کے تاثرات نمایاں ہے۔
میرت کے برنس کہاں ہے ہیں۔

کہا اور پھر تھوڑی دیر میں وہ سب سٹیشن ویگن میں موار تیزی سے اس
کو تھی سے نگے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر
جولیا بیٹی ہوئی تھی۔ بہوش سر گشاکا کو عقبی سیٹ کے پیچھے لٹا کر
اس کے اوپر ویگن میں موجو داکی پرانا ساکسیل ڈال دیا گیا تھا۔ تنویر
کو تھی کے اندر ہی رک گیا تھا تاکہ اسے اندر سے بند کر کے پھائک
پر چڑھ کر باہر آئے کیونکہ عمران نہیں چاہتا تھا کہ کو تھی کا پھائک

روک دی۔ چند کموں بعد تنویر دیگن پر سوار ہوا ادر عمران نے ایک چھنٹے سے دیگن آگے بڑھا دی۔ تقریباً نصف گھنٹے تک دیگن مختلف مصردف مڑکوں پر دوڑنے کے بعد ایک ایسی مٹرک پر پہنچ گئ جس پر شفک کا دباؤخاصا کم تھا۔ شریفک کا دباؤخاصا کم تھا۔ "کیا سٹار کالونی مضافات میں ہے "…… سائیڈ سیٹ پر بیٹی

کھلا رہے۔ عمران نے ویکن کو تھی سے نکال کر سڑک کے کنارے

" دہاں ہمارا جانا خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اولڈ ڈرگس انہیں بتانے پر مجبور ہو جائے "...... عمران نے انتہائی سخیدہ لیج میں کہا تو جو لیا نے اشبات میں سربلا دیا۔ مضافاتی سڑک پر تقریباً مزید بیس منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد عمران نے دیگن کو سائیا روڈ پر موڑا اور بھر آگے بڑھاتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دیگن ایک خوبصورت مضافاتی طرز کے مکان کے گیٹ کے سامنے جا کر رک گئے۔ گیٹ بند تھا۔ عمران وروازہ کھول کرنیچے اترااور تیزی سے گیٹ

ویگن اندر لے آؤ"..... عمران نے او کی آواز میں کہا تو جولیا سائیڈ سیٹ سے کھسک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ پھائک کھل چکا تھا اس لئے جولیا کھلے پھائک میں سے ویگن اندر لے گئ۔

" نجانے تم جسے پرنسوں کو اس قدر خوبصورت بیویاں کہاں سے مائی ہیں " ...... اس آدمی نے جولیا کے ویگن اندر لے جانے پر

عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

" بیویاں - حمہارے منہ میں گھی شکر اخداکرے حمہاری یہ بات پوری ہو جائے لیکن فی الحال تو بیوی نام کی چیز دور دور تک نظر نہیں آتی۔ تم بیویاں کمہ رہے ہو"...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ "ارے۔ ادہ تو یہ کون ہے جو ویگن چلاری ہے"..... اس آدمی نے چونک کر حیرت بجرے لیج میں کہا۔

" دیگن کی ڈرائیور"...... عمران نے ساوہ سے کیج میں جواب دیا تو آنے والا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔

" اوہ سوری پرنس – میں سیحما تھا تمہاری بیوی ہے"...... اس آومی نے کہا اور پھر عمران سمیت وہ اندر داخل ہوا۔ پورچ میں جاکر جولیا نے ویگن روک وی تھی اور پھر وہ سب ویگن سے نیچے اترآئے۔ " یہ لانگ فیلڈ ہے۔ ولنگٹن کا شیطان"...... عمران نے اس دیلج پتلے آومی کا اپنے ساتھیوں سے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ " اور تمہارا ووست"...... لانگ فیلڈ نے بنستے ہوئے کہا تو عمران

اور مہارا دوست ...... لا بک علیدے ہے ، و۔ بھی اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ نے باہر نکل کر او حراو حرو یکھتے ہوئے انتہائی بے چین لیج میں کہا۔
" تو حمہارا کیا خیال ہے کہ پرنس واقعی حمہارے دروازے پرآگر
اپنے نام کی آوازیں لگائے گا"...... اس بار عمران نے لینے اصل لیج
میں کہاتو وہ آدمی بے اختیار اچھل پڑا۔
" تم۔ تم پرنس۔ اوہ۔ اوہ تم ہو۔ اوہ۔ اوہ"..... اس دیلے پتلے

آومی نے حریت اور مسرت کے ملے طبے لیج میں کہا اور ووسرے کے وہ اس طرح عمران پر جھیٹ ہوا جسے باز کبوتر پر جھیٹا ہے اور اس نے عمران کو لینے وونوں بازوؤں میں جھینج لیا۔
"ارے ارے مہاں فرسٹ ایڈ کاسامان تک مذہو گا۔ تمہاری یہ

نازک می سلیاں مد ٹوٹ جائیں "...... عمران نے کہا اور آنے والے نے ایک بلند قبقہد لگاتے ہوئے عمران کو چھوڑا اور پھر تیزی سے این ملازم کی طرف مڑا۔

" ٹونی جلدی پھائک کھولو۔جلدی کرو"...... آنے والے نے چنخ کر اپنے ملازم سے کہا اور ملازم جو پھاٹک پر کھڑا حمیرت سے یہ سب کچھ ہو تا ویکھ رہا تھا بحلی کی سی تعزی سے دوڑ پڑا۔ " میں تھا اور میں اتھی ہیں، اور میں آری تم نے کھے دو عیت

" یہ ۔ یہ تمہارے ساتھی ہیں۔ اوہ ۔ پرنس آج تم نے تھے وہ عرت بخش ہی وی ہے جو میری بہت بڑی حسرت تھی ".......آنے والے نے

ویگن کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ "یہاں نہیں اندر چل کر کچھ کھلاؤ بلاؤ بھر تعارف ہو گا"۔ عمران نے اسے بازو سے بکڑتے ہوئے کہا تو وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ "انہیں صوفے پر ڈال دوادر ہوش میں لے آؤ"...... عمران نے کہا تو صفدر نے سر گشاکا کو صوفے پر لٹایا ادر پھران کا ناک ادر منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔

" میں آپ لوگوں کے لئے مشروبات کا بندوبست کر لوں"۔

لانگ فیلڈنے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر علا گیا۔

" یہ جمی ایکری ہے۔ السانہ ہو کہ اس کے اندر بھی وطن کی

عبت جاگ اٹھے '..... جولیا نے عمران سے کہا۔ \* مامکر بم نہیں کارمن مثلو سر" عمران

جولیانے اشبات میں سربلا دیا۔ "سرگشاکا کے جسم میں حرکت کے تاثرات منودار ہونے لگے تو

صفدر پیچے ہٹ گیا اور چند کموں بعد سرگشاکا نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور پھردہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔

" سوری سرگشاکا۔ وہاں چونکہ فوری خطرہ تھا اور آپ کو سمجھانے

میں وقت لگ سکتا تھا اس لئے آپ کو اس انداز میں بے ہوش کر نا پڑا"۔ عمران نے کہا تو سر گشاکا چونک کر اے ویکھنے لگے ۔

" تم کون ہو اور میں کہاں ہوں "...... سر گشاکا نے حیرت بجرے لیج میں کہا۔

" مرا نام پرنس آف ڈھمپ ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں۔آپ کو اپو پرایکر یمین ایجنٹوں نے گھیر لیا تھا۔ میں نے تو پیغام بھجوا دیا تھا لیکن آپ کے درمیانی رابطہ کی وجہ سے پیغام آپ تک مہ کی سکا اور " یہ مس میری ہیں۔ یہ مائیکل اور ......" عمران نے جولیا اور دوسرے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ " بس بس کانی ہے کیوں خواہ مخواہ سوچ سوچ کر نام لے رہے

ہو۔ میرے کے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ تہارے ساتھی ہیں "-لانگ فیلڈ نے اے درمیان میں ہی ٹوکتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار

مسکرا دیا سے دیوں۔۔

" حلوا چھا ہوا کہ تم نے مجھے مزید مغزباری سے بچالیا۔ ولیے ایک بات ہے کہ ایکر میسن نام ہی ایسے ادف پٹانگ ہوتے ہیں کہ ان

میں سیدھے سادھے نام تکاش کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے ۔ عمران نے کہاادر لانگ فیلڈ ایک بار پر ہنس پڑا۔

" سرگشاکا کو اٹھا کر اندر لے آؤ"..... عمران نے صفدر سے کہا صفدر سربلاتا ہوا ویکن کی طرف مڑگیا۔

اور صفدر سربلا تا ہوا ویکن کی طرف مڑ گیا۔ " سر گشاکا۔ کون ہیں۔ کہاں ہیں "...... لانگ فیلڈ نے حیرت

ہے بوچھا۔

" ویگن میں ہیں۔آؤاندرچلتے ہیں "...... عمران نے کہا اور لانگ فیلڈ مڑکر اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کے ساتھی اس کے پچھے تھے۔ پھر وہ ایک خاصے بڑے کمرے میں پہنچ گئے جبے اتہائی شاندار اور قیمتی فرنیچر سے سجایا گیا تھا۔ لیکن فرنیچر کے لحاظ سے یہ سٹنگ روم ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر اور تنویر اندر داخل ہوئے۔

صفدرنے سرگشاکا کو کاندھے پر لا داہوا تھا۔

ہیں اسسہ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپی سرگشاکا سے بہلی ملاقات کا حوالہ دیا تو سرگشاکا کے چمرے پر بے اختیار اطمینان کے تاثرات الجرآئے۔
" ٹھیک ہے۔ اب مجھے لقین آگیا ہے۔ تہماری بات ورست

" ٹھیک ہے۔ اب کھے تقین آگیا ہے۔ مہاری بات ورست ہے۔ کھے فوری طور پر اپن جان بچانے ادر موقع کے انتظار کے لئے ایکر یمیوں کا ساتھ دینا پڑا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر انہوں نے کھے ہلاک کر دیا تو انہیں زیادہ مفاد ہوگا کیونکہ میرے قبیلے کا نائب سردار ایکر یمین بلاک سے متعلق ہے ادر میری لاش دستیاب ہونے کے بعد آخری رمو بات مکمل ہوتے ہی اس نے چیف سردار بن جانا ہے ادر اس طرح میری قربانی بھی مسلم بلاک کے فائدے میں نہ جاتی جند کوئی نہ کوئی موقع مل جاتی جو کئی موقع مل جاتی جند کوئی نہ کوئی موقع مل

سکتاہے "...... سرگشاکا نے جواب دیا۔
" میرا بھی یہی خیال تھا کیونکہ انسان اپی فطرت ادر مزاج کو اتن جلدی تبدیل نہیں کر سکتا۔ بہرحال آپ فی الحال تو یہاں محفوظ ہیں لکن اصل مسئلہ آپ کو یہاں سے ٹکال کر کامرون پہنچانا ہے "۔ کیران نے کہا۔ اسی کمح وہی نوجوان اندر داخل ہوا جس نے پھائک کھولا تھا۔ وہ ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آیا۔ ٹرالی پرجوس کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ایک گلاس سب کے سلمنے رکھ دیا۔
" باس نے کہا ہے کہ جب آپ انہیں بلائیں گے تو دہ آ جائیں گا۔
" باس نے کہا ہے کہ جب آپ انہیں بلائیں گے تو دہ آ جائیں گا۔

آب وہاں علی گئے تھرشایدآپ نے اپنی جان بچانے کے لئے ایکر يمياكا سائق دینے کا فیصلہ کر بیا اور آپ کو ایکری فوج کی تحیل میں کامرون سے ایکریمیا پہنچا دیا گیا۔اس کا مقصدیہ تھا کہ چند روز میں جب کامرون میں انتخابات کا اعلان ہو تو آپ سے اپنی مرضی کا اعلان كرا سكيل ليكن ظاہر ب مسلم بلاك كے لئے يہ انتهائي نقصان ده بات ہوتی اس لئے ہم فوری طور پر کامرون سے ایکر یمیا ہمنچ اور پر آب کو وہاں سے نکال لیا گیا۔اب آپ آزاد ہیں۔اب آپ کھے بتائیں كرآب كيا چاہتے ہيں كياآپ مسلم بلاك دالے لين بہلے فيصلے ير قائم بين يا واقعي آپ ايكريمين بلاك كاسات دينا چامية بين "-عمران نے انتہائی سنجیدہ کیج میں کہا۔ " س اس وقت كمال بول الكريميا س يا كامرون سي "-سرگشاکانے ہونٹ چباتے ہوئے یوچھا۔

"آپ اس وقت ایکریمیا میں ہیں۔ ولیے آپ کے ذہن میں جو بات موجود ہے وہ بھی میں جمھتا ہوں۔آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا تعلق بھی ایکریمیا ہے اور ہم صرف آپ کو شولنے کے لئے یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو میں آپ کی بات پاکیٹیا کی دزارت خارجہ کے سیکرٹری سرسلطان سے کرا سکتا ہوں"......عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
مسکراتے ہوئے کہا۔
"کیا تم واقعی پرنس ہو"...... سرگشاکانے کہا۔

" ہاں آپ کی مزید تسلی کے لئے آپ کو سابلتہ حوالے دینے جا سکتے

عمران نے کہا۔

"اسے بلاؤاس سے ہم کوئی بات نہیں چھیاناچاہتے" -عمران نے

مسکراتے ہوئے کہا تو نوجوان نے اثبات میں سربلا دیا اور پھر خالی

رُالی د حکیلتا ہوا واپس حیلا گیا۔ " یہ کس کی جگہ ہے " ..... سر گشاکا نے پو چھا۔

" ہم اس وقت ولنگٹن کے نواح میں ہیں لانگ فیلڈ کی رہائش گاہ

برا لانگ فیلڈ کارمن باشدہ ہے لیکن طویل عرصے سے یہاں رہ رہا 'ہے ادر سمگانگ کا ایک بہت بڑا منظم سنڈیکیٹ حلاتا ہے۔خاص طور

یر بحری سمگلنگ کا تو اسے کنگ کہا جاتا ہے۔ جرائم کی دنیا میں شطان کے نام سے مشہور ہے میرے اس سے خاصے گرے دوساند

تعلقات ہیں۔ ایکر یمیا کے حکام نه صرف آپ کو یہاں ملاش کر رہے ہوں گے بلکہ بقیناً انہوں نے آپ کو ایکریمیا سے باہر جانے سے

ردکنے کے لئے بھی ہر طرف انتہائی سخت ترین ناکہ بندی کر رکھی ہو گی اس لئے میں آپ کو یمباں لے آیا ہوں کہ ایک تو یہ جگہ ہر لحاظ

سے محفوظ ہے دوسرالانگ فیلڈ کی مددسے آپ کو آسانی سے یہاں سے

نکال کر کامرون پہنچا یا جا سکتا ہے "...... عمران نے کہا۔ " اتن درد سرى كى كيا ضرورت ب- تم تيج كامرون كے سفارت

خانے بہنچا دو بھر میں محوظ ہو جاؤں گا"..... سر گشاکانے کہا تو عمران ب اختیار مسکرا دیا اس لمح لانگ فیلڈ اندر داخل ہوا۔ "آؤ بیٹھولانگ فیلڈ ان سے ملویہ کامرون کے چیف سیکرٹری

سر گشاکا ہیں اور لانگ فیلڈ کا تعارف میں پہلے آپ سے کرا چکا ہوں "۔

" اده - اس قدر معرف بستی میری مهمان بین - مجیع اس پر فخر ب "-

لانگ فیلڈ نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے بڑے مؤد باند انداز میں

سر گشاکا سے مصافحہ کیا۔ سر گشاکا بھی اس کے لئے ای کر کھرے ہو

" ادے ارے تشریف رکھیں۔ میں تو بہت چھوٹا ساآومی ہوں "۔

لانگ فیلڈنے کہا۔ " قد کے لحاظ سے یا عقل کے لحاظ سے "...... عمران نے کہا تو

سبب اختیار بنس بڑے -سر گشاکا بھی مسکرا دیتے ۔ " نه قد اور نه عقل بلكه عمر ك لحاظ سے "..... لانگ فيلا في

ا مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" ہم سب تو قروں میں بیر لشکائے بیٹے ہیں جبکہ تم تو شاید چند ماہ بط اس دنیا میں وار د ہوئے ہو" ..... عمران نے کہا تو لانگ فیلا ب اختیار ہنس پڑا لیکن اس بار اس نے کوئی جواب مد دیا اور ایک

کری پر بیٹھ گیا۔ " سرگشاکا۔ یوری حکومت ایکریمیاس وقت پاگوں کی طرح آپ کو بلاش کرری ہوگی وہ آپ کو زندہ یامردہ ہر قیمت پر وستیاب کرنا جلمت ہیں۔ایگریمیا کے ملک ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی مفادات اس وقت آپ سے وابستہ ہیں اس الئے آپ کا کیا خیال ہے کہ ایکر يمين عومت کامرون کے سفارت خانے میں داخل مذہو سکے گی وہ تو اسے آج مجے اس کا موقع مل رہا ہے تو تم معاوضے کی بات کر رہے ہو"۔ لانگ فیلڈ نے انتہائی سنجیدہ لیج میں کہا۔

ی جہاری اعلیٰ ظرفی ہے لانگ فیلڈ۔ ببرحال یہ معاملہ انہائی سخیدہ اور انہائی اہمیت کا بچے۔ میں تمہیں تفصیل تو نہیں بنا سکنا

البتہ اتنا با سكا ہوں كہ اس وقت بورى ونياكا مستقبل واؤبر لگاہوا ہے جسياك مستقبل واؤبر لگاہوا ہے جسياك ميں نے كہاكہ اس وقت سر گشاكاكى ملاش بورے ولنگن ميں ہو رہى ہو گى ليكن مجھے بتان ہے كہ ان لوگوں كويہاں كاخيال

یں بو رہی ہو ی بین ہے ، بن ہے سان کو وں ویہاں ہ سیان بنیں آئے گا لیکن اصل مسئلہ سرگشاکا کو ایکر میمیا سے نکال کر صحح سلامت کامرون اس طرح بہنچانا ہے کہ ایکر یمین حکومت انہیں

ردک مدسکے یا ہلاک مد کرسکے "...... عمران نے کہا۔
" ولیے تو میرے لئے یہ انتہائی معمولی بات ہے لیکن جسیا کہ تم
نے بتایا ہے کہ یوری ایکر پمین حکومت انہیں رو کمنے کے لئے کام کر

ری ہے تو چر مجھے کچھ وقت دو تاکہ میں کوئی ایسا فول پرون بندوبست کر سکوں کہ جس سے سر گشاکا کامرون بھی پہننے جائیں اور

بلاوبست مر سلوں کہ بس سے سر نشاہ کامرون کی کہ جائیں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی مہ ہوسکے "...... لانگ فیلڈ نے کہا۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی مہ ہوسکے "...... لانگ فیلڈ نے کہا۔ " صرف سر گشاکا ہی نہیں جائیں گے بلکہ ہم سب بھی ساتھ جائیں .

صرف سر ساہ ہی ہیں جائیں سے بلاء ہم سب بی ساتھ جائیں گ"..... عمران نے کہا۔

، ٹھیک ہے۔اس کا بھی انتظام ہوجائے گا"...... لانگ فیلڈنے جواب دیا۔

" تم کتنا وقت لو گے "...... عمران نے پو چھا۔

بلڈوز کر وینے سے بھی گریز نہیں کرے گی"...... عمران نے کہا تو سرگشاکا کے چرے پر پہلی بار پریشانی کے تاثرات نمایاں ہوگئے۔ "میں کتنے ون بے ہوش رہا ہوں"..... سرگشاکا نے کہا۔ " دن نہیں گھنٹے کہہ سکتے ہیں بہرحال کامرون کے آئین کے مطابق

انتخابات کے اعلان میں اب صرف تین روز رہ گئے ہیں اور یہی تین میں است کے اعلان میں اب صرف تین روز رہ گئے ہیں اور یہی تین

روز کھٹن ہیں "...... عمران نے کہا۔ " مسئلہ کیا ہے۔ کھے بتاؤشا ید میں تمہاری کوئی مدو کر سکوں"۔ لانگ فیلڈ نے اس بارانتہائی سنجیدگی سے کہا۔اسے شاید احساس ہو

الانک سیدے اس بار ہمان مبیدن ہے ہما۔ سے سایہ علی، گیاتھا کہ معاملات خاصے سنجیدہ ہیں۔

" تمہارے پاس آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تم ہماری مدد کرو۔ تمہارا معاوضہ جو تم کہو گے تمہیں مل جائے گا"...... عمران نے کہا۔ " ویکھو پرنس سید ٹھسکی ہے کہ میرا تعلق اپنے طبقے سے ہو بغیر معاوضہ کے کسی کی طرف ویکھنا بھی پہند نہیں کر تالیکن کم از کم

بیر رو سال میں کر ناچاہئے تھی۔ اگر تم مجھے اپنی جان پر کھیل کر سمندر کی خونی ہروں سے مذبیاتے تو اب سے آٹھ سال پہلے میں کھیلوں کی خوراک بن چکا ہوتا۔ میں تو سجھتا ہوں کہ گذشتہ آٹھ

سالوں سے جو سانس لے رہا ہوں وہ بھی جہاری وجہ سے لے رہا ہوں کو ہمیں میری مدد کی تھی اس ہوں کی تھی اس نے علاوہ آج نے جہاری عظمت میرے ول میں واضح کر وی ہے اس کے علاوہ آج

تك تم في مجه الك سانس كا قرض بهي الارف كاموقع نهين ديا اكر

" زیادہ نہیں صرف ایک دن "...... لانگ فیلڈ نے کہا۔ " مصک ہے "..... عمران نے مطمئن کہج میں کہا۔ " میں ملازم کو بھیجتا ہوں وہ آپ کو کمرے و کھا دے گاآپ سر آرام کریں اور یہاں ہر لحاظ سے مطمئن رہیں یہاں کوئی نہیں آ۔ گا۔ میں انتظامات کئے جاؤں گا بھرآپ سے ملاقات ہو گی"...... لانگ فیلڈ نے کما اور ایھ کر وروازے کی طرف بڑھ گیا۔

نارفوک لینے آفس میں بیٹھا تھا کہ یاس بڑے ہوئے فون کی کھنٹی نج انھی ساس نے ہاتھ بردھا کر رسیور اٹھا لیا۔ "يس" ..... نار فوك نے تيز ليج ميں كما۔ "باس ہم نے وہ کار ملاش کر لی ہے جس میں پیٹروالی کو تھی ہے سر گشاکا کو لے جایا گیا تھا" ..... ووسری طرف سے ایک آواز سنائی " اده- كمال إ وه " ..... نار فوك في اشتياق بجرے ليج ميں " باس آپ اولڈ ڈر گلس کو تو جانتے ہیں جس نے گولڈن اسکوائر کی کوتھی میں پرائیویٹ کلب بنایا ہوا ہے۔ کاراس کلب کی یار کنگ این موجودہے "..... ووسری طرف سے کہا گیا۔ " اولڈ ڈرگلس اس کے تو کومت کے اعلیٰ سطح تک گہرے

تعلقات ہیں۔ تم وہاں نگرانی کروسی اس کا کوئی بندوبست کرتا ہوں "۔ نارفوک نے کہا اور کریڈل وبا کر اس نے ٹون آنے پر تیزی سے ہنبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" کیں پی اے ٹو چیف سکرٹری "...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔

نارفوک بول رہا ہوں۔ چیف سیرٹری سے بات کراؤ انہائی ضروری بات کرنی ہے۔ سرگشاکا کے سلسلے میں "...... نارفوک نے م

"آپ ہولڈ کریں میں بات کراتی ہوں"...... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی فون پر خاموشی طاری ہو گئ۔ "ہمیلو"...... چند لمحوں بعد پرسنل اسسٹنٹ کی آواز دو بارہ سنائی

بي ـ

" يس "..... نارفوك نے كہا۔

" بات كريس " ...... دوسرى طرف سے كما كيا۔

لیج میں کہا۔ "سرگشاکا کا کچے پتہ حلا۔ حکومت اس سلسلے میں بے حد پریشان

ہے اور مسلسل میٹنگز ہو رہی ہیں لیکن اب وقت اتنا تھوڑا رہ گیا ہے کہ اب اور کوئی نتبادل انتظام بھی نہیں ہو سکتا "...... چیف سیرٹری نے کہا۔

«سرہم مسلسل سر گشاکا کو تلاش کر دہے ہیں ہمیں معلوم ہوا تھا کہ برج اسکوائر سے سر گشاکا کو ایک کو ٹھی میں شفٹ کر دیا گیا لیکن

کہ برج استوار سے سر مضافا تو ایک تو سی میں سفت مر دیا لیا سین چراس کو شمی سے بھی انہیں غائب کر دیا گیا البتہ جس کار میں انہیں دہاں سے لیے جایا گیا تھا اس کار کو ٹریس کر لیا گیا ہے۔ یہ کار اولاً

ڈرگس کے پرائیویٹ کلب میں موجود ہے اور اولڈ ڈرکس کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے تعلقات کس حد تک ہیں اس لئے اس پر ہاتھ ڈلنے کے لئے ہمیں آپ کی خصوصی اجازت

چاہئے اور ساتھ ہی کسی سرکاری ایجنسی کا تعاون بھی کیونکہ اولا ڈرگس آسانی سے زبان نہیں کھولے گا اور جب تک وہ زبان نہیں کھولے گا تب تک سرگشاکا کا پتہ نہیں چل سکتا ،..... نارفوک نے

" لین اولڈ ڈرگلس نے کس کے کہنے پریہ کام کیا ہوگا۔ کیا بردک کے کہنے پر " کام کیا ہوگا۔ کیا بردک کے کہنے پر " سیب جیف سیکرٹری نے حرت بھرے لیج میں کہا۔
" جی نہیں ۔ بردک کی اپروچ میں اولڈ ڈرگلس نہیں آ سکتا البتہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام علی عمران کا ہو ۔ علی عمران اسما آدمی ہے جس کے سکتا ہے کہ یہ کام یو تعلق کوئی موچ الیے آدمیوں سے تعلقات ہوتے ہیں کہ جن کے متعلق کوئی موچ بھی نہیں سکتا " سیب نار فوک نے کہا۔

" ٹھیک ہے میں سکورٹی فورسز کے چیف کرنل گرانٹ کو فون کر کے کہد دیتا ہوں وہ تم سے مکمل تعاون کرے گالیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ اولڈ ڈرگس پر ناجائز دباؤند ڈالنا اس کے تعلقات براہ

طرف سے ایک بھاری می آواز سنائی وی لیکن اس کا کھے بے تکلفانہ

تھا کیونکہ نارفوک ہے اس کے خاصے پرانے تعلقات تھے۔ " نارفوک بول رہا ہوں۔ چیف سیرٹری نے تہیں بریف کیا

ہوگا ﴿ نارفوك نے كما۔

" ہاں اور میں نے اس کی بات سنتے ہی اولڈ ور گلس سے کلب ک

گرد سکورٹی فورسز کا ایک وستہ جھجوا ویا ہے تاکہ وہاں سے کوئی ثکل

نہ سکے لیکن کیا بات ہے تم توسیر سے ریٹائر ہو می ہو۔ پر چیف

سکرٹری صاحب تہیں کیوں اس انداز میں ساتھ رکھ رہے ہو۔۔

کرنل گرانٹ نے کہا۔

" یہ ایک عکومتی مجوری ہے لیکن حمہیں دہاں وستہ نہیں مجھجنا چاہے تھا سکورٹی فورسز کا وستہ باوروی ہوتا ہے جسے بی حمہارا وستہ وہاں پہننچ گا اولا ڈرگس ہوشیار ہو جائے گا"..... نارفوک نے

ہونٹ جماتے ہوئے کہا۔

" ہو جائے ہوشار اس سے کیا فرق بڑتا ہے ببرحال وہاں سے وہ کسی کو باہر تو نہ نکال سکے گا"...... کرنل گرانٹ نے جواب دیا۔ " تم اليها كروكه فوراً وبال "كيخ جاؤسي بھى دہاں "كيخ رہا ہوں"-نارفوک نے کہا۔

" ٹھیک ہے جسے تم کہو-بہرحال چیف سیرٹری نے حکم دیا ہے کہ میں نے تم سے مکمل تعاون کرنا ہے۔اس مشن کے کمانڈر تم ہو گے " ۔ کرنل گرانٹ نے جواب دیا۔اس کے کیج میں ہلکا سا طنزتھا

راست کانگریس سے ارکان سے بھی ہیں اور صدر ایکر يميا سے بھی اس لئے الیہا نہ ہو کہ مجھے ہی جواب دینا مشکل ہو جائے "..... چیف

" میں مجھتا ہوں سراس لئے تو میں نئے آپ کو فون کیا ہے۔اولز ڈر کس سے علاوہ کوئی اور ہو تا تو اب تک وہاں سے سر گشاکا کو برآمد

بھی کر حکا ہو تا" ..... نارفوک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ \* تم اليها كروكه پانچ منث يعد كرنل گرانث كو فون كرلينا اور اس سے معاملات کو طے کر لینا وہ تم سے مکمل تعاون کرے گا"۔

چف سیرٹری نے کہا۔ " بین سر" ..... نارفوک نے جواب ویتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ پھر پانچ منٹ بعد نارفوک نے رسیور

چیف بھی رہاتھا اور آب بھی اس کا گروپ ایکریمیا کا سب سے بڑا اور طاقتور گروپ سمجھا جا تاتھا اس لئے اس کے تعلقات سب سے تھے۔ " يس سيكور في فورسز بميد كوارثر" ..... رابط قائم بوت بي

اٹھایا اور تیزی ہے سر ڈائل کرنے شروع کر دیتے ۔ چونکہ وہ سیگر کا

دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ \* كرنل كرافك سے بات كرائيں ميں نارفوك بول رہا ہوں "-

" يس سر بولد آن كريس" ...... ووسرى طرف سے كما كيا-" سيلو كرنل كرانك بول ربابون " ...... چند محول بعد دوسرى

" كرنل كرانك كمال ب" ..... نارفوك نے سيكورٹي فورس ك

" كمانڈر اندر گئے ہیں "...... آفسیر نے جواب ویا تو نار نوک لینے

ایک آفسیرے پوچھا۔

ساتھیوں کو لیتے پیچے آنے کا اشارہ کر کے اندر داخل ہوا اسے اولا \* یه ایکریمیا کی سلامتی اور مستقبل کا مسئلہ ہے کر نل گرانٹ ر ور کس سے وفتر کا علم تھا چنانچہ وہ سیدھا اس وفتر کی طرف بوساً جلا فوراً پہنچ میں بھی پہنے رہا ہوں "..... نارفوک نے کما اور اس کے ساتھ ی اس نے رسیور رکھا اور بھر اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھا تا بیرونی دردازے کی طرف بڑھ گیا۔تھوڑی دیر بعد اس کی کار کولڈن اسکوائر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جہاں اولڈ ڈر گلس کا کلب تھا۔ دہ سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ عقبی سیٹ پر اس کے تین ساتھی موجود تھے۔ تقریباً بیس منٹ بعد کار ایک خوبصورت عمارت کے گیٹ پر پہنچ گئی مہاں سکورٹی فورسز کے کمانڈر کرنل گراند کی کار بھی موجود تھی اور سیکورٹی فورسزے آدمیوں نے اس عمارت کو اس انداز میں گھیرے میں لے رکھاتھا جسے وہ اس پر حملہ کرنے والے ہوں۔ نارفوک کار سے اترا تو یہ حالت دیکھ کر اس کا چہرہ بگر گیا۔ سکورٹی فورسزنے اس طرح گھیرا ڈال کر ظاہرہے اولڈ ڈر کلس جیسے جہاندیدہ آومی کو چونکا دیا ہو گا اور اب یہاں سے سر گشاکا کی برآمد گی مشکل ہو جائے گی لیکن وہ ظاہرہے اب خو د تو کوئی سرکاری حیثیت ند رکھا تھا اور بغیر سرکاری حیثیت کے وہ اولا ڈر کلس جیے انتہائی بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تعلقات کے حامل آدمی کے کلب پر چھاپہ نہ مار سکتا تھا نار فوک کے · شکریہ ۔ ولیے اتنا تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ انسان ریٹائر ساتھی بھی کارے نیچ اترآئے تھے۔

• تم لوگ يہيں ركو \_ خيال ركھنا تمہيں يہاں كے تہد خانوں كى کمل لگاشی لینی ہو گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تہہ خانوں سے خفیہ راستے نکلتے ہیں تم نے ان راستوں کو بھی تلاش کرنا ہے کیونکہ اولا ڈر گلس انتہائی اہم شخصیات کو پناہ دینے میں مشہور ہے اس کئے لازماً اس نے یہاں ایسے بندوبست کر رکھے ہوں گے مسسد نارفوک نے کہا تو اس کے ساتھیوں نے اخبات میں سرطا دیے اور نارفوک وفتر کا وروازہ کھول کر اندر واخل ہوا تو آفس میں اولڈ ڈرگلس کے ساتھ كرنل كرانك بهي موجود تها إوروه وونون شراب بيني مي مصروف " آؤ آؤ نار فوک۔ تہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ نو کری سے ریٹائر ہونے کے بادجووتم اس حد تکب فعال ہو کہ میرے وہن میں تواس كاتصوري منه تها" ..... اولله وركس نے الله كر مصافح كے ليم باتھ

ہوتا ہے لیکن ملک کے مفادات تو ریٹائر نہیں ہو جاتے اور جہاں

ایکریمیا کے بین الاقوامی مفاوات اور اس کا مستقبل واؤ پر لگ

جائے وہاں تو بہرحال کام کرنا ہی پڑتا ہے "...... نارفوک نے انتہائی

سخیدہ کیج نیں کہا اور کری پر بیٹھ گیا۔

" بالكل ملك كے مفاوات میں كام كرنا بھى چاہئے "۔اولڈ ڈر گس نے اخبات میں سر ہلاتے ہوئے كہا اور ميز پر ركھے ہوئے خالى جام كو . شراب سے بجرنا شروع كر ديا۔

" موری – میں کام کے وقت شراب نہیں پیتا۔ پھر کبھی ہی "۔ نارفوک نے کہا تو اولڈ ڈر گس نے ہاتھ روک کر بو تل واپس میز پر

" محصک ہے۔ اچھا اصول ہے۔ تو بتاؤس کیا خدمت کر سکتا ہوں "۔ اولا ڈرگس نے کہا۔

"آپ کے کلب کی پارکنگ میں اس وقت بھی ایک کار موجود ہے اس کار پر ایک افریقی ملک کامرون کے چیف سیکرٹری سر گشاکا کو یہاں لایا گیا ہے۔ حکومت ایکریمیا چاہتی ہے کہ آپ اسے حکومت کے حوالے کر دیں۔ سیکورٹی فورسز کے کرنل گرانٹ کو چیف سیکرٹری صاحب نے اس لئے بھیجا ہے "...... نارفوک نے انتائی

سخیدہ لیج میں کہا۔
" کامرون کے چیف سیکرٹری سرگشاکا۔ اوہ تو دہ کامرون کے چیف سیکرٹری سرگشاکا۔ اوہ تو دہ کامرون کے چیف سیکرٹری تھا کہ وہ کوئی عام ساآدمی ہے درنہ تو میں اس کا خاص طور پر خیال رکھتا"...... اولڈ ڈرگس نے چونک کر کہا۔

" وہ اب کہاں ہیں " ...... نار فوک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا

کونکہ دہ ادلڈ ڈرگس کے بات کرنے کے انداز سے ہی سجھ گیا تھا کہ اولڈ ڈرگس سر گشاکا کو آسانی سے ان کے حوالے نہ کرے گا۔
"آپ اس سرخ رنگ کی کار کی بات کر رہے ہیں جو جدید باڈل کی آکسفورڈ کار ہے" ...... اولڈ ڈرگس نے اس کی بات نظرانداز کرتے ہیں ج

. " ي بان " ..... نار فوك في جواب ديا ــ

"اس کار میں واقعی ایک افریقی ہے ہوش آدنی کو سہاں لایا گیا تھا لیک ایک افریق ہے ہوش آدنی کو سہاں لایا گیا تھا لیک ایک ایک گھنٹے بعد اسے واپس لے جایا گیا اور لے جانے والوں۔، کہا کہ چونکہ ان کی کار خراب ہو گئی ہے اس لئے وہ یہ کار بعد میں منگوا لیں گے۔ انہوں نے جھ سے اسٹیشن ویگن مانگی جو میں نے انہیں دے دی اور اس کا ڈبل معاوضہ بطور سیکورٹی لے لیا۔ طے یہ ہوا کہ جب وہ اسٹیشن ویگن واپس کریں گے تو ایک چو تھائی رقم کرائے کی جب وہ اسٹیشن ویگن واپس کریں گے تو ایک چو تھائی رقم کرائے کی

بعبودہ اسٹین ویٹن واپس مریں نے تو الیب چو تھالی رم مرائے لی مورت میں کاٹ کر باقی رقم میں انہیں واپس کر ووں گا اور وہ اس اسٹین ویکن میں اس بے ہوش افریقی کو لے کر مطیے گئے "۔ اولا

ڈر کس نے بڑے ساوہ سے کیج میں کہا۔ " کون لوگ تھے وہ "...... نار فوک نے یو چھا۔

پاکیشیاکا ایک آومی ہے پرنس آف وضمپ۔ بڑا مشہور آدمی ہے میرے اس سے کافی طویل عرصے سے تعلقات ہیں۔ اس کا فون آیا تھا کہ اس کے آدمی ایک بے ہوش آدمی کو لے کر آ رہے ہیں۔ میں انہیں کچھ دیر کے لئے لینے پاس رکھوں ۔چونکہ وہ معادضہ دینے میں

ا نتبائی فیاض واقع ہوا ہے اس لئے میں نے حامی تجرلی چنانچہ اس کار

میں اس کے آومی اس بے ہوش افریقی کو لے کر آئے۔ میں نے

انهيى الك تهد فان مين تهرايا الك كفف بعد وه سرى استير.

ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ تھے معلوم ہے کہ آپ کس حیثیت کے مالک ہیں لیکن یہ معاملہ انہائی اعلیٰ ترین سطح کا ہے۔اگر مرگشاگا کو آئندہ وو تین روز کے اندر اندر مرآمد نہ کیا جا سکا تو بین الاقوامی طور پر ایکریمیا کو الیسا نقصان پہنچ گا کہ جس کا ازالہ شاید صدیوں تک نہ ہوسکے۔اس لئے میری مجبوری ہے "...... نارفوک

ے ہوں۔
"اوے مصکی ہے۔ تم اپنی تسلی کر لو "...... اولڈ ڈرگس نے
کہا اورانٹرکام کا رسیوراٹھاکر اس نے ہنبرپریس کرنے شروع کر دیئے
" نیس باس "...... ووسری طرف سے ایک مؤوباند آواز سنائی

" رابرٹ کو بھیجو میرے آفس میں "..... اولڈ ڈر گلس نے تحکمانہ

لیج میں کہا اور رسیور رکھ ویا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر واخل ہوا۔

" لیں باس "......آنے والے نے مؤد بانہ لیجے میں کہا۔
" انہیں تو تم جانتے ہی ہو گے۔ یہ سیگر کے چیف تھے۔ ان کے
آومی یہاں کی مگاشی لینا چاہتے ہیں۔ تم ان کے آومیوں سے پورا پورا
تعاون کرو گے "...... اولڈ ڈرگس نے آنے والے نوجوان سے
خاطب ہو کر کہاآنے والا نوجوان رابرٹ تھا۔

" کیں باس "...... رابرٹ نے جواب ویا۔ " آؤ سرے ساتھ "...... نار فوک نے رابرٹ سے کہا اور اٹھ کر ویگن نے کر علیے گئے اور ابھی تک تو اسٹیشن ویگن وائیں نہنیں آئی'۔ اولڈ ڈر گلس نے کہا۔ "ان آدمیوں کے کیا جلیے تھے"...... نار نوک نے پو چھا۔ " وو آومی تھے اور وونوں ہی ایکر کی تھے"...... اولڈ ڈر گس نے

جواب ویا اور اس کے ساتھ ہی اس نے وونوں کے جلیے بتا ویئے ۔یہ وہر طلبے تھے جو پیٹر نے نارفوک کو بتائے تھے۔ "آپ کی اسٹیشن ویکن کی کیا تفصیلات ہیں "...... نارفوک نے یو چھااولڈ ڈرگس نے تفصیلات اور رجسٹریشن نمبر بتا دیا۔

" آپ کا مبطلب ہے کہ اس وقت یہاں وہ افریقی موجود نہیں ہے"۔ نار فوک نے کہا۔ " بالکل نہیں ہے۔ سیکورٹی فورس چاہے تو بے شک مکاشی کے

لے محجے کوئی اعتراض نہیں ہے "...... اولڈ ڈرنٹس نے کھنے کہے "ب جواب دیتے ہوئے کہا۔ "شکریہ۔ میں اپنے آدمیوں کو ملاشی کا کہہ دوں۔ تھے امید ہے ک آپ کے آدمی یو را یو را تعاون کریں گے "...... نارفوک نے کہا۔

" تو کیا منہیں مری بات پر یقین نہیں ہے"...... اس بار او ا ور گلس کا لجہ قدرے تلخ تھا۔ آفس سے باہرآ گیا۔ باہراس کے تین ساتھی موجو وقعے۔
" بائیکل جسیا میں نے کہا ہے ہمیں یہاں کی تکاش کرنا ہے " ۔ نارفوک
" بائیکل جسیا میں نے کہا ہے ہمیں یہاں کی تکاش کرنا ہے ۔ یہ ا ادلا ڈرگس کا آدمی ہے رابرٹ سیے تہارے ساتھ تعاون کرے گا"۔
" یس باس "...... درسری طرف سے کہا گیا۔
" یس باس "...... درسری طرف سے کہا گیا۔

وجسے بی اس کے بارے میں کوئی کلیو ملے تھے ٹرانسمیٹر پراطلاع

رینا"۔ نارفوک نے کہا۔

" یس باس "..... دوسری طرف سے کہا گیا ادر نارفوک نے رسیور رکھ دیا۔

" پرنس آپ کا کب سے واقف ہے"...... نار فوک نے رسیور رکھ کر اولڈ ڈرگس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔

" طویل عرصے سے "...... ادلاُ ڈر کلس نے جواب دیا۔ متر نے سٹیش کا سے میں تفرید ہوئی ہوئی

آپ نے اسٹیشن ویگن کی تنام تفصیلات بنا دی ہیں۔ کیا یہ آپ کے پیشر وراند اصولوں کے خلاف نہیں ہے "...... نار فوک نے کہا

توادلڈ ڈرگلس بے اختیار مسکرا دیا۔ " نہیں اس کی پر میں مجہ سیدا:

" نہیں۔ اس بارے میں جھے دازداری کا نہیں کہا گیا۔ صرف دیگن جھ سے اور بس۔ ہاں اگر ہمارے درمیان اس دیگن جھ سے رازداری کا کوئی معاہدہ ہوتا تو بھر میں کسی قیمت پر بھی یہ بات نہ بتاتا " ...... اولڈ ڈرگس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

علی برنس آپ سے شکایت نہیں کرے گا"..... نارفوک نے

" كس بات كى شكايت "..... ادلدُ دُر كلس في جو نك كر حريت

میں آگیا۔ کرنل گرانٹ خاموش بیٹھا حبیکیاں لے لے کر شراب پینے میں اس طرح مصردف تھاجسے دہ آیا ہی اس کام کے لئے ہو۔

" کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں "..... نارفوک نے اولا ڈرگس سے کہا۔

" ہاں۔ کیوں نہیں "..... ادلا ڈرگٹس نے کہا ادر فون آگے کر دیا۔ نارفوک نے رسیور اٹھا یا ادر منسر پرلیں کرنے شروع کر دیئے۔

" یس "..... رابطہ قائم ہوتے ہیں ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ " نارفوک بول رہا ہوں۔ جممز سے بات کراڈ".... نارفوک نے۔

" نارنوک بول رہا ہوں۔ جیمزہے بات کراد"...... نارنوک نے. تحکمانہ کیج میں کہا۔

" ہمیلو باس سیں جمیز بول رہا ہوں "...... چند کموں بعد دوسری طرف سے اکیب مردانہ آواز سنائی دی لیکن لیجہ مؤدبانہ تھا۔

\* جیمزامک اسٹیشن ویگن کی تفصیلات ادر رجسٹریشن نمبر نوٹ کرو"۔ نارفوک نے کہا اور پھر اس نے اسٹیشن ویگن کی دہ ساری

تفصیلات بنا دیں جو اولڈ ڈر گلس نے اسے بنائی تھیں۔

" اس اسٹیشن ویگن پراولڈ ڈر نکس کے کلب ہے سر گشاکا کو لے

مار فوک نے انھتے ہوئے کما۔

"انہیں بھی معلوم ہے اور تہیں بھی معلوم ہے کہ میں اصولوں

كادى موں - بہرحال عمارا شكرية كه تم في مجھ سے مهذب انداز

یں بات کی ہے " ..... اولڈ ڈر گلس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

• سرا خیال ہے کہ اب سکورٹی فورسز کی یہاں ضرورت نہیں

ب-اب مجع بھی اجازت " ..... كرنل كرانث في افحے ہوئے كما

ادر پھر وہ دونوں ہی اولڈ ڈرگس سے مصافحہ کرے آفس سے باہر آ

• شکریہ کرنل گرانٹ "..... نارفوک نے باہر آتے ہوئے کہا۔

ادر نارفوک نے اثبات میں سربلا دیا اور پھر نارفوک سے مصافحہ کر

کے دہ اپنی خصوصی کار میں بدلی گیا اور اس کی کار تیزی سے مڑی اور بعد وروازه كعلااور نارفوك كاساتهي مائيكل اندر داخل بهواسه نارفوك

آگے بڑھ گئے۔اس کے ساتھ ہی سکورٹی فورسزے آوی بھی این این الدن كى طرف بره كے كيونكه كارس بيضے سے اللے كرنل كرانك

نے انہیں والیی کا مخصوص اشارہ کر دیا تھا۔ نار فوک اپنے ساتھیوں

تمیت کار میں بیٹھ گیا تو نارفوک نے جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرولر جسیماآلہ نکالااوراس پرموجو د دو بٹن پریس کر دیئے۔

" ہمیلو ہمیلو ۔ نار فوک کالنگ ۔ اوور " ...... نار فوک نے بٹن و با کر

" بمیری بول رہا ہوں باس۔اوور"...... چند کمحوں بعد ٹرانسمیٹر

"اك از رائك اب محج اجازت" ...... كرنل كرانك نے كما

عجرے کیجے میں کہا۔ " یہی کہ آپ نے اس کی ویگن کے بارے میں بتا کر اس سے زیادتی کی ہے "..... نارفوک نے کہا۔

" اس نے مجھے کہا کہ میرے آدی الک افریقی کو لے کر آ رب ہیں۔ انہیں وہاں کچے دیر رکنا ہے اور بس ۔ پھر وہ آوی آگئے۔ان کے

سائق اکی بے ہوش افرایتی تھا۔وہ یہاں آکر رکے اور بچرخو دی ای مرضی سے واپس مطیلے کے اس میں شکایت کا کیا پہلو نکلتا ہے "۔ اولا

ڈر ملس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " اس کے آدمیوں نے مہاں سے پرنس کو کال تو کی ہو گی"۔ نارفوک نے بو تھا۔

" نہیں ۔ یہاں سے کوئی کال نہیں کی گئی"..... اولڈ ڈر گلس نے . جواب ویا اور نارفوک نے اخبات میں سربلا دیا۔ پھر تقریباً ایک تھنے

نے چونک کر اس کی طرف ویکھا۔ " سر گشاکا موجو د نہیں ہیں باس میں نے مکمل اور تفصیلی تلاثی لى بيسسائيل نے كما-

\* ٹھسک ہے۔ تم باہر رکو میں آرہا ہوں"...... نارفوک نے کہا اور مائيكل سربلاتا بهوا باهر حلا گيايه

"آب كاشكريه \_آب نے واقعي تعاون كيا ہے ميں جيف سيكرٹركا كال ديتے ہوئے كما \_

صاحب سے خصوصی طور پر اس تعاون کی رپورٹ کروں گا"۔

ہے ایک مردانہ آواز سنائی وی۔

ہیں کہ نارسٹن کی طرف کا متام علاقہ لانگ فیلڈ کا ہے اس لئے ہو س کے کہ سرگشاکا کو لانگ فیلڈ کے پاس لے جایا گیا ہو کیونکہ ر لانگ فیلڈ مشہور بحری سمگر ہے۔اوور "..... جیزنے کہا۔ " اوه - بالكل اليها بي مو كا- تمهارا خيال ورست بي تم لين آدمیوں کو کہہ دو کہ وہ لانگ فیلڈ کے علاقے میں بھی اسٹیشن ویگن کا بتہ علائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آگے نکل گئے ہوں۔ میں میڈ کوارٹر آ رہا ہوں اور اس کا بندوبست کر تا ہوں۔ اوور \* مہ نار فوک نے کہا۔ " یس باس - اوور "..... ووسری طرف سے کہا گیا اور نازنوک نے اوور اینڈ آل کمہ کرٹرانسمیر آف کر ویا۔ \* باس لانگ فیلڈ کے ہیڈ کوارٹر پر چھاپ نہ بارا جائے اس کی تو کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے "..... مائیل نے کہا۔ " لانگ فیلڈ کے میڈ کوارٹر پر چھاپ مارنے کے لئے ہمیں باقاعدہ انتظامات کرنے بریں مے کیونکہ وہ بہت مضبوط یارٹی ہے اور اگر دہاں عمران اور اس کے ساتھی موجو و ہوئے تو معاملہ مزید خراب ہو رسكا ب اس لئ سي سوچ رہا ہوں كه اس علاقے كى اس طرح نگرانی کی جائے کہ جب سر گشاکا کو وہاں سے نکالا جائے تو اس وقت ان پر حملہ کیا جائے ''..... نار فوک نے کہا۔ " تو كيابه كام يا كيشيا يُون في كياب " ...... ما سُكِل في جونك

"ہری تلاش لے لی گئی ہے۔ سرگشاکا یہاں موجود نہیں ہیں۔
شاید خہارے یہاں پہنے نے پہلے اسٹیش ویگن پر وہ لکل گئے ہیں
بہرحال اب نگرانی کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ تم لوگ والی
ہیڈ کوارٹر طیے جاؤ۔ اوور "...... نارفوک نے کہا۔
" یس باس۔ اوور "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور نارفوک
نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیر آف کیا اور واپس جیب میں رکھ لیا۔
اس کے ساتھ ہی اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر موجو و مائیکل کو واپس
ہیڈ کوارٹر چلنے کے لئے کہا اور مائیکل نے اشبات میں سر ہلاتے ہوئے

جیب میں موجو د ٹرائسمیڑے سیٹی کی آواز نگلنے لگی۔
"کار سائیڈ میں کر کے روک دو بائیکل"...... نارفوک نے جیب
میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا اور بائیکل نے اشبات میں سر ہلا دیا۔
نارفوک نے جیب سے وہی ریموٹ کنٹرولر کے سائز کا ٹرائسمیٹر نگالا

کار آگے بڑھا دی۔ ابھی وہ ہیڈ کوارٹر کے راستے میں ہی تھے کہ اس ک

اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔ " ہملو ہملو جمیز کالنگ ۔اوور"...... بٹن دہنے ہی ٹرانسمیٹرسے جمیز کی آواز سنائی دی۔کار اس وور ان سائیڈ پر رک حکی تھی۔ " بیس نار فوک اٹنڈنگ یو۔اوور"...... نار فوک نے کہا۔ " باس اس اسٹیشن ویگن کو نواتی علاقے نارسٹن کی طرف جانے ہوئے دیکھا گیا ہے اس کے بعد اس کا پتہ نہیں حلا۔ لیکن آپ جانے

· ہاں پہلے میرا اندازہ تھا کہ عمران کو کسی طرخ یہ معلوم ہو گیا

کہ بروک نے سرگشاکا کو میری تحویل سے نکال لیا ہے تو اس نے

بروک سے سرگشاکا کو حاصل کر لیا اور اب یہ بات کنفرم ہے کہ

عمران نے بروک کو دفتر ہے گھر بلا کر اسے مجبور کر دیا ہو گا ادر پھر

بروک بھی شاید این جان چوانا چاہتا ہو گا کیونکہ میں نے اس پر واضح

" میں ابھی آپ کے سلمنے بات کر تا ہوں "...... ہیمر نے جو اب دیا ادر نارفوک نے اشبات میں سر ہلا دیا۔ ہیڈ کو ارثر میں بہنچ کر نارفوک ہیمر کو ساتھ لینے آفس میں لے آیا۔ "کرد اسے فون لیکن شیال رکھنا کہ بات لیک آؤٹ نے ہو"۔

ناد نوک نے کہا۔ " نہیں ہوگی باس"...... ہمیر نے جواب دیا ادر پھر فون کارسیور اٹھا کراس نے فون پیس کے نیچے نگاہوا بٹن پریس کر دیا۔

" لاؤڈر کا بٹن آن کرد"..... نارٹوک نے میز کے پیچے اپی مضوص کری پر بیٹے ہوئے کہا تو ہیر نے اشبات میں سر ہلاتے ہوئے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا ادر پھر تیزی سے ہنر پریس کرنے

شردع کر دیئے ۔ نار فوک خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ چند کموں تک گھنٹی بیٹھا ہوا تھا۔ چند کموں تک گھنٹی بیٹی رہی مجر ددسری طرف سے رسیور اٹھا یا گیا۔ "کیں " ...... ایک نسوانی آواز سنائی دی۔

" میں ہمیر بول رہاہوں گارشین کلب سے۔سٹیفن سے بات کراؤ میں اس کا دوست ہوں اور مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے "۔ ایمرنے کہا۔

"ہولڈآن کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔
" ہملو سٹیفن بول رہا ہوں ہمیر۔ خیریت کیسے یہاں کال کی بہت محوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی اس کے لیج میں

م سپند موں بعد الیب مردانہ اوا قریت کی جھلکیاں تنایاں تھیں۔ اور کھلاالزام لگادیا تھا"...... نارفوک نے کہا۔ "آپ کو کس طرح پتہ حلا کہ یہ کام عمران نے کیا ہے۔ کیا ادلا ڈرگٹس نے بتایا ہے"...... مائیکل نے کہا۔ " ہاں"...... نارفوک نے جواب دیا ادر مائیکل نے اثبات میں سر

" باس لانگ فیلڈ کا ایک خاص آدمی میرا دوست ہے ادر دہ اس
وقت جوئے کے سنڈیکیٹ میں بری طرح پھنسا ہوا ہے۔اگر اسے کچے
رقم دے دی جائے تو دہ ہم سے پورا تعاون کرنے پر رضامند ہو جائے
گا"۔عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے نار ٹوک کے ایک ساتھی نے کہا۔
" کہاں کام کرتا ہے دہ"...... نار ٹوک نے پیچھے کی طرف مڑتے
ہوئے چوٹک کر پو چھا۔
" اس کے ہیڈ کو ارثر میں۔ٹرانسمیٹر ادر نون کا انجارج ہے"۔
" اس کے ہیڈ کو ارثر میں۔ٹرانسمیٹر ادر نون کا انجارج ہے"۔

عقبی سیٹ پر بیٹے ہوئے نار نوک سے ساتھی ہمیرنے کہا۔ "ادہ۔اس سے بات ہو سکتی ہے رقم کی فکر مت کرو"۔ نار نوک نے کہا۔ ہیڈ کو ارٹر لے آئے ہیں اس سلسلے میں اگر تم درست معلومات مہیا کر دو تو تنہیں تہاری مطلوب رقم بھی مل جائے گی اور کسی کو اس

بارے میں علم بھی مذہو گا"..... ہمیرنے کہا۔ " افريقي آدمى \_ يا كيشيا سيرث سروس - كيا كه رب بويهال تو

الیے کوئی لوگ نہیں آئے "..... دوسری طرف سے سٹیفن نے حرت بحرے کیج میں کہا۔

" باس نارفوک سے بات کرو" ..... ہیمرنے رسیور نارفوک کی طرف برصاتے ہوئے کہا کیونکہ نارفوک نے اسے رسیور دینے کا اشارہ

كباتھاب

» ہملیو سٹیفن۔ میں نار فوک بول رہا ہوں۔ ہمیر نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے جہارا نام کبھی اور کسی بھی طرح سلمنے نہیں آئے گا اور تہمیں رقم بھی مل جائے گ۔اولڈ ڈرگس کے کلب سے اس ک اسٹین ویگن پر ایک افریقی شخصیت سرگشاکا کو لے کر یہ لوگ حہارے باس کے پاس ہی گئے ہوں گے "..... نارفوک نے کہا۔ م ہو سکتا ہے جناب کہ وہ باس کے خصوصی آفس گئے ہوں۔ يهال بسير كوار شرنهي آئے " ...... سٹيفن نے جواب ويت موئے كها-" كياتم دبال سے معلوم نہيں كرسكتے" .... نارفوك نے كما-

" كر سكتا بهو ل ليكن " ...... سنيفن نے جي کياتے ہوئے كہا۔ " كما تو ب كه تهارا نام سليخ نهين آئے گا اور بمين صرف

معلوبات چاہئیں اور بس "..... نارفوک نے کہا۔

" کیا یہ فون محوظ ہے۔ میں نے سارڈر سنڈیکیٹ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جہارے فائدے کی بات ہے" ..... ہیرنے کہا۔ "اوہ ایک منٹ" ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " بهلو بمير اب كهل كر بات كروسكيا كبنا چلسة بو - كيا ساداد

سے بات ہوئی ہے۔ کیا وہ رعایت دینے کے لئے عیار ہو گیا ہے ودسری طرف سے انتہائی بے چین سے کچے میں کہا گیا۔ " کیا فون پوری طرح محفوظ ہے "..... ہیرنے کہا۔

" ہاں بالکل محفوظ ہے۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ سی خود انچارج ہوں لیکن مسئلہ کیا ہے تم اس قدر پراسرار کیوں بن رہے ہو ﴿ دوسری طرف سے کہا گیا۔

" سنوسٹيفن سي نے اتني رقم كابندوبست كرليا ہے جتني تم نے سارور کو دین ہے۔ تہیں تو معلوم ہے کہ وہ لوگ کس قدر ظام ہیں۔وہ کسی کی مجبوریاں نہیں ویکھتے"...... ہمیرنے کہا۔ " اوه - مگر کسیے - اتن بھاری رقم کون دے گا اور کن شرائط پر"-سٹیفن نے جونک کر کہا۔

" تنہیں تو محلوم ہے کہ میں نارفوک گروپ میں ہوں"۔ ہیر

"بان-مگر" ..... سٹیفن نے ادر زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا-" سنو سٹیفن ہمارے پاس اطلاع موجوو ہے کہ ایک افرایٹی

سر گشاکا کو یا کیشیا سیرٹ سردس کے لوگ تہارے باس ک

\* ٹھکی ہے۔آپ دس منٹ بعد کال دوبارہ کریں میں معلوم کر تا ہوں کہ کیا صورت حال ہے "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو نارفوک نے رسیور رکھ دیا۔ پھر دس منٹ بعد نارفوک نے ہیر کو اشارہ کیا تو ہیر نے رسیور اٹھایا اور ہی کرنے شروع کر دیئے ۔جب سٹیفن لائن پرآگیا اور اس نے ہیر کے کہنے پر فون محفوظ ہونے کا بتا دیا تو ہیر نے رسیور نارفوک کی طرف بڑھ گیا۔

" ہمیلو سٹیفن۔ کیا پتہ حلا"..... نارفوک نے کہا۔

" کیاآپ دعدہ کرتے ہیں کہ دس ہزار ڈالر بھی دیں گے اور میرا نام بھی سلصنے نہیں آئے گا"...... سٹیفن نے کہا۔

" دس ہزار کی جگہ پندرہ ہزار ڈالر دوں گا اور وعدہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں اور میری شروع سے عادت ہے کہ اپنا وعدہ ہر حالت میں نجاتا ہوں "...... نار فوک نے کہا۔

" باس کے سپیشل پوائنٹ پر واقعی ایک افریقی شخصیت کو لایا گیا ہے اس کے ساتھ ایک عورت اور چار ایکری بھی آئے ہیں اور وہ سب وہاں موجود ہیں "...... سٹیفن نے جواب دیا۔

" کہاں ہے یہ سپیشل بوائنٹ"...... نارفوک نے پوچھا تو سٹیفن نے تفصیل بتادی۔

" وہاں کس قسم کے حفاظتی انتظامات ہیں "...... نارفوک نے بعا۔

" مجھے تفصیل کا علم نہیں ہے دلیے کہا جاتا ہے کہ وہاں انتہائی خت حفاظتی انتظامات ہر وقت کئے جاتے ہیں "...... سٹیفن نے جواب دیا۔

" کیا الیما ہو سکتا ہے کہ تم الیے انتظابات کر سکو کہ ہم وہاں سے اس افریقی شخصیت کو نکال لائیں اور وہاں کسی کو پتہ بھی نہ چل سکے "...... نارفوک نے کھا۔

" نہیں جناب اگر دہ ہیڈ کوارٹر ہوتا تو میں انتظابات کر لینا۔ وہاں تو میں جا بھی نہیں سکتا۔ یہ بات بھی میں نے وہاں کے اکیہ آدمی سے بڑے طریقے سے معلوم کی ہے "۔ سٹیفن نے جواب دیا۔ " کیا یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سرگشاکا کو کب لے جائیں گے "..... نارفوک نے لوچھا۔

" یہ بات صرف باس کو معلوم ہو گی جو ایکری اس افریقی کے ساتھ آئے ہیں وہ ان کے پرانے دوست ہیں اور ان سے ظاہر ہے کسی صورت بھی معلوم نہیں ہو سکتا اور باس کو اگر معمولی سا بھی شک پڑگیا تو پھر میں اپنے بچوں سمیت ہلاک کر ویا جاؤں گا۔ وہ ان معاملات میں انتہائی سفاک ترین آدمی ہیں۔ میں تو شاید اتنی بات بھی معلوم میں انتہائی سفاک ترین آدمی ہیں۔ میں تو شاید اتنی بات بھی معلوم

کرنے کا رسک مذلیتا لیکن مجھے رقم کی اشد ترین ضرورت ہے اس لئے بجور تھا"...... سٹیفن نے کہا۔
"اور تھا" میں متر این قریم سے مصول کی ادالا میں دار فرک منا

" او کے ۔ تم اپنی رقم ہیمر سے وصول کر لینا"...... نارفوک نے کہااور رسپورر کھ ویا۔

" آفس سے پندرہ ہزار ڈالر لے کر اسے وے دینا۔ یہ تض پر النگ فیلڈ اس وقت ایکریمیا کے مفادات کے خلاف کام کر رہا بھی کام آسکتا ہے " ..... نارفوک نے ہیرے کہاتو ہیرائھ کھڑا ہوا۔ ہے۔اگر میں اعلیٰ حکم کو بتا ووں تو میرا خیال ہے کہ حکومت اس " يس باس " ..... بمير في كما اور سلام كر ك مرا اور آفس س ے خلاف براہ راست فوج استعمال کرنے سے بھی ند بچکیائے گی اور باہر نکل گیا۔ نارفوک نے رسیور اٹھایا اور اکی بار پھر سر پریس تم سجعتے ہو کہ ایس صورت میں لانگ فیلا کا کیا ہو گا۔ وہ خود بھی . کرنے شروع کر دیئے۔ مارا جائے گا اور اس کا پوراسٹریکیٹ بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے " رافث كلب " - رابطه قائم بوتے بى الك مردانة آواز سنائى دى \_

" نارفوک بول رہا ہوں۔رافٹ سے بات کراؤ "..... نارفوک \* جو کچ تم نے کہا ہے الیسی صورت میں تو واقعی الیما ہو سکتا لیکن تم کیا چاہتے ہو"..... رافٹ نے کہا۔ " لیس سر \* ..... ووسری طرف سے کہا گیا۔

· سيلو - رافث بول رما بون " ...... چند لمحون بعد اليب مجاري آواز رے تو اس کی بچت ہو سکتی ہے "..... نار فوک نے کہا۔ " نہیں ۔ اب الیما ممکن نہیں ہے۔ وہ حدورجہ ضدی آومی ہے " نارفوک بول رہا ہوں رافث"..... نارفوک نے کہا۔ میں اسے اتھی طرح جانتا ہوں "...... رافٹ نے جواب دیا۔ " اوہ تم ـ خریت کیے آج فون کیا ہے" ..... اس بار دوسری میں تم کوئی گلہ نہ کروگے۔ میں نے حمہیں فون بھی اس لئے کیا ہے

طرف سے بولنے والے كالمجرب تكلفانه ہو كياتھا۔ " رافث ممہارے دوست لانگ فیلڑ کے خلاف میں نے ایکش لینا ہے "..... نارفوک نے کہا۔ " لانگ فیلڈ کے خلاف۔ وہ کیوں۔ تہارا اس سے کیا تعلق پیدا

سنائی دی۔

ہو گیا ہے "...... رافٹ نے حران ہوتے ہوئے کہا اور نارفوک نے اسے سر گشاکا کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ ایکر نیمیا کے مفاوات کے بارے میں بھی تفصیل با دی۔

گا'۔ نارفوک نے کما۔

"اگر فہمارا ووست خاموشی سے سرگشاکا کو حکومت کے حوالے کر

" تو پر تھے اس کے خلاف حرکت میں آنا پڑے گا۔ ایسی صورت

کوئکہ مجھے معلوم ہے کہ تم نے بعد میں شکایت کرنی تھی کہ میں نے تم سے بات نہیں کی "..... نارفوک نے کہا۔ " تہاری بات درست ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ جھ سے بات کر لی۔ تمہیں وہ افریقی چاہئے یا اسے لے آنے والے "۔رافٹ نے کہا ۔

" مجع نہیں حکومت ایکریمیا کو وہ افریقی چلہے زندہ یا مردہ۔ دونوں صورتوں میں "...... نار فوک نے کہا۔

" تم كمال سے بول رہے ہو " ...... رافث نے يو تھا۔

اسے جانیا ہوں مجھے اس سے بات کرنے دو شاید کوئی اچھا نتیجہ نکل آئے "۔ دافٹ نے کیا۔ " حلو ٹھیک ہے۔ کر او بات لین خیال رکھنا کہ اسے معلوم نہ

ہو کہ میں نے تم سے یہ بات کی ہے "..... نار فوک نے کہا۔ " میں سجھتا ہوں۔ میں حکومت کی بات کروں گا"...... رافٹ

" میں آفس میں ہی ہوں۔ کب تک بات کروگے "۔ نارفوک

نے کمار

" زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کے اندر "سرافٹ نے جواب دیا۔ \* اوکے۔ میں انتظار کروں گا\*..... نارفوک نے کہا اور پھر كريدل بربائ ماركراس في لائن كافي اور بحرثون آف يراس في

تیزی سے منبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ " يس ـ راسش بول رہا ہوں " ..... رابط قائم ہوتے ي الك

مردانه آواز سنائی دی۔ " نار فوک بول رہا ہوں راسٹن "...... نار فوک نے کہا۔ " اده -آپ فرملئے کیا حکم ہے " ...... دوسری طرف سے چونک کر

" لانگ فیلڈ کو تو جلنے ہوتم "...... نار فوک نے کہا۔ " ہاں۔ اچھی طرح ۔ کیوں کیا ہوا ہے "...... راسٹن نے حمران ہو كريو حجماسه

" ليخ آفس سے اليكن تم كما كرنا چاہتے ہو" ـ نار فوك نے كمار " میں لانگ فیلڈ سے بات کرتا ہوں۔ہو سکتا ہے کہ کوئی الی تجویز سلمنے آ جائے جس میں اس کے اصول بھی ند ٹوٹیں اور تہارا كام بھى ہو جائے گا"..... رافث نے كبات " لین اس طرح وہ اس افریقی کو دہاں سے غائب بھی کر سکتا ہے

اور ہم ایک بار بھراند صرے میں رہ جائیں گے اور یہ بات غلط ہو گی ۔ نارفوک نے کہا۔ " ہاں۔ الیما بھی ہو سکتا ہے پر کیا کیا جائے "..... رافث نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔

" کام تو ہو جائے گا۔بس تم بھے سے گلہ یہ کرنا"..... نارفوک " کام نہیں ہو گا نار فوک۔ تمہیں لانگ فیلڈ کے بادے میں علم نہیں ہے۔ وہاں پورے ایکریمیا کی فوج بھی پہنے جائے تب بھی وہ

لوگ اس طرح دہاں سے غائب کر دیتے جائیں گے کہ کسی کو علم مد ہوسكے گا۔ لانگ فيلا اليے كاموں كا ماہر ب " ..... دافث في جواب ویتے ہوئے کہا۔ .

" كمال لے جائے گا۔جب فوج كا ہر طرف كھرا ہو گا"۔ نار فوك

" تم اس بات کو چھوڑو۔ تم اے پوری طرح نہیں جانتے میں

لی سے لین معاوضہ کیا دو گے "..... راسٹن نے کہا۔ « معاوضه تمهاری مرضی کا- لیکن کام میری مرضی کا اور تقینی "-

نارفوک نے کہا۔

"او کے ساکی لاکھ ڈالر لوں گا"...... راسٹن نے کہا۔

"كام كرلو مع" ..... نار فوك في بونث چبات بوئ كما-

" سو فیصد لقینی " ...... راسٹن نے جواب دیا۔

"او کے ۔منظور ہے۔ نگرانی کراؤ کہیں وہ انہیں وہاں سے شفٹ ید کر دے "..... نارفوک نے کہا۔

" تم فکرید کو میرے آوی بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آتے ہیں "-راسٹن نے کہا-

م تحجے کب رپورٹ ملے گی میں نارفوک نے کہا۔ " جيے بي كام بوا تمبيں رپورٹ مل جائے گى" ..... راسٹن نے

جواب وياسه

" او کے ۔ وش یو گڈلک " ...... نار فوک نے کما اور رسیور رکھ ریا۔ اب اس مے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نایاں ہو گئے

ہیں۔ ان ایکر میمیوں میں ایک عورت اور چار مرو شامل ہیں۔ یہ افریقی آومی حکومت ایکریمیا کو ہر صورت میں مطلوب ہے زندہ یا مروه وونون صورتون مین اور به ایگری وراصل پاکیشیا سیرك سروس کے لوگ ہیں۔ مرا کروپ بے حد چھوٹا ہے اس لئے میں براہ راست اس کے سپیشل ہوائنٹ پر ریڈ نہیں کر سکتا اس سے دو

صورتیں ہیں یا تو ہمارا گروپ وہاں ریڈ کر سے اس افریقی کو زندہ یا

" اس کے سپیشل یوائنٹ میں ایک افریقی اور پانچ ایکری موجود

مروہ وہاں سے نکال لائے یا بھرسی حکومت کو اطلاع وے ووں اور حکومت فوج کے ذریعے وہاں سے اس افریقی کو نکال لے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں خوواس افریقی کو زندہ یا مردہ حکومت کے حوالے كروں اس لي ميں نے تہيں فون كيا ہے كه اگر تم كام كروتو تمين حمارا منه مانگامعاوضه ویا جاسکتا ہے"...... نار فوک نے کہا۔

" كيا براه راست ريد كرنا بو كا يا جب يه لوك دبان سے نكليں تب ان پرریڈ کیا جائے۔ کس صورت میں کرنا ہو گا"..... راسٹن ﴿ جو صورت ممهارے لئے تقینی ہو تھیے تو بہرحال وہ افریقی چاہئے

زندہ یا مروہ "..... نارفوک نے کہا۔

\* مُصل ہے میں کام لے لیتا ہوں۔ پہلے مجھے چنکنگ کرنی ہو گ

کہ دہاں کیا انتظامات ہیں۔ وہاں کا ایک آدمی میرا ضاص مخبرہے اس ووران میں نگرانی کراؤں گا اور پھرجو صورت حال بھی ہو گی ویسا کر

" اولڈ ڈرگس نے اس بارے میں نار نوک کو بتا دیا ہے اور پھر نار نوک کے بتا دیا ہے اور پھر نار نوک کے بتا دیا ہے اور پھر نار نوک کے آدمیوں نے آپ کو اس اسٹیشن ویگن پر میری طرف آتے چیک کر لیا ہے "...... لانگ فیلڈ نے کہا۔ " تو پھر"...... عمران نے سرد لیج میں کہا۔

" میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ نار فوک میں خودیہ ہمت نہیں مقی کہ دہ میرے بوائٹ پر حملہ کرتا اس لئے اس نے بہاں کے ایک اور انتہائی طاقتور گردپ راسٹن سے رابطہ کیا ہے تاکہ سرگشاکا اور آپ کو بھے سے زبردستی حاصل کیا جا سکے لیکن راسٹن گردپ میں مرے آدمی بھی ہیں۔انہوں نے مجھے اطلاع کر دی ہے دوسری طرف

نارفوک نے میرے ایک دوست رافٹ سے بات کی ہے ادر اسے دھمکی دی ہے کہ دہ ایکر یمین فوج کو میرے خلاف لے آئے گا۔ رافٹ نے بھے سے بات کی تو میں نے اسے کمہ دیا ہے کہ آپ لوگ میرے پاس ضرور آئے تھے لیکن میں نے آپ کو اپنے پاس رکھنے سے

الکار کر دیا ہے اور آپ لوگ اسٹیشن ویگن پر دالیں علی گئے۔ ادھر راسٹن کو میں نے خود فون کر کے اس سے بھی یہی بات کہد دی ہے کہ آپ لوگ میرے یاس موجود نہیں ہیں اس لئے اگر راسٹن نے

مرے خلاف کوئی حرکت کی تو میں اس کے پورے سنڈیکیٹ کو تباہ کرے رکھ دوں گالیکن اس کے باوجود کھے شبہ ہے کہ راسٹن باز

الله الله الرده حكومت كے ساتھ مل كر تھے يا ميرے مظريكيٹ كو شكست دے كاتو بيرا ميريمياس اس كى چود حرابات قائم

عمران اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک بڑے کمرے میں موجود تھا۔ سرگشاکا علیحدہ کمرے میں تھے کہ کمرے کا دردازہ کھلا اور ایک نوجوان ہاتھ میں ایک کارڈلیس فون پیس اٹھائے اندر داخل ہوا۔ "پرنس سچیف باس سے بات کیجے"..... نوجوان نے فون پیس عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو عمران نے اس سے فون پیس

لے لیا اور پھراس کا بٹن پریس کر دیا۔ " یس ۔ پرنس سپیکنگ " ...... عمران نے کہا۔ " لانگ فیلڈ بول رہا ہوں پرنس ۔ کیا آپ لوگ جس اسٹیشن

" لانک فیلڈ بول رہا ہوں پرس۔ لیا آپ او اس مس اسلین ویکن پر آئے ہیں وہ اولڈ ڈرگس کی ہے "...... دوسری طرف سے لانگ فیلڈ کی آواز سنائی دی۔

"ہاں۔ کیوں "..... عمران نے چونک کر حربت بھرے لیج میں

کہا۔

ہو جائے گی"...... لانگ فیلڈنے کہا۔

" حمہارا مطلب ہے کہ ہم اب حمہارے پوائنٹ سے واپس عظم جائیں "...... عمران نے سرولیج میں کہا۔

" میں نے یہ بات کب کہی ہے پرنس سیس اصولوں کا آدمی ہوں اصولوں کے لئے میں خود تو کیا پورے سنڈیکیٹ کا خاتمہ کرا سکا

ہوں اور پوراا مکریمیا میری اس عاوت کو جانتا ہے۔ یہ ساری رپورٹ میں نے اس لئے آپ کو دی ہے کہ آپ کو معلوم ہو ناچاہئے کہ یہاں

کیا کیا ہو رہا ہے۔ باقی وہ اسٹیشن ویگن میرے کہنے پر میرے آدمیوں نے ٹھکانے لگا دی ہے اس لئے اب وہ ویگن کسی کو کبھی بھی شان سکے گی۔ اسے پہاں سے قریب ہی ایک گہری جھیل میں ڈبو دیا گیا

ہے اور اب وہ کبھی سطح پر نہ آسکے گی۔آپ کو گوں کو کامرون پہنچانے کے لئے میں نے فول پروف بندوبست کر لیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد

ے سے میں سے وں پروف بعد دبعت رہا ہوں آپ سب لوگ میرے میں ایک ٹرانسپورٹ ہیلی کا پٹر پر آ رہا ہوں آپ سب لوگ میرے ساتھ اس ٹرانسپورٹ ہیلی کا پٹر پر سوار ہو کر ایک ویران ساحل پر گا

جائیں گے جہاں ایک طاقتور بحری لائج موجود ہو گی۔ اس لاچ کے در لیے ہم بین الاقوامی سمندر میں موجو داکیک سامان لے جانے دالے

بحری ٹرالر میں پہنچ جائیں گے اور پھریہ ٹرالر ہمیں شمالی بحراوقیانوس کے ایک جزیرے ہاوڑ پہنچا دے گا۔ ہاوڑ پہنچ کر ہم ہر طرح سے محفوظ ہو جائیں گے ہاوڑ ہے ہمیلی کا پٹر کے ذریعے شمالی کا نڈر کی بندرگاہ فالٰ

ہو جائیں سے ہاور سے ایک چارٹر فرجیٹ طیارے کے ذریعے ہم سیدھ لینڈ اور بچر وہاں سے ایک چارٹر فرجیٹ طیارے کے ذریعے ہم سیدھ

کامرون پہنچ جائیں گے۔ یہ سارا سیٹ اپ میں نے انتہائی سوچ سمجھے۔ کے دور کیا میں ماہر میں تعمید است میں مدد دامکر محمد سرکری ایس

کر حیار کیا ہے۔ اس سے ہم راستے میں موجود ایکریمین بحری اؤدں، بحری فوج اور الیمی ہی ووسری نتام رکاوٹوں سے فی جائیں گے اور کسی کو بھی معلوم ہوئے بغیر خاموشی سے کامرون چھٹے جائیں

ے "...... لانگ فيلا نے جواب ديا۔

" ہمارے ساتھ کون کون جائے گا"...... عمران نے پوچھا۔ " میں خود ساتھ جاؤں گا"...... لانگ فیلڈ نے کہا۔

" نہیں حہارا ساتھ جانا ٹھ کیک نہیں ہے تم اگر مہاں سے غائب ہوگئے تو نار فوک کو شک پڑجائے گا۔ ویسے بھی حہارا نام سلمنے آنے کے بعد اب یہ لوگ بحری ناکہ بندی کی طرف خاص توجہ ویں گئے "۔عمران نے کہا۔

"میری آپ فکرند کریں پرنس - میرے خاص آدمی ساتھ ہوں گے اور میری موجودگی کی وجہ ہے وہ پوری طرح ہوشیار رہیں گے اس کے علاوہ لانچ اور ٹرالر میں انتہائی جدید ترین اسلحہ بھی موجود ہو گا۔اس طرح ہم ہر صورت حال کا مقابلہ کر لیں گے"...... لانگ فیلڈ نے کھر

" تم يہيں رہو۔ ہمارے سائھ اپنا كوئى اليما آدمی بھيج وو جس پر تہيں سو فيصد اعتماد ہو اور صرف اسے ہى اصل صورت حال كا علم ہواور بس "...... عمران نے كہا۔

" ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہیں۔ میرا خاص آدمی بار گو آپ کے

سات ہو گا۔ بار گو بحرادقیانوس کا کموا سیحاجاتا ہے اور وہ انتہائی نین

اور نارفوک بھی اپنے کر بیٹ کے چکر میں اس معاملے میں فوج کو استعمال نہیں کر رہا ورند ایکر یمیا کے مفاوات اس وقت جس انداز میں سر گشاکا کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں اسے تو پوری ایکر یمین فوج کو حکت میں لے آناچلہ تھا اور اب صرف وو یا تمین ونوں کا کھیل باقی رہ گیا ہے اور کیا یہ بات کم ہے کہ سرگشاکا زندہ سلامت اس وقت ہمارے پاس موجو دہیں "...... عمران نے سخیدہ لیج میں کہا۔ " میرا خیال ہے نارفوک لامحالہ بحری ناکہ بندی کرنے کی کوشش کرے گا اور اس سے لئے وہ ایکر یمین نیوی کو حرکت میں کوشش کرے گا اور اس سے لئے وہ ایکر یمین نیوی کو حرکت میں لے آئے گا"...... کیپئن شکیل نے کہا۔

"جو ہو گا دیکھا جائے گا۔ ابھی نے اس معاملے میں فکر کرنے کی خرورت نہیں ہے "...... عمران نے بے نیازانہ لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" آپ کو لانگ فیلڈ پر کھ ضرورت سے زیادہ ہی اعتماد ہے "۔ مغدر نے کہا۔

" ظاہر ہے لانگ فیلڈ بحری سمگر ہے ابن کے لانگ فیلڈ بہر حال بہر میں مہاں سے نکالین کے لئے بحری راستہ ہی اختیار کرے گالیکن کھے لانگ فیلڈ کی ذہانت پر تقین ہے کہ اس نے بہت موج سجھ کر یہ ساراسیٹ اپ بنایا ہوگاس کے باوجو دبھی اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر اس سے نمٹ لیا جائے گا "...... عمران نے جواب دیا اور سب نے اثبات میں سر ملادیئے۔

اور سو فیصد قابل اعتماد آدمی ہے "...... لانگ فیلڈ نے کہا۔ " ٹھیک ہے پھر ہم نے کب روانہ ہونا ہے "...... عمران نے کہا۔ " ابھی۔ س ہلی کا سر کر آرہا ہوں "...... لانگ فیلڈ نے کہا۔

" ابھی۔ میں ہملی کا پٹر پر آ رہا ہوں "...... لانگ فیلڈ نے کہا۔ " ہملی کا پٹر کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہملی کا پٹر تو نگرانی کرنے والوں کو نظرآ جائے گا"...... عمران نے کہا۔

"اس کی آپ فکر نہ کریں۔ ہمیلی کا پٹر پہلے ، خالف سمت میں سفر کرے گا اور پھر ایک لمبا حکر کاٹ کر وہاں پہنے جائے گا جہاں لاخ موجو وہوگی"......لانگ فیلڈنے کہا۔

" او کے۔ ٹھیک ہے ہم منتظر ہیں "...... عمران نے کہا اور بٹن آف کر کے اس نے فون پیس اس نوجوان کی طرف بڑھا دیا جو فون لیے کر مڑا اور والین حلا گیا۔

عمران نے اپنے ساتھیوں کو تفصیلات بتائیں تو سب کے چہروں پر پریشانی کے تاثرات انجرآئے۔ "ہم چوہے کی طرح چوہے دان میں چھنس گئے ہیں۔ کہاں رہتا

ہے یہ نارفوک میرے ساتھ چلیں میں پہلے اس کا خاتمہ کر تا ہوں"-تنویر نے بگڑے ہوئے لیج میں کہا۔

"کیا نار فوک کے ختم ہو جانے سے حکومت ایکریمیا اور اس کی ایجنسیاں بھی ختم ہو جائیں گ۔ یہ تو ہماری قسمت اچی ہے کہ حکومت ایکریمیا نار فوک کی کار کروگی پر مکمل اعتماد رکھے ہوئے ہے

« سرگشاکا کا ایکریمین میک اپ مذکر دیا جائے "...... صفدر نے

۔ "اس سے کیا فرق پڑے گا۔ہاں البتہ سر گشا کا کوجولیا بنایا جاسماً

"اس سے کیا فرق پڑنے گا۔ہاں البنتہ سر مشاکا کو بولیا جنایا جاسلا ہو تب تو ٹھسکی ہے"...... عمران نے کہا اور سب ساتھی ہے اختیار

ہو تب و سب ہے۔ ہنس پڑے اور اس کے ساتھ ہی ماحول پر چھا جانے والا تناؤختم ہو

کیا۔ \* عمران صاحب کیا کسی آبدوز کا بندوبست نہیں ہو سکتا'ر

کیپٹن شکیل نے کہا۔ " ہو سکتا ہے بشر طیکہ وہ آبدوز ایکریمین نیوی کی ہو ورنہ تو شاہ

ہم ایک انج بھی آگے نے بڑھ سکیں "..... عمران نے جواب دیااور سب ساتھیوں نے اثبات میں سربلا دیئے۔

ب جو لیا تم جا کر سرگشاکا کو کہہ دو کہ وہ سفر کے لئے تیار ہو جائیں " جو لیا تم جا کر سرگشاکا کو کہہ دو کہ دہ

لیکن انہیں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے ' ..... عمران کے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا اور جولیا سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئ۔

" مری لانگ فیلڑ سے بات ہوئی ہے نارفوک النگ فیلڈ نے کھے بتایا ہے کہ افریقی چیف سیکرٹری سرگشاکا کو ایک اسٹین ویگن میں اس کے پاس لایا گیا۔ لے آنے والے کا نام پرنس تھا اور

لیلی فون کی گھنٹی بہتے ہی نار فوک نے چونک کر رسیور اٹھالیا۔

\* رافث بول رہاہوں نارفوک \*..... دوسری طرف سے رافث

م ہاں۔ کیا ہوا رافٹ۔ مجھے تمہاری کال کا شدت سے انتظار تھا"۔

"يس ـ نار فوك بول ربابون" ..... نار فوك في كما-

کی آواز سنائی دی۔

انارفوک نے کہا۔

دوسرے اس کے ساتھی تھے لیکن لانگ فیلڈ نے اس افریقی کو لینے پاس رکھنے سے انکار کر دیا۔اس کا کہنا تھا کہ وہ اس افریقی کو جانبا تھا چونکہ اس کا تعلق حکومت سے تھا اس لیے لانگ فیلڈ نے لینے اصول نمی کہ فون کی تھنٹی ایک بار پھر نج اٹھی اور نارفوک نے ہاتھ براحا

-كر سيور اٹھاليا۔ يداس كا خصوصى تمر والا فون تھا اس لئے اس سے الله على عد تعااوراس منبركو نارفوك براه راست النذكياكريا

« یس ـ نارفوک بول رہاہوں "...... نارفوک نے رسیور اٹھاتے

ہوئے کہا۔

\* راسنن بول رہا ہوں نار فوک \* ...... دوسری طرف سے راسنن

کی آواز سنائی وی اور نار فوک چونک بڑا۔

ماس کیاربورث ہے "..... نارفوک نے کہا۔ " جہارے آدمیوں کی طرف سے یہ بات لیک آؤٹ ہو گئ ہے

کہ تم نے بھے سے لانگ فیلا کے سلسلے میں رابطہ کیا ہے چنانچ بے اطلاع لانگ فیلڈ تک چیخ گئ - لانگ فیلڈ نے مجھ سے براہ راست رابط کیا اور مجھے بتایا کہ نارفوک کی اطلاع غلط ہے۔ افریقی تخصیت کواس کے یاس لایا ضرور گیا تھا لیکن اس نے اسے واپس کر دیا ہے اور اب وہ افریقی تخصیت اس کے پاس نہیں ہے "...... راسٹن نے

' وہ غلط کہہ رہا ہے راسٹن - وہ جھوٹ بول رہا ہے ٹھیک ہے اگر تم كام نهيل كر سكت تو مت كرد اب مين خود اس سلسلے مين براه است کام کروں گا" ..... نار فوک نے قدرے عصیلے کیج میں کہا۔ " میری بات تو پوری ہونے دو۔ تم مجھے اتھی طرح جانتے ہو کہ

مے مطابق انہیں رکھنے سے اٹکار کر دیا اور پرنس اور اس کے ساتم اسٹیشن ویگن لے کر والی حلےگئے "...... رافث نے کہا۔ " وہ غلط کہہ رہا ہے۔ سرگشاکا اس کے پاس موجود ہے۔ لانگر فیلڑ کے ایک آدمی نے جو اس کے ہیڑ کوارٹر میں کام کرتا ہے اس } تصدیق کی ہے ،.... نارفوک نے مند بناتے ہوئے کما۔

وبوسكا ب كد مهاري بات ورست بوليكن اتنا مح بهي معلى ہے کہ لانگ فیلڈ کا واقعی یہ اصول ہے کہ وہ حکومت سے متعلق آدمیوں کے بارے میں کبی کسی قسم کا رسک نہیں لیا کرتا"۔ دافٹ نے کہا۔

" ٹھیک ہے۔ معلوم ہو جائے گا۔ بہرحال اب تو متہارا کوئی گھ نہیں رے گا" ..... نار فوک نے براسا مند بناتے ہوئے کہا۔ " ظاہر ہے جب لانگ فیلڈ نے اٹکار کر دیا ہے تو اگر اب سر گشاكا اس کے پاس سے برآمد ہوجاتے ہیں تو پھر کسی گھے کا کوئی سوال ہی

پیدا نہیں ہو تا۔ واسے ایک بات میں بھر کہوں گا کہ لانگ فیلا کے خلاف حرکت میں آنے سے پہلے ایک بار پھر اس بات کو کنفرم کر لینا \* ۔ رافث نے کہا۔ \* تم فكرية كرو اب مين اتنا بهي احمق نهين بون كه وسي كا

اس پرچڑھ دوڑوں گا" ..... نارفوک نے جواب دیا۔ " اوے۔ گذبائی " ...... ودسری طرف سے کہا گیا اور نارفوک نے بھی گڈ بائی کہہ کر رسیور رکھ دیا۔ ابھی اسے رکھے تھوڑی ہی ویر بولی

« تو پھر سنو۔ لانگ فیلڈ نے اینے اڈے سے افریقی شخصیت اور اس کے ساتھیوں کو ایک ٹرانسپورٹ سیلی کاپٹر پر اٹھایا ہے اور وہ انہیں دیران ساحلی علاقے کیرن کے گیا ہے جہاں ایک بڑی اور لاقتور لانج پرید لوگ موار ہوئے ہیں۔ لانگ فیلڈ ساتھ نہیں گیا۔ اس کے خاص آدمی ساتھ ہیں۔ یہ لانچ انہیں بین الاقوامی سمندر میں موجود سامان بروار بحری ٹرالر جس کا نام جیری فلاور ہے تک پہنچا رے گی۔ جیری فلاور انہیں شمالی بحراوقیانوس کے ایک جریرے ہاوڑ لے جائے گا۔ باوڑ سے ہیلی کا پڑے ذریعے یہ شمالی کانڈر کی بندر ا فائی لینڈ پہنچیں گے اور پھر فائی لینڈ سے ایک چارٹرڈ طیارے سے وہ لوگ كامرون "كن جائيں گے" ..... راسٹن نے تفصيل بتاتے ہوئے "كيا اطلاع برلحاظي حتى ب" ...... نارفوك في كما-" بالكل سو فيصد حتى ہے " ...... راسلن نے جواب ديا -

م ٹھیک ہے۔ شکریہ۔اب سی خود ہی سارا بنددہست کر لوں گا سنار فوک نے کہا اور پھر اس نے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کیا اور مرجب ہاتھ اٹھا کر اس نے ٹون سی تو اس نے تیزی سے منبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

" يس بي اے أو چيف سيكرشي " ..... رابطہ قائم ہوتے ہيں دوسری طرف سے چیف سیکرٹری کی پی اے کی نسوانی آواز سنائی

جب تک میں خود کنفرم نه ہو جاؤں ایسی باتوں پریقین نہیں کیا کرتا اوریہ بات تم بھی جانتے ہو اور مہارے ساتھ ساتھ سب جانتے ہیں كه جرائم كى دنياس اگر لانگ فيلا كاكوئي مقابله كرسكتا ہے توود مرف راسٹن ہے اور جب صورت حال میہ ہو تو بھر لا محالہ ایک دوسرے کی کارروائیوں سے باخررمنا برتا ہے۔میرے آومی لانگ فیلڈ کروپ میں موجووہیں اور نہ صرف موجووہیں بلکہ ان کے اتہالی قریبی ساتھی ہیں چنانچہ میں نے رابطہ کیا اور مجھے ابھی ابھی الیک جتی اطلاع ملی ہے کہ لانگ فیلڈ نے اس افرایتی شخصیت اور اس کے

کیا ہے اور اس نقشے کا علم مجھے ہو گیا ہے۔ یہ اطلاع انتہائی حتی اور ورست ہے "..... راسٹن نے کہا۔ "كياب- باؤجلدى" ..... نارفوك نے اشتياق بحرے ليج ميں

ساتھیوں کو انتہائی پراسرارانداز میں کامرون پہنچانے کا پورانقشہ تیار

" مرا معادضه مجع ملنا چاہئے اگر میں اسے گھر کر اس افریقی کو ب زندہ یا مردہ حاصل منہ کر سکا تو میں نے بہرحال ہیہ سارا بلان تو ٹریس آؤٹ کر لیا ہے اور اگر یہ بلان ٹریس آؤٹ نہ ہوتا تو خمہیں اور حکومت ایکریمیا کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہو سکتاتھا اور وہ افریقی

كامرون بي جاتا السي راستن في كما-\* ٹھیک ہے مہارا معاوضہ مہیں ضرور ملے گا۔ وعدہ رہا<sup>ہ۔</sup> نارفوک نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

اک میلی کا پڑر اس لانگ فیلڈ کے اڈے سے ایک ویران ساحلی ملاتے کین لے جایا گیاہے۔ کین سے ایک طاقتور لانج کے ذریعے په لوگ بین الاقوامی سمندر میں موجو د ایک بحری ٹرالر جیری فلادر پر بہنچیں گے پھر جیری فلاور انہیں جزیرہ ہاوڑ پہنچائے گا۔جزیرہ ہاوڑسے یہ لوگ میلی کاپٹر کے ذریعے شمالی کانڈر کی بندرگاہ فائی لینڈ چہنچیں گے اور فائی لینڈ سے چارٹر و جیٹ طیارے کے ذریعے یہ سب کامرون پہنے .. جائیں گے"..... نارفوک نے راسٹن سے ملنے والی اطلاع ووہرا دی -"اده ديري بيد اس قدر باوسائل بين بيد لوگ اب اس وقت بيد لوگ کہاں ہیں " ...... چیف سیکرٹری کی آواز سنائی وی ۔ " ظاہر ہے اب تک یہ لوگ بحری ٹرالر میں منتقل ہو بھی موں گے اور اب بحری ٹرالر ہاوڑ جریرے کی طرف جا رہا ہو گا"۔ نار فوک نے جواب ویا۔

" میں ابھی بحریہ کے ایڈ مرل کو کہنا ہوں کہ وہ اس ٹرالر کو گھیر کر اسے میزائلوں سے اڑا وے "سپھیف سیکرٹری نے امہائی غصیلے لیج میں کہا۔

سراس طرح سر گشاکا کی لاش بھی مذیل سکے گی اور جب تک ان سراس طرح سر گشاکا کی لاش بھی مذیل سکے گی اور جب کی اور جب کی لاش مذیلی اس کی آخری رمو بات اوا نہیں ہو سکتیں اور جب تک آخری رمو بات اوا نہ ہوں گی نائب سروار چیف سروار نہ بن سکے گا بلکہ سروار دن کی کونسل فیصلہ کرے گی اور نائب سروار تو ورپروہ ایکر یمین ہے لیکن سرواروں کی کونسل کا جھکاؤ مسلم بلاک کی طرف

"ہولڈ آن کریں میں پو چھتی ہوں "...... ووسری طرف سے کہا گیا اور لائن پر خاموشی طاری ہو گئ۔ "ہیلو سرمہ کیا آپ لائن پر ہیں "...... تعوڑی ویر بعد پی اے کی آواز وو بارہ سنائی وی۔

· میں نار فوک بول رہا ہوں۔ چیف سکرٹری صاحب تک ایک

انتبائی ضروری اور فوری اطلاع پہنچانی ہے " ...... ناز فوک نے کہا۔

" بات یکجئے"...... ووسری طرف سے کہا گیا۔ "ہمیلوسر میں نار فوک بول رہا ہوں"...... نار فوک نے کہا۔

\* نیں \*..... نارفوک نے جواب ویا۔

" نارفوک کیا ہو رہا ہے۔اب ویکھو کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ : تر رعی کا ایس کی ترین ان کا کی مدید ہوتا

س نے تم پر اعتماد کیا ہے لین تم نجانے کیا کر رہے ہو"۔ چیف سیکرٹری نے اتہائی تخ لیج میں کہا۔
"سیکرٹری نے اتہائی تخ لیج میں کہا۔
"سرآپ کے اس اعتماد کا شکریہ۔آپ نے واقعی ان حالات میں

بھ پر اس قدر اعتماد کر کے تھے انتہائی عرت بخشی ہے اور سریں مسلسل کام کر رہا ہوں۔ بروک سے سرگشاکا کو پاکیٹیا کے عمران نے چھین کر اولڈ ڈرگس تک پہنچایا اور بھردہاں سے نکال کر سرگشاکا

کو یہاں کے ایک بدنام بحری سمگر لانگ فیلڈ کے اڈے پر لے جایا گیا۔ ابھی میں اس اڈے کو گھیرنے والا تھا کہ مجھے ان کے فرار ہونے کی مد صرف اطلاع مل گئ بلکہ ان کا کامرون تک بہنچ کا پورا پلان بھی مل گیا۔ اس بلان کے سحت سرگھاکا عمران اور اس کے ساتھیوں کو مل گیا۔ اس بلان کے سحت سرگھاکا عمران اور اس کے ساتھیوں کو

" یس نیوی میڈ کوارٹر"...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سخت سی آواز سنائی دی ۔

" ایڈمرل ردنالڈ سے میری بات کراؤسی حکومت ایکریمیا کا خصوصی بنائندہ نارفوک بول رہاہوں۔ابھی چیف سیکرٹری صاحب نے میرے بارے میں ایڈمرل صاحب کو بریف کیا ہے"۔ نارفوک نے بچرے بر مسرت کے بڑے فرید لیج میں کہا اور نارفوک کے پچرے پر مسرت کے

تا ٹرات انجر آئے۔ " یس سر۔ ہولڈ آن کریں "...... دوسری طرف سے اس بار مؤدبانہ لیج میں کہا گیا۔

" ہملو ایڈ مرل ردنالڈ بول رہا ہوں"...... چند کمحوں بعد ایک بھاری ادر باد قار آداز سنائی دی۔

" نار نوک بول رہا ہوں۔ چیف سیرٹری صاحب نے آپ کو میرے بارے میں بریف کیا ہوگا"...... نار فوک نے کہا۔ " ایس مرسطکم دیکئے "...... دو سری طرف سے ایڈ مرل نے کہا تو نار فوک کے چیرے کے اعصاب خوش سے اس طرح پھو کئے لگے جسے

اسے رعشہ ہو گیا ہو۔ " حکم نہیں جناب ہم نے مل کر کام کر نا ہے۔ ایکر یمیا کے مفاد میں "...... نار فوک نے کہا۔

" تھینک یو۔ بہرحال فرمائیے میں کیا تعادن کر سکتا ہوں"۔ ایڈمرل نے کہا۔ ہے "...... نارفوک نے جلدی جلدی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ "ادہ ہاں۔ تہاری بات درست ہے پھر تو ہمیں سر گشاکا کو زندہ پکڑنا چلہے "..... چیف سکرٹری نے کہا۔

" زندہ ہا تھ آجائے تو ٹھیک درنہ بہرحال اس کی لاش تو ہر حالت
میں ملنی چاہئے تاکہ اس کی رسوبات ادا ہو سکیں ادر اس طرح ہمارا
آدمی نائب سردار چیف سردار بن جائے گا"...... نار فوک نے کہا۔
" پھر تھے ایڈ مرل کو کیا حکم دینا چاہئے "سچیف سکرٹری نے کہا۔
" آپ تھے سرکاری بنائندہ کہہ کر ایڈ مرل کو کہہ دیں کہ دہ میری
ہدایات کے تحت کام کریں میں آپ سے دعدہ کرتا ہوں کہ زندہ یا
مردہ سرگشاکا کو بہرحال آپ کے سلمنے پیش کر ددں گا"۔ نار فوک

" مُصل ہے میں ایڈ مرل ہے بات کر تا ہوں۔ تم دس منٹ بعد اسے فون کر لینا ادر پھر اس سے باتی تنام معاملات خود ہی طے کر لینا " چیف سیکرٹری نے کہا ادر اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو نارفوک کا چرہ مسرت سے کھل اٹھا کیونکہ اب اس کی حیثیت چیف سیکرٹری سے بھی کہیں زیادہ اہمیت اختیار کر گئ تھی۔ اب تو ایکر مین بحریہ کا چیف ایڈ مرل بھی اس کی باتحتی میں کام کرنے پر ایکر مین بحریہ کا چیف ایڈ مرل بھی اس کی باتحتی میں کام کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس نے بڑی بے چینی کے عالم میں دیکھ دیکھ کر دیسے دس منٹ گزارے ادر پھر فون کارسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے منبر بریس کرنے بٹردی کر دیئے۔

" یہاں فون پر تو تفصیلات طے نہیں ہو سکتیں میں آپ کے آفس آجا تا ہوں " ...... نارفوک نے کہا۔
" تشریف لے آئیے " ...... دوسری طرف سے کہا گیا اور نارفوک فے اوک کہد کر رسیور رکھا اور پھر اٹھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھا تا بیرونی دروازے کی طرف برصاحلا گیا۔

سامان لاونے والا بحری ٹرالر جمیری فلاور خاصی تیز رفتاری سے سمندر میں سفر کرتا ہوا آگے مڑھا حلا جا رہا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی سرگشاکا سمیت ابھی تھوڑی دیر پہلے اس ٹرالر میں منتقل ہوئے تھے۔ ٹرالر میں سامان کے کنٹیز موجود تھے لیکن ٹرالر کے اندر خفیہ تهد خانے بھی سے ہوئے تھے حن میں انتہائی جدید ترین اسلحہ بھی موجو دتھا اور چھپنے کے لئے خفیہ جگہیں بھی سولیے ٹرالر کو اس انداز میں ایڈ جسٹ کیا گیا تھا کہ وہ بظاہر تو سامان لادنے والاعام سابحری ٹرالر تھالیکن ور حقیقت وہ ایک چھوٹا سا بحری جنگی جہاز تھا اس کے اندرا تتنائي خفيه انداز مين انتهائي طاقتور اور انتهائي خوفناك مرائل نصب تھے۔ ادیر سے ہوائی تملے کے تحفظ کے لئے کمپیوٹرائز ڈالیی ایئر کرافٹ گنیں موجود تھیں جو ایک کمجے کے ہزار ہویں جھے میں منودار ہو کر نشانہ لیتیں اور پھرٹرالر کی تہہ میں غائب ہو جاتی تھیں۔ ٹرالر

ے کیپٹن کا نام ذک تھا اور وہ لانگ فیلڈ کا خاص اور بااعتماد ساتھی

ہیں۔ ان سے نمٹنے کے لئے یہاں مناسب بندوبست موجود ہے اس لئے آپ قلمی بے فکر رہیں "...... بارگونے مسکراتے ہوئے کہا۔
"کیا تمہیں لانگ فیلڈ نے بریف کیا ہے کہ ہم لوگوں کی کیا اہمیت ہے"..... عمران نے انتہائی سخیدہ لیجے میں کہا۔

" جی ہاں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ صاحبان کو ہر صورت میں ہم نے جریرے پر پہنچانا ہے اور ہم پہنچا دیں گے"...... بار کو نے حدار در ا

م كيا اس ٹرالر ميں كوئى طاقتور لانچ، كشتى يا كوئى ايسى چيزموجود ہے جس کی مدوسے اگر ہم چاہیں تو ٹرالر چھوڑ کر اس جزیرے تک پہنچ سكيں "..... عمران نے كہا كيونكه اس كى چھٹى حس بار بار الارم بجا ری تھی کہ کسی بھی کمح ٹرالر کو گھرا جا سکتا ہے اور واقعی اگر ایگریمین نیوی نے ٹرالر کو گھرلیا تو پھران کا چ نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ ٹرالر کے تمام انتظامات کو این سطح تک اچھے تھے لیکن ظاہر ہے بہاں حکومت مقابل ہو وہاں ان انتظامات کی حیثیت سوائے بچوں کے کھلونوں کے اور کیا ہو سکتی تھی اور عمران جانتا تھا کہ اگر عکومت ایکریمین تک به اطلاع پہنچ گئ که سرگشاکا کو اس انداز میں ایکریمیا سے نکال کرلے جایا جا رہا ہے تو بھراس پورے سمندر میں ہر طرف ایکریمین جنگی بحری جہاز ہی نظر آئیں گے کیونکہ اس وقت بر گشاکا ایکریمیا کا مستقبل بن عکبے تھے لیکن اصل اور حقیقی خطرے کو سوائے عمران کے مذہی کیپٹن ڈک سجھ پا رہاتھا اور مذبار گو۔وہ

تھا۔اس کے علاوہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ لانگ فیلڈ کا وست رات بار کو بھی ٹرالر پر منتقل ہوا تھا اور بچر عمران نے بار کو کے ہمراہ یورے ٹرالر کو چکیک کیا تھا اور اس ٹرالر میں موجو و متام خفیہ سسٹر کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں۔ اس وقت عمران اور بارگو دونوں کیپٹن ڈک کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے جبکہ عمران کے ووسرے ساتھی سرگشاکا کے ساتھ نیچے خفیہ تہہ غانوں میں <u>تھے</u>۔ « کیپٹن ڈک اگر ٹرالر کو ایکریمین نیوی کے جنگی جہاز گھیرلیں تو آپ کس طرح بچاؤ کریں گے \* ...... عمران نے کہا۔ " جناب اب بحثگی جہازوں سے تو نہیں لڑا جا سکتا۔ یہ سارا سسٹم تو مخالف سمگروں کے لئے ہے لیکن نیوی ولیے تو ٹرالر پر حملہ م كرے كى وہ يہاں چكي كرے كى اور يہاں نوائے سامان كے كنثيرون ك انهي اور كيامل كالاسس كيپنن وك في جواب دية " ایکریمین نیوی اس حکر میں نہیں پڑا کرتی جناب۔ کوسٹ گارڈز

پہلے ہی ہوتے ہیں اس لئے سب کھ صرف رسمی ہوتا ہے۔ ہمیں خطرہ وراصل مخالف منظیموں سے ہوتا ہے۔وہ ایک دوسرے کی ساکھ خنم کرنے کے لئے اکثر ایک دوسرے کے ٹرالر دن پر تملے کرتے رہے

اور انٹی سمگنگ سٹاف چیکنگ کرتا ہے اور ان سے ہمارے رابط

اسے عام ی سمگانگ سبھے رہےتھے۔

" جی ہاں۔ دو سلنڈر ہیں لیکن آپ کیا چلہ ہیں ذرا کھل کر بائیں "...... کیپٹن ڈک نے اشہائی سخیدہ لیج میں کہا۔
" بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو افریقی شخصیت ہے اس کی تلاش میں ایکریمیا کی حکومت سرتوڑ کو شش کر رہی ہے۔ دہ انہیں زندہ یا مردہ ہر صورت میں چلہ اس لئے اگر حکومت ایکریمیا تک یہ اطلاع پہنے گئ کہ اس ٹرالر میں انہیں لے جایا جا رہا ہے تو پوری ایکریمین نیوی اس ٹرالز کو گھیر سکتی ہے اس لئے میرا خیال ہے کہ اگر ایسا گھیراؤہو تو ہم سب اس ڈسٹل بوٹ میں چھپ کر سمندر کے اگر ایسا گھیراؤہو تو ہم سب اس ڈسٹل بوٹ میں چھپ کر سمندر کے نیے طبح جائیں تاکہ دہ ٹرالر کی تلاشی لیں تو انہیں نہ ہی ہم ملیں اور نے کہ افریقی شخصیت۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بے ڈسٹل بوٹ بوٹ کو دی کہ

ہو سکتی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس ٹرالر کی جرمیرے تک نگرانی کریں "...... عمران نے کہا۔ " اس کی آپ فکر نہ کریں۔ ڈپپنگ بوٹ میں آ کسیجن کی فراہمی کا بھی انتہائی معقول اعتطام ہے کیونکہ بعض اوقات سامان انسان سے

سامان کے لئے بنائی گئ ہے اس لئے اس میں آکسیجن کی فراہی نہیں

بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔اس بوٹ میں ایساآلہ موجود ہے جو سمندر کے پانی سے آکسیجن کشید کر کے بوٹ میں سپلائی کرتا رہتا ہے ۔۔ کیپٹن ڈک نے کہا تو عمران نے اطمینان کاطویل سانس لیا۔ "یہاں سے جریرہ کتنے فاصلے پر ہوگا"...... عمران نے پوچھاب

عبال سے جریرہ ملتے فاضع پر ہو گا"...... عمران نے پو پھاب " طویل سفر ہے۔ ہمیں وہاں تک پہنچنے میں آکھ دس گھنٹے لگ " ہمارے پاس الن کی بھی ہے اور حفاظی کشتیاں بھی ہیں لیکن آپ ہے گر رہیں انہیں استعمال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے گی"۔
کیپٹن ڈک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
"کیاآپ کے پاس ڈپٹگ بوٹ بھی ہے"...... عمران نے کہا تو

کیپٹن ڈک چونک پڑا۔ " جی ہاں۔دہ بھی ہے لیکن وہ تو سامان کے لئے استعمال ہوتی ہے انسانوں کے لئے تو نہیں ہوتی "...... کیپٹن ڈک نے جواب دیا۔ " کیااس میں میرے ساتھی اور میں سماسکتے ہیں "...... عمران نے

« جي بان ـ ليكن وه تو انتهائي اير جنسي اور انتهائي قيمتي سايان كو

محفوظ رکھنے کے لئے ہوتی ہے ادر کافی گنجائش ہے اس میں "۔ کیپٹن ڈک نے کہا۔ " اسے ٹرالر سے اتاد نے ادر بک کرنے کا کیا بندوبست ہے "۔ عمران نے یو چھا۔

" اس کا خفیہ انتظام ہے۔ زیادہ سے زیادہ دس منٹ میں اس سمندر میں اتار کر اسے ٹرالر کے نیچے ہک کیا جا سکتا ہے "...... کیپٹن ڈک نے جواب دیا۔

" آپ کے پاس ایمر جنسی کے لئے آکسیجن سلنڈر تو ہوں گے"-عمران نے یو چھا۔ ایکریمین نیوی کی چار خصوصی ساخت کی بھگی بوٹس انتہائی تیز رفتاری سے سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی آگے بڑھی چلی جاری تھیں۔ یہ جنگی بوٹس انتہائی خوفناک مزائلوں سے لیس تھیں ۔ بوٹس کے اوپر نیوی کا مخصوص جنگی میلی کاپٹر پرواز کر رہا تھا۔سب سے آگے چلنے والی بوٹ کے کمین میں نارفوک ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔اس کے سائق نیوی کمانڈر کول این مخصوص یو نیفارم میں بیٹھا ہوا تھا۔ نار فوک نے ایڈ مرل رونالڈ ہے ملاقات کی تھی اور بھریہ انتظام نار فوک کی فرمائش پر کیا گیا تھا اور نار فوک کو بی اس مشن کا انچارج بنایا گیا تھا اور کمانڈر کول کو بلا کر بتا دیا گیا تھا کہ اس آپریشن کے ووران وہ اور منام ایکریمین فوجی نارفوک کے تحت کام کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ کمانڈر کول خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ " کمانڈر کول آپ نے پہلے بھی کبھی سمگرں کے ایسے زالر کی

سکتے ہیں "...... کیپٹن ؤک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
" او کے۔اگر آپ کو کوئی معمولی سا خطرہ بھی محسوس ہو تو آپ
نے فوراً محجے اطلاع کرنی ہے اور پھر ہم سب اس ڈپنگ بوٹ ہیں
بیٹھ کر سمندر کی تہد ہیں اترجائیں گے"...... عمران نے کہا۔
" مخصیک ہے۔اب آپ بے فکر رہیں اگر اس کی ضرورت پڑی تو
اس میں زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ لگیں گے۔اول تو محجے بھین ہوکہ اور اس کی ضرورت نہیں پڑے گی "...... کیپٹن ڈک نے کہا اور اس کی ضرورت نہیں پڑے گی"...... کیپٹن ڈک نے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا اٹھا اور ان کے کمرے سے باہر نکل کر اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھتا چلاگیا تاکہ انہیں ایرجنسی کی صورت میں ساتھیوں کی طرف بڑھتا چلاگیا تاکہ انہیں ایرجنسی کی صورت میں فینگ ہوٹ میں شفٹ ہونے کے بارے میں بتاسکے۔

۱۰ س کا نام چمک ہوا ہے "..... نارفوک نے ای کر کھڑے برتے ہوئے کہا۔

• یس سرساس کا نام جمری فلاور ہے۔ سامان لاونے والا ٹرالر

ہے ایسے گھر کر روکو اور سنو اگرید ندرے تو بے شک اسے

" ایسے عظیر سر رو تو اور سلو اس یہ نے ر میرائلوں سے اڑا وو"...... نارفوک نے کہا۔

" یس سر" ...... آنے والے نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ نار فوک کمانڈر کول کے ساتھ کمین سے نکلا اور اس حصے کی طرف

ناروک ماندر کول کے ساتھ سین سے نظا ادر اس سے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے کمانڈر بنٹھ کر جنگی بوٹس کو ہدایات دینے تھے۔ یہ اک میں: شیش کا کمد تما کمد مداک ایک محصر مدد

الی مبم پروف شیشے کا کمین تھا۔ کمین میں ایک مائیک بھی موجود تھا اور کرسیاں اور میزیں بھی۔ میز پر ایک فکسڈ بحری ٹرانسمیڑ بھی موجود تھا۔ نارفوک کمانڈر کول کے ساتھ اس کمین میں جا کر بیٹھ

گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں دور سے ایک بحری ٹرالر نظر آگیا۔ یہ کانی بڑا ٹرالر تھا اور خاصی تیزر فقاری سے چل رہا تھا۔ جنگی بوٹس نے

جن پر ایکریمین نیوی کا پر جم ہرارہا تھا پھیل کر اس ٹرالر کو چاروں طرف سے گھرِنا شروع کر ویا تھا۔ کمانڈر کول نے میزے سائیڈ میں گے ہوئے سونچ بورڈ میں سے ایک سونچ وبایا۔

" میں ایکریمین نیوی کمانڈر کول جیری فلاور ٹرالر کے کیپٹن سے کاطب ہوں۔ اپنا ٹرالر فوراً روک لو ورند اسے میزائلوں سے ہٹ کر ایاجائے گا"...... کمانڈر کول نے چیج کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس

چیکنگ کی ہے"..... نارفوک نے کمانڈر کول سے مخاطب ہو کر

، نوسر ہمارا سمگروں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ ہماراکام تر وشمنوں سے لڑنا ہوتا ہے "...... کمانڈر کول نے جواب دیتے ہوئے

" میں نے تو سنا ہے کہ آج کل کے بحری سمگر دں نے لینے ٹرالر ز میں باقاعدہ جنگی ہتھیار نصب کئے ہوتے ہیں اگر اس ٹرالر میں بھی الیے ہتھیار ہوئے تو بھر"...... نار فوک نے کہا۔

" ہماری بوٹ میں اس کا بندوبست موجو دہے جناب ریز مشین نصب ہے جو مخالف بوٹس یا جہازوں پرایسی ریز فائر کرتی ہے جس سے مخالف کا ہر قسم کا بارودی اور شعاعی اسلحہ وقتی طور پر کارآ مد نہیں

رہماً"...... کمانڈر کول نے جواب دیا تو نارفوک چونک پڑا۔ " کیا ان بوٹس میں الیما انتظام موجود ہے"...... نارفوک نے

اشتیاق بھرے لیجے میں کہا۔ " کیں سر"..... کمانڈر کول نے جواب دیا اور نارفوک نے اطمینان بھرے انداز میں سربلا دیا۔ پھر تقریباً پندرہ منٹ بعد کیبن

میں ایک فوجی واخل ہوا۔ \* وہ ٹرالر مارک ہو گیا ہے جناب۔اس کا رخ جریرے ہاوڑ ک

طرف ہے اور وہ انتہائی تیز رفتاری سے چل رہا ہے"..... اس فوجی کے نے اندر واخل ہوتے ہوئے کہا۔ ل الدين كية اور نارفوك، كما نذر كول اور وس مسلح اور چوك فوجيون میت جمری فلادر ٹرالر میں بہنے گئے۔ ٹرالر پران کااستقبال دوآدمیوں

نے کیا۔

، ہوئے کما۔

" مرا نام ذک ہے جناب اور میں اس ٹرالر کا کیپٹن ہوں اور یہ مرا نائب ہے بار گو \* ...... ایک ادصرِ عمر آدمی نے آگے بڑھ کر کہا تو

نار فوک کی آنکھوں میں چمک سی انجر آئی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ

بار گولانگ فیلڈ کا خاص آوی ہے۔

" مرا نام نار نوک ہے اور سی حکومت ایکریمیا کا بنائندہ خصوصی ہوں اور یہ نیوی کمانڈر کول ہیں "..... نارفوک نے مسکراتے

"آپ بے شک ہمارے کاغذات ویکھ لیں تنام سامان چکی کر لیں ہم غلط نہیں ہیں۔ تمام کام قانونی ہے "..... کیپٹن ڈک نے

\* ہمارے آدمی این مخصوص چیکنگ کر لیں اس کے بعد کاغذات بھی ویکھ لیں گے "..... نارفوک نے کہا اور پیر اس نے مسلح

فوجیوں کے ساتھ مل کر پورے ٹرالر کو چیک کیالیکن ٹرالر پرندہی عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے اور ندبی سرگشاکا۔ نارفوک نے خصوصی آلات کی مدد سے ٹرالر میں موجود تنام کنٹیزز کو چکی کیا لین ان میں واقعی سامان تجرا ہوا تھا۔ ان کے اندر انسان تو الک طرف مکھی تک کے داخل ہونے کی گنجائش نہ تھی۔ نارفوک نے

نے مو کچ کے ساتھ ووسرا مو کچ آن کر ویا۔ \* كيپڻن ذك بول رہا ہوں۔ ہمارے شرالر ميں سامان ہے اور ہمارے یاس باقاعدہ کاغذات موجود ہیں "..... اس ٹرائسمیٹر مناآلے

ہے ایک آواز نکلی۔ \* ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تہارے ٹرالر میں جنگی نوعیت کا سامان سمگل کیا جا بہا ہے۔ ہم نے اسے چک کرنا ہے۔ اگر تم نے مکمل

تعاون مذ کیا تو جہارے ٹرالر کو میزائلوں سے ہٹ کر دیا جائے گا۔ روک لو ٹرالر "...... کمانڈر کول نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ " ہم آپ سے مکمل تعاون کریں گے جناب آپ بے شک جمک كر ليس بم شرالر ردك رب بين " ...... كيپنن ذك كي آواز سنائي دي

ادر اب کے ساتھ ہی انہوں نے ٹرالرکی رفتار کو کم ہوتے محسوس کر لیا۔ جنگی بوٹس اب اسے گھرے میں لئے ہوئے تھیں اور بھروہ چادوں طرف سے اس کے قریب بیخ گئیں۔ٹرالر اب رک بچاتھا۔ " مر اسامان لے آؤ۔ یہ لوگ یقیناً میک اب میں ہوں گے۔ ہم

نے ٹرالر میں موجو وہر آدمی کا میک اپ چیک کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سامان کو بھی جمک کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کنٹیززے اندر انہوں نے مطلوبہ آدمیوں کو خصوصی حالات میں جھیایا ہوا

ہو " ۔ نار نوک نے انھتے ہوئے کہا ۔ " يس سر" ..... كماندر كول في كما اور يجروه ودنوس بي اس كيبن

سے باہر آگئے۔ تھوڑی ویر بعد ٹرالر اور بوٹ کے درمیان خصوصی تخخ

ٹرالر کے خفیہ حصوں کو بھی چمکی کر لیا۔ گو اس نے ویکھ لیا تھا کہ

لوگ کماں ہیں " ...... نار فوک نے انتہائی ورشت کیج میں کما-" جناب آپ پورے ٹرالر کی ملاشی لے لیں آپ چاہیں تو ایک بار بچر ملاش لے لیں۔ دو بار لے لیں۔ جتنی بارجی چاہ ملاش لے لیں لكن يد حقيقت ہے كه ندى ٹرالر پر كوئى غيرآدمى سوار ہوا ہے اور ند ی کسی لانچ نے کسی کو اس ٹرالر پر پہنچایا ہے۔البتہ یہ بات ورست ے کہ ہم نے ہاوڑ جانا ہے۔ ہمارے پاس کاغذات موجو وہیں آپ

بے شک ان کاغذات کو خود چمک کر لیں یا چمک کروالیں۔اگریہ

غلط ہوں تو آپ کی مرضی جو چاہیں سزا دے دیں لیکن جو کچھ ہے دہ آپ کے سامنے ہے۔آپ کو بقیناً کس نے غلط اطلاع دی ہے یا مچر الیما ہو سکتا ہے کہ جو سیٹ اپ آپ بتا رہے ہیں وہ سیٹ اپ

تبدیل کر دیا گیا ہے یا پھریہ سیٹ اپ وهو که دینے کے لئے بنایا گیا ہو \* ..... کیپٹن وک نے کہا۔

" اگر ہم آپ کے اس ٹرالر کو واپس بندرگاہ پرلے جائیں اور دہاں جا کر اس کی چیکنگ کریں تو آپ کیا کہیں گے "..... نارفوک نے

"آپ بے شک جہاں جی چاہ اے لے جائیں ہم کسی قسم کا كوئى اعتراض نہيں كر سكتے ليكن يه سارا سامان چونكه قانونى طور برجا رہا ہے اس لئے اس سلسلے میں جو نقصان ہو گا دہ ہماری کمینی خود ہی

حکومت ہے وصول کر لے گی۔ ہم بہرحال آپ سے تعاون کے پابند ہیں "...... کیپٹن ڈک نے جواب دیا۔ ٹرالر میں خفیہ طور پر باقاعدہ ہرقسم کے جنگی ہتھیار نصب ہیں لیکن اسے ان ہتھیاروں سے کوئی ولچیبی نہ تھی اس لیے اس نے انہیں نظر انداز کر ویا۔ تقریباً وُیرِ ه گھنٹے کی مکاشی کے بعد وہ واپس کیپٹن وک کے آفس میں بہنچ گیا جہاں کمانڈر کول موجو وتھا۔

"آب نے میک اب چیکنگ نہیں کی جناب"..... کا نڈر کول نے نارفوک سے کہا۔ "اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹرالر میں کوئی بھی عمران یا

سرگشاکا کے قدوقامت کا آومی موجو و نہیں ہے " ...... نارفوک نے

كرسى پر بيضة ہوئے كما تو كمانڈر كول نے اشبات ميں سربلا ويا-" كيپڻن وْك مُحِيم معلوم بي كه اس ٹرالر كا تعلق لانگ فيلڈ سے ہے اور یہ جبے تم نائب کیپٹن بار گو بتارہے ہوید لانگ فیلڈ کا خاص آومی ہے اور میرے پاس حتی معلومات بھی موجو وہیں کہ لانگ فیلا نے اپنے خاص اور سے ٹرانسپورٹ میلی کاپٹر پر ایک عورت اور

پانچ مردوں جن میں ایک افرایق ہے کو لا کر ویران ساحلی علاقے كرين پهنچايا۔ وہاں سے ايك تيزرفقار لانج ميں چار ايكرى اور ايك ا فریقی تخصیت سوار ہوئی اور ان لو گوں کو لانجے نے تمہارے ٹرالر پر بہنچایا اور تم نے انہیں جریرہ ہاوڑ بہنچانا ہے اور یہ بات حتی ہے اس

لئے یہ لوگ ہر صورت میں اس ٹرالر میں موجو وہونے جامئیں لیکن بطاہر موجود نہیں ہیں اس لئے اب یہ بات تہیں بتانی ہو گی کہ یہ

عادو کر ہیں کہ جو نظروں اور چیکنگ مشینوں کے باوجو و وہاں موجو د ہیں اور نظر نہیں آ رہے۔ یہ ٹرالر واقعی کلیرہے۔ بقیناً اطلاع میں کوئی غلط مجمی ہوئی ہے "..... کمانڈر کول نے کہا۔

"جومیں کہد رہا ہوں وہ کریں کمانڈر صاحب آپ کو معلوم ی

نہیں ہے کہ یہ لوگ کس انداز میں کام کرتے ہیں۔ مجھے سو فیصد یقین ہے کہ یہ لوگ ٹرالر کے اندر موجود ہیں لیکن کہاں ہیں یہ

جلک نہیں ہو سکا۔ بہرحال ابنوں نے ہاوڑ تو پہنچنا ہے۔ ہیلی کا پڑ اوپر

موجود ہے وہ انہیں چمک کر سکتا ہے کہ بدلوگ باوڑ کی بجائے کسی اور طرف کا رخ نه کریں اگر الیساہوا تو ہم دوبارہ بھی انہیں چنک کر

سکتے ہیں "..... نارفوک نے کہا۔

" ٹھکی ہے جناب میں بہرحال آپ کے حکم کی تعمیل کا یابند

ہوں" سکانڈر کول نے کہا اور نارفوک نے اشبات میں سربلا دیا اور اف کر وہ اس کنٹرول کیبن سے فکل کر اس کیبن کی طرف بڑھ گیا

جهال وه پيهلے بيٹھا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نه آ رہی تھی که عمران اپنے ساتھیوں اور سر گشاکا سمیت آخر کہاں جلا گیا۔ کو ٹرالر کو اس نے واقعی الحی طرح پحکی کر لیا تھا لیکن اس کی چھٹی حس بار بار الارم

دے رہی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھی بہرحال ٹرالر میں موجود ہیں اس لئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہاوڑان سے پہلے پہنچ کر وہاں

انہیں خفیہ طور پر چمک کرے گا۔اچانک اے ایک خیال آیا تو اس نے کیبن کے اندر ہی موجو و مسلح فوجی کو بلایا۔

" مصکی ہے آپ ٹرالر کو واپس بندرگاہ پر لے چلیں "۔ نارفوک نے اٹھتے ہوئے سخت لیج میں کہا۔ " بارگو ٹرالر کو واپس بندرگاہ پر لے چلنے کا انتظام کرو"۔ کیپٹن

وک نے مار گوسے کما۔ " يس سر" ...... بار كو ف كهااور الفركر ورواز ي كل طرف براع

" ایک منٹ۔ ٹھک ہے اب کھے تقین آگیا ہے آپ کا ٹرالر صاف ہے اور ہماری اطلاع غلط تھی۔آئی ایم سوری۔آسیے کمانڈر چلیں "..... نارفوک نے کہا۔ \* جیسے آپ کی مرضی جناب "...... کیپٹن ڈک نے اس طرح سادہ لیج میں کہا اور بھر تھوڑی دیر بعد نارفوک، کمانڈر کول اور مسلم

فوجیوں کے ساتھ واپس اپنی بوٹ پر پہنچ گیا۔ "اب كيا حكم ب جناب والي چلين " ..... كماندر كول في قدرے طزیہ کیج میں کہا۔

" باتى بونس كوآب والس جمجوا وين لين آب ميرے ساتھ جريره ہاوڑ چلیں ہم نے اس ٹرالر سے پہلے وہاں پہنچتا ہے۔ کچھے لیتین ہے کہ یہ لوگ اس ٹرالر میں کسی مذکسی انداز میں سوار ہیں اور چونکہ انہوں نے ہاوڑ مہنجنا ہے اس لئے ہم انہیں ہاوڑ میں بھی چمک کریں گے "۔ نادفوک نے کہا۔

"آپ نے اتھی طرح چیکنگ کر لی ہے کیا اتنے سارے لوگ

اسے ہاوڑ کا نام مذلینا چاہئے تھالیکن پھراسے خیال آیا کہ عمران جسے نین تخص سے الیی باتیں چھیانا حماقت ہی ہو سکتی ہے۔ " یه ویکھنے جناب اس جگه پر ٹرالر موجوو ہے اور یہ جربرہ ہاوڑ ہے اوریہ ہے بین الاقوامی راستہ جس پر ٹرالر سفر کرتے ہیں۔اب آپ دیکھیں کہ راستے میں وو چھوٹے جریرے آتے ہیں لیکن ان وونوں جریروں پر ایکریمین نیوی کا قبضہ ہے اس لئے بیہ لوگ ان جریروں پر کسی صورت بھی نہیں اتر سکتے۔انہیں بہرحال ہاوڑ ہی پہنچنا ہو گا"۔ کمانڈر کول نے نشاندی کرتے ہوئے کہااور نارفوک نے بے اختیار ا کی طویل سانس لیا۔ \* اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ راستے میں نہیں اتر سکتے۔ گڈ شو"۔ نار فوک نے کہا۔ م بی باں اس کے باوجو وہیلی کا پٹران کی نگرانی کرتا رہے گا۔ میں نے ہدایات وے وی ہیں " ...... کمانڈر کول نے کما اور نارفوک نے

" يس سر" ..... فوجى نے قريب آكر مؤوباند ليج ميں كما-" اس علاقے کا تفصیلی نقشہ لے آؤ۔ ہاوڑ جریرے اور اس کے ارد گرد کا نقشہ \* ..... نار فوک نے کہا۔ " يس سر" ..... فوجى فے جواب ويا اور تيزي سے مركر كيبن سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی در بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رول شدہ نقشه موجوو تھا۔ای کمح کمانڈر کول بھی کیبن میں آگیا۔ « کمانڈر اس نقشے کو ویکھیں اور میری مدو کریں "...... نارفوک نے مسکراتے ہوئے کہااور نقشہ لے کر سلمنے رکھی ہوئی میز پر پھیلا "آپ کیا ویکھنا چاہتے ہیں جناب"...... کمانڈر کول نے پوچھا۔ « میں یہ چکی کرنا چاہتا ہوں کہ ہاوڑ جزیرے اور یہاں سے درمیان میں کوئی الیما جریرہ تو نہیں آتا۔الیما نہ ہو کہ یہ لوگ راستے

ورمیان میں کوئی ایسا جزیرہ تو نہیں آتا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لوک راسے

سی خاموثی سے کسی جریرے پر اتر جائیں اور پھر کسی لاخ کے ذریعے

دہاں پہنے جائیں جبکہ ہم اس جیری فلاور کو ہی چنک کرتے رہ

جائیں " ۔ نارفوک نے کہا۔

"آپ کی بات ورست ہے۔ اگر یہ لوگ واقعی ٹر الر میں ہوں گے

تو انہیں بہر حال چیکنگ کی اطلاع تو مل گئ ہوگی۔ آپ نے انہیں یہ

بھی بتا ویا ہے کہ آپ کی اطلاع کے مطابق ان لوگوں نے ہاوڑ جانا

ہے " ۔ کمانڈر کول نے کری پر بیٹھے ہوئے کہا اور نارفوک نے بے

اضتیار ہونے بھنے لئے کیونکہ اس سے واقعی یہ حماقت ہوگی تھی۔

" پرنس - نار فوک نے جو کچھ کہا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کے پاس ہمارے بلان کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ اگر ہم یہ فرینگ بوٹ والی ترکیب استعمال نه کرتے تو ہمارا نیج نکلنا ناممکن تھا اور اب بھی وہ بہرطال جریرہ ہاوڑ پر ہمیں ضرور چنک کرے گا۔
مفدر نے کہا۔
" محجے تو یہ خطرہ لاحق تھا کہ نار فوک کے ساتھ بحریہ کے لوگ تھے اور یہ لوگ تو فرینگ بوٹ کے متعلق بخوبی جائے ہیں اس لئے تھے اور یہ لوگ تو فرینگ بوٹ کے متعلق بخوبی جائے ہیں اس لئے ہمیں چکیک کیا جا سکتا تھا لیکن شاید ان کا اس طرف خیال ہی نہیں گیا"۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔

"ان کے تصور میں بھی نہ ہوگا کہ عام لوگ بھی ڈسٹگ بوٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ دیسے بھی یہ ڈسٹگ بوٹس صرف فوجی مقاصد کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور فوجیوں کے لئے ہی بنائی جاتی ہیں۔ یہ تو لانگ فیلڈ کا کمال ہے کہ اس نے ڈسٹگ بوٹ نہ صرف حاصل

کی ہوئی ہے بلکہ اسے استعمال بھی کر تا ہے۔ بہرطال صفدر کی بات درست ہے۔ نارفوک نه صرف ہمیں جزیرہ ہاوڑ پر چنک کرے گا بلکہ میرا اندازہ ہے کہ ہمارا پورا بلان اس تک پہنے جگا ہوگا۔ یہ تو اس نے ممال کے ہمیں راستے میں اس نے چنک کر لیا ہے ورند وہ

بئی آسانی سے ہمیں جریرہ ہاوڑ پر بھی چکی کر سکتا تھا"..... عمران

نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " ہمیں بہرحال اپنا پلان بدلنا ہو گاپرنس۔اس کے سوا ادر کوئی موجود تھا۔ سرگشاکا علیحدہ کمرے میں تھے۔ دہ ڈبینگ بوٹ سے ابھی شرالر پرآئے تھے ادر پھر دہ سیدھے یہاں آفس میں آگئے تھے۔
"کیا آپ نے چیکنگ کے دوران گفتگو ٹیپ کرلی ہے کیپٹن ڈک سے مخاطب ہو کر کہا۔
" میں سرآپ کی متام ہدایات پر پورا پورا عمل کیا گیا ہے "۔
کیپٹن ڈک نے جواب دیا۔
" سنواڈ لیپ" ...... عمران نے کہا تو کیپٹن ڈک نے ہاتھ بڑھا کر

مر پر رکھے ہوئے ایک جدید ساخت کے بیپ ریکارڈر کا بٹن آن کر

کیپٹن ڈک کے آفس میں اس وقت عمران لینے ساتھیوں سمیت

دیا۔اس کے ساتھ ہی نارفوک کی آواز بیپ ریکارڈر سے نکلنے لگی اور عمران کے ہو نموں پر مسکراہٹ چھیل گئ۔ جب تک بیپ ختم نہیں ہو گیادہ سب خاموش بیٹھے گفتگو سنتے رہے۔ چارہ نہیں "...... کیپن شکیل نے کہا۔ چارہ نہیں "...... عمران نے کہا۔ " کیوں نہ یہاں سے ہی لانج کے ذریعے باقی سفر پورا کریں اس « اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو یہ سب سے اچھا حل ہے۔ عوطہ طرح یہ لوگ ٹرالر کو ہی چکیک کرتے رہ جائیں گے "...... صفدر نے خوری کے جدید ترین لباس ہمارے یاس موجو وہیں لیکن ہمیں آپ

خوری کے جدید ترین نباس ہمارے پاس موجو وہیں کیلا کو کافی فاصلے پرا تار ناہو گا "...... کیپٹن ڈک نے کہا۔

کافی فاصلے پرا آر ناہو گا\*..... کلیپن وُک نے کہا۔ "سر گشاکا ہے یو حچینا پڑے گا اصل مسئلہ ان کا ہے "...... عمران

' ہوں۔ "آپ اجازت ویں تو میں معلوم کر آؤں "...... صندر نے کہا۔ ترین ترین سے روچہ لوگ وہ عفوطہ خوری کے لیای میں کھے

" ہاں تم ان ہے پوچھ لو کہ وہ عوطہ خوری کے لباس میں کچھ فاصلہ سمندر کی سطح سے نیچے سفر کر سکتے ہیں یا نہیں "......عمران نے کہا تو صفدر سراٹھا تا ہوااٹھا اور تیز تیز قدم اٹھا تا ہواآفس سے باہر حللا گیا۔ عمران نے آٹکھیں بند کر کے کرس کی پشت پر سرٹکا ویا۔ تھوڑی

در بعد صفدر واپس آیا تو عمران نے آنگھیں کھول دیں۔
« سرگشاکا کا کہنا ہے کہ وہ سوئمنگ پول میں تو تیراکی کرتے رہے
ہیں سمندر میں تیراکی انہوں نے کبھی نہیں کی "...... صفدر نے

یں بین یون بی بی است کے اختیار ہنس پڑا۔
"سرگشاکا کی اس بات سے مجھے فلسفی اور ملاح کی مثال یاد آگئ ہے۔ ایک فلسفی کشتی میں بیٹھا وریا پار کر رہا تھا۔ فلسفی نے ملاح سے پوچھا کہ کیا اس نے فلسفہ پڑھا ہوا ہے تو ملاح نے اسے بتایا کہ دو تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہے۔ اس پر فلسفی نے کہا کہ اس نے آوھی وہ تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہے۔ اس پر فلسفی نے کہا کہ اس نے آوھی

ں بیہ و ی را ر و ہی میں سے اور ب یں کے سست کر سکتی ۔ \* نہیں جناب یہاں سے جریرہ ہاوڑ تک لانچ سفر نہیں کر سکتی

ادر اس کے علاوہ نیوی کا ہمیلی کا پٹر بھی مسلسل ہماری نگرانی کر رہا ہے ادر اس کا انداز بنا رہا ہے کہ وہ جزیرہ ہادڑ تک مسلسل نگرانی کرے گا ادر لانچ بہرحال ان کی نظروں سے نہ چھپ سکے گی"۔ کیپٹن فک نرکھا۔

" پھر تم کوئی ایسا طریقہ تلاش کرد کہ ہم جزیرہ ہاوڑ پہنے جائیں اور یہ لوگ ہمیں وہاں چکک نہ کر سکیں "......عمران نے کہا۔ " میری سبجھ میں تو خود کوئی طریقہ نہیں آ رہا جناب۔ ایک ہی صورت ہے کہ ہم آگے جانے کی بجائے والیس طبے جائیں لیکن ہماری

والی کا کوئی جواز نہیں ہے اور راست میں کوئی الیما جریرہ یا ٹاپو بھی

نہیں ہے بہاں خاموش سے آپ کو اٹارا جائے اور ہم آگے بڑھ جائیں اور آپ کے وہاں پہنچنے کے بعد پھر کسی ذریعے سے لے آیا جائے۔ یہاں راستے میں دو چھوٹے جرمیرے تو آتے ہیں لیکن ان پر ایکر یمین

" کیا الیما نہیں ہو سکتا کہ ہم جریرہ ہاوڑ سے پہلے سمندر میں اتر جائیں اور پھر سمندر کے نیچ سفر کرتے ہوئے حکر کاٹ کر جریرے پر

نیوی کے اورے ہیں " ...... کیپٹن وک نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

نہیں ہے۔خاصا بڑا جزیرہ ہے اور وہاں آزاد حکومت ہے "...... کیپٹن

ڈک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ٹھیک ہے۔اب اس کے موااور کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم

جریرے ہاوڑ پہنچ کر وہاں جو حالات ہوں ان کے مطابق ان سے نمٹیں۔ کتنی دیر میں پہننے جائیں گے ہم وہاں"..... عمران نے الک

طویل سانس لینتے ہوئے کہا۔

« کیبین ڈک آپ اس ٹرالر کو تو مستقلِ طور پر جزیرہ ہاوڑ کے

جاتے رہتے ہوں گے "..... اچانک جولیانے کیپٹن ڈک سے سوال

کرتے ہوئے کہااور وہ سب چونک کر جولیا کی طرف دیکھنے گئے ۔ " يس مس - ہماراتويه مستقل دهنده ہے۔آپ كى دجه سے پہلى بار ہم قانونی طریقے سے سفر کر رہے ہیں اور چیف نے سامان بھی

قانونی لو ڈ کرایا ہے اور اصل کاغذات بھی بنواکر دیے ہیں "۔ کیپٹن ڈک نے جواب دیا۔

" کیا آپ کے اس ریکٹ میں اس جیری فلادر کے علادہ اور کوئی ٹرالر شامل نہیں ہے "..... جولیانے کہا تو عمران بے اختیار چونک كر سدها بو گيا۔ اس كے جبرے پر يكفت تحسين كے ماثرات منايان

ہو گئے تھے اور آنکھوں میں چمک سی ابجر آئی تھی لیکن وہ نعاموش بیٹھا " میں مس۔ اور مجی کئ ٹرالر اس ریکٹ میں شامل ہیں "۔

کیپٹن ڈک نے جواب دیا۔

زندگی ضائع کر دی۔ کچھ دیر بعد کشتی طوفان میں پھنس گئ تو ملاح نے فلسفی سے یو چھا کہ کیا وہ تیرِناجا نتا ہے تو فلسفی نے نفی میں سربلا

دیا۔ اس پر ملاح نے کہا کہ مچر تو اس کی پوری زندگی ہی ضائع ہو گئے۔ یہی جواب سر گشاکا کا ہے۔ مجھے تو ان کی بھی پوری زندگی ضائع . ہوتی نظر آ رہی ہے "..... عمران نے کہا اور سب بے اختیار ہنس

\* سرگشاکا کو ہم لوگ سہارا دے کر لے جائیں گے "...... کیپٹن

" نہیں۔ یہ کھلا سمندر ہے یہاں جو شخص ماہر نہ ہو اسے زبرد تی نہیں لے جایا جاسکتا۔ ہمیں کھے اور سوچنا پڑے گا" ..... عمران نے کہااور کیپٹن شکیل نے اثبات میں سربلا دیا۔

\* مرا خیال ہے کہ آپ سب لوگ خواہ مخواہ اتنی درد سری کر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو گا کہ جب ہم جریرہ ہاوڑ پہنچیں گے تو وہ نارفوک ہمیں چکی کرے گا۔ کرلے۔ اس نارفوک کو بھی

کولی ماری جا سکتی ہے"...... تنویر نے جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھااچانک بات کرتے ہونے کہا۔ " جريره باوڑ ميں ايكريمين نيوى كى كيا بوزيش ہے۔ كيپش

ڈک "۔ عمران نے تنویر کی بات کاجواب دینے کی بجائے کیپٹن ڈک ہے مخاطب ہو کر بو چھا۔

" وہاں ان کا باقاعدہ ادہ ہے لیکن پورا جزیرہ ان کے قبضے میں

" کیپٹن ڈک نے میز کی دراز کھولی ادر ایک چھوٹا ساجدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نگالا اور اس پر فریکونسی ایڈ جسٹ کرنا شردع کروی اس بات کا خیال رکھیں کیپٹن کہ یہ کال کچ بھی ہو سکتی ہے "۔ عمران نے کیپٹن ڈک سے کہا۔

ے میں سر۔ میں خیال رکھوں گا"...... کیپٹن ڈک نے جواب دیتے ہوئے کہا بھر فریکونسی ایڈ جسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر

۔۔۔ " ہمیلو ہمیلوسی وولف کالنگ ساوور"...... کیمیٹن ڈک نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔

ان دیے، وے ہوت ہوت ہوت ہوت ہے۔ " لیں۔ دھیل اٹنڈنگ یو سادور "..... تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔

"کاسٹر میں ٹائیگر تو موجو دہوگا۔ اوور "...... کیپٹن نے کہا۔ " ہاں۔ کیوں۔ اودر "...... ووسری طرف سے حیرت بجرے لہج میں کہا گیا۔

" میں نے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں بائی وے میں ہوں۔ اوور "..... کیپٹن وک نے کہا۔

"ادے سبات ہوجائے گی۔اددر "...... ددسری طرف سے کہا گیا ادر کیپٹن ذک نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کرویا ادر پھر میز کی دراز کھول کر اس نے ٹرانسمیٹر وراز میں رکھا ادر ایک کارڈ لیس فون پیس نکال کر میز پر رکھ دیا۔

" تو کیا آپ لینے ریکٹ کے کسی اور ٹرالر سے رابطہ نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں راستے میں مکپ کرلے "...... جولیانے کہا۔ "لکن ہملی کامٹر سے ہماری مسلسل نگرانی میں میں ہے " کہا

" لیکن میلی کا پٹر سے ہماری مسلسل نگرانی ہو رہی ہے "۔ کیپن ل نے کہا۔ " یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم سمندر میں اتر جائیں گے۔ آپ

آگے بڑھ جائیں پھر دوسرا ٹرالر ہمیں کپ کرلے۔ نگرانی کرنے والے

آپ کے ٹرالر کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ووسردں کی تو نہیں کریں
گے ظاہر ہے اس راستے پر تو آمدور فت جاری ہی رہتی ہوگی \*۔جولیا
نے کہا۔

"باس اليها ہوسكتا ہے " ....... كيپڻن ذك نے كہا۔
" ويل ذن - تجہارے ذهن كا جواب نہيں ہے ۔ برا آسان ۔ برا
سادہ اور برا ہى بہترين حل موچا ہے تم نے " ...... عمران نے نام ك ابخير جوليا سے مخاطب ہو كر تحسين بجرے ليج ميں كہا تو جوليا كا چرد باضيار كھل اٹھا۔
بے اضيار كھل اٹھا۔
" يہ اچانك ہى ميرے ذہن ميں تجويز آئى تھى " ...... جوليا نے

مسکراتے ہوئے کہا۔ "کاش دہ تجویز بھی اچانک تمہارے ذہن میں آجائے جس کا انتظار نجانے کھے کب سے ہے"...... عمران نے کہا۔

" خاموش رہو۔ فضولیات کا دقت نہیں ہے"...... جولیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہاادر عمران بے اختیار بنس بڑا۔ « سپورنس کار - وہ جمہارے پاس موجود ہے "...... کیپٹن وک نے حرت بجرے کیجے میں کہا۔

" موجوو تو نہیں ہے لیکن حاصل کی جا سکتی ہے "...... دوسری

طرف ہے کہا گیا۔ و لین سیورٹس کار تو خوو ناکہ بندی کرنے والوں کی ملکیت ہو

گی ۔ کیپٹن ڈک نے کہا۔

" اوہ تو سپیشل فورس نے ناکہ بندی کر رکھی ہے "..... ووسری

طرف سے کہا گیا۔

" ہاں " ...... كيپنن ؤك نے جواب ديا-

" کیا یہ باللز چیف سے متعلق ہیں" ...... ووسری طرف سے کہا

گیاہے ،.... کیپٹن ڈک نے کہا۔ و تو مچراس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ سپورٹس کار بی

استعمال کی جائے "..... ووسری طرف سے کہا گیا۔ میری بات کراؤاس ہے میں اچانک خاموش بیٹے بار کونے

" ٹائنگر۔ سیکنڈ چیف میرے پاس موجو دہیں ان سے بات کرو"۔ کیپٹن ؤک پنے کہا اور رسیور بار کو کی طرف بڑھا ویا۔ - ہیلو ما سکر۔ میں سکنڈ چیف بول رہا ہوں "..... بارگو نے

" اس میں لاؤڈر موجود ہے اس کا بٹن آن کر دیں "..... عمران نے کہا تو کیپٹن وک نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا چند کموں بعد فون کی مھنٹی بج اٹھی اور کیپٹن ذک نے فون پیس اٹھاکر اس کا بٹن آن کیااور پھراہے کان سے نگالیا۔

« بهلو - نائيگر بول ربا بون "...... ايب مروانه آواز سنائي وي -مرافث بول رہا ہوں ٹائیگر چیف مشن پر میں اس وقت ہائی وے يرموجوو موں "..... كيبين وك نے كما۔

" اوہ پھر۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے "...... ووسری طرف ہے چونک کر ہو چھا گیا۔

" ہاں۔ ہائی وے یولسیں نے ناکہ بندی کر رکھی ہے جب کہ مرے یاس سیشل باللز ہیں جہنیں چیف کے حکم پر فرائزہل پر پہنچانا ہے تم الیما کرو کہ اپن سبیشل کار لے کر ہائی وے کے کراس چوک پر کنے جاؤاوریہ باٹلز جھ سے وصول کر کے فرائز ہل پہنچا وو"۔ کیپٹن \* ناکه بندی کہاں اور کس انداز کی ہے "..... ووسری طرف سے

" ناکه بندی تو فرائز بل پر موجود ہے لیکن انڈر گراؤنڈ لائٹنگ مسلسل موجووب "..... كيپين ڈک نے كہا۔ " اوہ پھر تو مجھے سیورٹ کار لے کر آنی بڑے گی"..... ووسری

طرف ہے کہا گیا تو کیپٹن ذک بے اختیار چونک پڑا۔

حی ہاں ' ...... بار گو نے جواب ویا اور عمران نے اشبات میں سر لادیااور بچرواقعی وس منٹ بعد ٹائیگر کی کال آگئ۔

میں نے بندو بست کر لیا ہے باس ۔ کراس چوک پرآپ پہنچیں

ع تو آب انڈر فائر کریں گے ۔ پھر ہم سلمنے آ جائیں گے "۔ دوسری

طن سے کہا گیا اور بار گونے اوے کہ کر فون آف کر ویا۔ اس ے بعد تقریبا فیڑھ گھنٹے کے مزید سفرے بعد ٹرالر کو کھلے سمندر میں

روک دیا گیا اور یانی کے اندر مضوص گن سے فائر کیا گیا اور تھوڑی

رر بعد ایکریمن نیوی کی ایک چھوٹی لیکن جدید آبدوزیانی سے باہر

نکتی نظر آنے لگی اور عمران کو پہلی بار لانگ فیلڈ اور اس کے آومیوں کی طاقت کا اندازه ہوا کہ وہ لوگ ایکریمین نیوی کی اس قدر جدید أبدوز بھی حاصل كر لينتے ہيں جس كا بظاہر تصور بھی نامكن ہے تھوڑى

رربعد عمران ليهن ساتهيون سر كشاكا اور بار كوسميت اس آبدوز مين شقل ہو گیا اور ٹرالر ہاوڑ کی طرف حیلا گیا۔ ٹائیگر ایکر می نوجوان الماساس کے جسم پرامکریمین نیوی کی یو سفارم تھی۔

"آب كويهان سے كھ فاصلے پر الك وران جزيرے تراميكا بمنيايا بائے گا۔ وہاں ایکر یمین نیوی کا ایک ٹرانسپورٹ میلی کاپٹر موجود

اب اس میلی کایٹر پر اطمینان سے جہاں چاہیں پہنے سکتے ہیں "۔ النگرنے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ہمیں فائی لینڈ پہنچنا ہے "..... بار کونے کہا۔

"اس كا بھى بندوبست ہو جائے گاسمہاں آپ سب كے سائزكى

تحكمانه لهج میں كها۔ " يس سر فرمائي " ..... ووسرى طرف سے ٹائيگر كى مؤدباء آواز

سنانی دی ـ

" كياتم واقعي سيورنس كار حاصل كريكت بوسرب كه ناكه بندي

بھی انہی کی ہے جن کی سیورٹس کار ہوگی مسس بار کو نے کہا۔ " جب تک انہیں معلوم نہ ہواس وقت تک تو حاصل کی جاسکتی

ہے لیکن اسے صرف ناکہ بندی توڑنے کے لئے استعمال کیا جاسکا

ہے۔اس میں طویل سفر نہیں کیا جاسکتا ' ..... ٹائیگر نے جواب دیا۔ " کیا ایسا مکن ہے کہ تم سپیشل باٹلز ہماری کارے سورٹس کار میں منتقل کرو اور بھران سپیشل باٹلز کو ناکہ بندی توڑنے کی

بجائے کسی دوسرے سیاٹ پر پہنچا دو۔ جہاں کوئی گراس و بیر موجود ہو۔جو انہیں اور کہیں لے جائے "...... بار کونے کہا۔ " کہاں پہیانا ہے باٹلز کو۔ اور کتنی باٹلز ہیں "..... ٹائیگر نے

" سات باٹلز ہیں اور انہیں کافی وور پہنچانا ہے" ..... بار کو نے

\* اوکے ۔ ہندوبست ہو جائے گا۔ میں دس منٹ بعد آپ کو بھر کال کرتا ہوں "..... ووسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی

رابطه ختم ہو گیا۔

" کیا یہ واقعی بندوبست کر لے گا۔عمران نے یو تھا۔

یو نیفاد مز موجو دہیں اور میک اپ کاسامان بھی۔ آپ سب ایکریہ یو نیفاد من موجو دہیں اور امیک اپ کاسامان بھی۔ آپ سب ایکریہ نیوی کی یو نیفاد م پہن لیں اور ان افریقی صاحب کا میک اپ رکے ذریع انہیں بھی ایکریمین بنا دیں پھراطمینان سے اس ہملی کا پر کے ذریع علی سامی میں جیکنگ سے نمٹنے کے لئے تمام انتظامات کر لئے ہیں آپ کو کوئی نہ روکے گا ۔۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے مسکرانے ہوئے کہا تو عمران نے اس کاشکریہ اوا کیا۔ وہ واقعی ان انتظامان معلم معلم سامی ہوئے کہا تو عمران نے اس کاشکریہ اوا کیا۔

ے پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا اور اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ ॥ بغیر کسی رکاوٹ کے سرگشاکا کو کامرون لے جانے میں کامیاب، جائے گا اور نار فوک اور ایکریمین حکومت ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گہ۔

اوراس بار نار فوک نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سرگشاکا کے ساتھ ساتھ اوراس بار نار فوک نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سرگشاکا کے ساتھ ساتھ گران اور اس کے ساتھیوں کا بھی فوری طور پرخاتمہ کر دے گا۔ای کے کرے کا وروازہ کھلا اور ایک فوجی ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا فرائمیٹر اٹھائے اندر داخل ہوا۔
"سرآپ کی کال ہے ایس ایس ون ہیلی کا پٹر کا پائلٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے " سرآپ کی کال ہے ایس ایس ون ہیلی کا پٹر کا پائلٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے " سیس فوجی نے مؤد بانہ لیج میں کمانڈر کول سے بات کرنا چاہتا ہے " سیس فوجی نے مؤد بانہ لیج میں کمانڈر کول سے

، نہیں جناب الیبی کوئی بات سکرین پر نظر نہیں آئی۔ اوور "۔

رری طرف سے کہا گیا۔

"آبدوز کا تنبر کیا ہے۔ اوور " ...... نارفوک نے یو چھا تو ووسری

الن سے منربادیا گیا۔

، ٹھیک ہے۔ آپ چیکنگ جاری رکھیں۔ اوور اینڈ آل "۔

م كانڈر كول اس آبدوزكا فورى بته حلائيں كه يد كمان ب اور

ل من ير بي " ..... نارفوك في كما تو كماندر كول في اثبات یں سرہلاتے ہوئے مزیر رکھے ہونئے انٹرکام کا رسیور اٹھایا اور اس

دیس سر" ..... دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی وی۔ مكاندر كول بول ربابون سيهان سب ميرين سيكشن كا انجارج

م كاندر سمتھ جناب " ..... دوسرى طرف سے كما كيا۔

مکانڈر سمتھ سے مری بات کراؤ"..... کمانڈر کول نے کہا۔ میں سر" ..... ووسری طرف سے جواب ویا گیا اور کمانڈر کول ا منا انرکام کا رسیور رکھ ویا ہے تند کموں بعد ساتھ پڑے ہوئے فون کی

النیٰ نج اٹھی اور کمانڈر کول نے رسیور اٹھالیا۔ میں کمانڈر کول سپیکنگ "..... کمانڈر کول نے کہا۔ سب مرین سیکش انجارج کمانڈر سمتھ لائن پر ہیں جناب ۔

مخاطب ہو کر کہا اور ٹرانسمیٹر اس کی طرف بڑھا ویا۔ " ايس ايس ون ميلي كاپٹر-اده بيه وہي ميلي كاپٹر ہے جو اس ز<sub>ال</sub> کی چیکنگ کر دہا ہے " ...... نار فوک نے چونک کر کہا۔ " ہاں " ...... كما ندر كول نے كہا۔

" کھیے وہ میں بات کرتا ہوں"...... نارفوک نے کہا تو کا<sub>نڈر</sub> کول نے ٹرانسمیٹر اس کی طرف بڑھا دیا۔ نار نوک نے ٹرانسمیڑ لے اراؤک نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر ویا۔ کراس کا بٹن آن کر دیا۔

" ہمیلو نارفوک النڈنگ یو۔ سپیٹیل ایجنٹ آف گورنمنٹ آف ایکریمیا۔ اوور " ..... نار فوک نے انتہائی رعب وار لیج میں کہا۔ " يس سرس مين ايس ايس ون سيلي كايثر كايائك جيري بول بها كدونمبريريس كرويية ـ

ہوں سر اوور "..... دوسری طرف سے ایک مؤدباند آواز سنائی دی۔

"كياكوئى خاص بات موكئ ب- اوور" ..... نار فوك في كماء " خاص بات تو نہیں ہوئی سرالین ایک ایس بات ہوئی ، الن ہے " ...... کمانڈر کول نے یو چھا۔ جس کی رپورٹ بہرحال وین ہے۔ مشکوک ٹرالر کے قریب ایک

> ا مکریمین نیوی کی ٹی ایس ٹائب آبدوز سمندر کی سطح پر ابھری اور بجر کچے دیربعد وہ بارہ سمندر میں غائب ہو گئ سرالر اس آبدوز کے مخودار ہونے سے پہلے رک گیا تھا۔ بجروہ حل پڑا اور آبدوز واپس سمندر ہیں الركر غائب مو كئ -اوور "..... پائلك جري نے كما-" کیا ٹرالر سے کچھ افراد بھی اس آبدوز میں منتقل ہوئے ہیں۔

اوور ہیں۔ نار فوک نے چونک کر یو چھا۔

ريا⊷ مصا د

مہیلو نار فوک بول رہا ہوں"..... نار فوک نے کہا۔

ایس مر فرمائیے " ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

میں حر مرفعی مستعدد رہی مرین کو دائیں بلوایا جا سکتا ہے "۔ \* کمانڈر سمتھ کیا اس سب میرین کو دائیں بلوایا جا سکتا ہے "۔

۔ نارفوک نے کما۔

واپس سیس سر کیوں نہیں بلوایا جا سکتا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کیا مشکو کی سر" کانٹی سمتیں زجہ نے کھی ریجو میں کوا

یہ مشکوک ہے "...... کمانڈر سمتھ نے حیرت بھرے کہے میں کہا۔ "آپ اسے فوری سب مرین یارڈ میں بلوائیں میں اور کمانڈر

کول سب مرین یارؤ پہنے رہے ہیں "...... نارفوک نے کہا۔ " ٹھیک ہے آ جائیں میں بھی وہاں پہنے رہا ہوں اور سب مرین

بی کہتے ہے ، بی یں یں جی دہاں ہوں ، ور سب سرین بی کہنے جائے گی۔ میں اس کے فوری واپسی کے آر ڈر کر دیتا ہوں "۔ در مری طرف سے کہا گیا اور نار فوک نے او کے کہد کر رسیور رکھ ویا۔ "آئے کما نڈر کول۔ میری چھٹی حس کہد رہی ہے کہ معاملہ گڑبڑ

ہے"...... نارفوک نے اٹھتے ہوئے کہا اور کمانڈر کول سر ہلاتا ہوا اللہ کوا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ وونوں سب میرین یارڈ میں "کیٹےگئے۔ کمانڈر سمتھ وہاں موجو و تھا۔ تعارف کے بعد کمانڈر سمتھ نے بتایا کہ

سب میرین واپس آرہی ہے اور پھرواقعی آوھے گھنٹے بعد سب میرین واپس بھی گئ اس کا منبروہی تھا جو چیکنگ میلی کا پٹر کے پائلٹ نے بتایا تھا۔ سب میرین کمانڈر نیومین نے باہر آکر کمانڈر سمتھ کو

کیوٹ کیا تو کمانڈر سمتھ نے باہی تعارف کرایا۔

دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہیلو کمانڈر کول آن سپیشل ڈیوٹی۔ سپیکنگ "...... کمانڈر نے تنز لیج میں کہا۔

یر مایت ، سیں۔ سب میرین کمانڈر سمتھ بول رہا ہوں۔ فرمائیے 'ر ووسری طرف سے ایک بھاری ہی آواز سنائی وی۔

آپ کے سیکشن کی ایک سب میرین کھلے سمندر میں موجود ہے ۔ وہ کس مشن پر کام کر رہی ہے "..... کمانڈر کول نے کہااور ساتھ ہی وہ نمبر دوہرا ویاجو پائلٹ جیری نے بتایا تھا۔

اکی منٹ سیں معلوم کرتا ہوں ۔ہولڈ آن کریں "۔ دوسری طرف ہے کہا گیا اور پھرلائن پر خاموشی طاری ہو گئ۔ مرف ہے کہا گیا اور پھرلائن پر خاموشی طاری ہو گئ۔ " ہملو کمانڈر کول۔ کیا آپ لائن پر ہیں"...... چند کموں بھ

من معیو کماندر کول۔ کیا اپ کا مل پر میں مسسد ہیں۔ کمانڈر سمتھ کی آواز سنائی وی۔ " یس "...... کمانڈر کول نے کہا۔

"آپ نے جس سب میرین کے بارے میں پو چھا ہے جناب الا اوور ہالنگ سیکشن میں ہے اور آج اس کی ٹرائی کی جا رہی ہے الا وقت وہ ٹرائی پرہے "...... کمانڈر نے جواب ویا۔ "میری بات کرا دینا"...... نارفوک نے کہا۔ " ہمیلو کمانڈر سمتھ ۔ حکوست ایکریمیا کے سپیشل ایجنٹ جناب

نار فوک سے بات کیجئے۔ میں ان کے ساتھ ہی خصوصی مشن پر ہمالہ آیا ہوں "...... کمانڈر کول نے کہا اور رسیور نارفوک کی طر<sup>ف بڑ</sup> ی اور پر انہیں کسی جگہ اتار دیا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ

آمان پر ایک خصوصی چیکنگ ہیلی کاپٹر موجو د ہے جس میں نصب

مشیزی پرسب کچھ چکک ہوتا رہا ہے اس لئے تو ہم یہاں آئے ہیں۔
آپ آگر چاہیں تو آپ کو بتام تصاویر بھی و کھائی جا سکتی ہیں لیکن میں
کومت ایکر یمیاکا خصوصی بنا تندہ ہوں اس لئے آگر آپ محجے سب کچھ
کے بتا دیں تو میرا وعدہ کہ آپ کا کورٹ مارشل بھی نہیں ہوگا بلکہ
آپ کو حکومت کی طرف ہے انعام بھی ملے گا کیونکہ جن لوگوں کو ہم
نے بکڑنا ہے وہ ایکر یمیا کے بین الاقوامی مفادات کے خلاف کام کر
رہے ہیں اور آگر دو روز کے اندر اندر یہ لوگ نہ بیڑے گئے تو
ایکر یمیا بین الاقوامی سطح پر انتہائی نقصان میں رہے گا اور مسلم
ایکر یمیا بین الاقوامی سطح پر انتہائی نقصان میں رہے گا اور مسلم
ایکر کیا ہور کو ختم کر دے

" وہ۔ وہ جزیرہ ٹارمیکا میں اترے ہیں "...... کمانڈر نیو مین نے کہا تو دہ سب بے اختیار اچھل پڑے۔

" کُتنے افراد تھے"...... نار فوک نے پو تھا۔ " مار انداز آراز برائی سے منتقل میں ا

"سات افراد تو اس ٹرالر سے متعقل ہوئے تھے۔ ایک آدمی یہاں سے ہمارے ساتھ گیا تھا۔ وہ بھی وہیں اتر گیا ہے جب کمانڈر سمتھ صاحب کی کال مجھے ملی ہے تو اس وقت وہ لوگ جریرے ٹرامیکا پر سمقل ہو رہے تھے۔ چنانچہ انہیں وہاں چھوڑ کر ہم فوری واپس آگئے ہیں "۔ کمانڈر نیومین نے جواب دیا۔

" میں سر۔ حکم سر"..... کمانڈر نیومین نے کہا۔ " کیا ہم آپ کی سب میرین کو چمک کر سکتے ہیں "..... نارفوک نے کمانہ

" کیں سر۔ کیوں نہیں سر"...... کمانڈر نیومین نے جواب دیا لیکن اس کے لیج میں حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ مدہ وارسید سوت میں حدود دارد

" چلئے کمانڈر سمتھ ۔آپ بھی ساتھ چلئے"...... نارفوک نے کمانڈر سمتھ سے کہا اور کھر نارفوک کمانڈر کول اور کمانڈر سمتھ کے ساتھ سب میرین کے اندر چلےگئے۔ نارفوک نے پوری سب میرین کو چکک کیالیکن اس میں سوائے عملے کے چار افراد کے اور کوئی نہ تھا۔

" کمانڈر نیوسن" ...... اچانک نارفوک نے کمانڈر نیوسن ہے ایکریمیا بین الاقوامی سطح ا مخاطب ہو کر کہا۔ وہ اس دقت چیکنگ کے بعد اس کے آفس میں پیخ عجے۔ عکی تھے۔

> " میں سر"...... کمانڈر نیومین نے چونک پر پو تھا۔ " ٹرالر جیری فلادر سے آدمیوں کو سب میرین میں منتقل کرنے ؟ کتنا معادضہ وصول کیا تھا آپ نے "...... نار فوک نے کِما تو کمانڈر

> نیومین بے اختیار اچھل پڑا۔ کمانڈر سمتھ بھی چو نک پڑا۔ " کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ"..... کمانڈر نیومین نے حیران ہو کر کہا۔

ہاں۔ " کمانڈر نیوسین میں اثرتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں آپ نے سمگر دن کے ٹرالر جیری فلادر سے آدمیوں کو سب میرین میں ستق چک کرلی تھی "..... کمانڈر کول نے کہا۔

" وہ عمران شیطانی وماغ رکھنے والا آدمی ہے وہ الیبی الیبی باتیں

سوچ لیتا ہے کہ جس کا تصور بھی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اب مکھیں ہم اس ڈالر کا جس ریادہ پسخنہ کا انظار کر سے تھر لیکن

دیکھیں ہم اس ٹرالر کا جریرے ہاوڑ پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے لیکن اس نے راستے میں ہی سارا بندوبست کر لیا۔اب کون موج سکتا ہے

اس نے راستے میں ہی سارا ہندوبست کر لیا۔اب کون سوچ سکا ہے کہ ایکر بمین نیوی کی سب مرین انہیں راستے سے بک کر کے کسی

کہ امیریمین میوی می سب میرین انہیں رکھے سے بیت سرے سی جزیرے پر بہنچا دے گا۔ اب اگر وہ پائلٹ ہمیں اطلاع نہ دیتا اور

نیوسین صاحب کی گھراہٹ ویکھ کر مجھے شک ند پڑتا تو ہم ہاوڑ جریرے پر بیٹے رہ جاتے اور وہ انتہائی اطمینان سے نکل جاتا"۔

> نار فوک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ .

"اس دیران جریرے پراس نے رہنا تو نہیں۔ ظاہر ہے اس نے

وہاں سے نکلنے کا بھی کوئی مذکوئی بندوبست کیا ہو گا اسسا کمانڈر

کول نے کہا۔ معرف سے کہا کہ مقال میں میں تھوات

" ظاہر ہے کیا ہو گا۔ لیکن شاید اسے یہ خیال مذہو کہ ہم اتنی جلدی اس تک پہنچ سکتے ہیں "...... نارفوک نے کہا اور کمانڈر کول نے اشبات میں سر ہلا ویا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اس جزیرے کے

تریب کنے گئے۔

" جریرے پربے ہوش کر وینے والی کیس فائر کرو"...... نار فوک نے کہا اور نیومین نے اثبات میں سربلا دیا۔ پر تھوڑی دیر بعد جب انہیں تسلی ہو گئ کہ عمران اور اس کے ساتھ جزیرے پربے ہوش

"عورت بھی تھی ان کے ساتھ "...... نارفوک نے پو چھا۔ " یس سالک عورت بھی تھی"..... کمانڈر نیومین نے جواب ریار

" اوہ۔ اوہ۔ ہمیں فوراً دہاں پہنچنا ہے جلدی کرو ہمیں لے طر دہاں۔جلدی کرو"..... نارفوک نے کہا۔

" اسی سب میرین پر جانا ہو گا۔ ہم ہیلی کا پٹر پر بھی جا سکتے ہیں '۔ کمانڈر کول نے کہا۔

" نہیں وہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں اس جدید سب میرین میں تو ایسی مشیزی موجو و ہے کہ اس سے ہم اس جزیرے پر بے ہوش کر ویٹ والی گئیں فائر کر ویں گے اس کے بعد ہم وہاں پہنے جائیں گے ورنہ وہ لوگ کسی ہیلی کا پٹر کو وہاں اترنے سے پہلے ہی فضا میں ہٹ

کر سکتے ہیں "...... نار فوک نے کہا۔ " حلو نیومین جلدی کرو"..... کمانڈر سمتھ نے کہا اور نیومین نے اشبات میں سربلا دیا اور پھر انٹرکام کا رسیور اٹھا کر اس نے عملے کو

ہدایات دیناشروع کر دیں۔ " جس قدر تیزی سے ممکن ہو سب میرین کو دہاں تک پہنچاؤ"۔ نار فوک نے کہا تو نیومین نے اشبات میں سر ہلا دیا ادر پھر تھوڑی دہر

بعد سب مرین سمندر کی تہد میں تیزی سے سفر کرتی ہوئی آگے بڑھق چلی جار<sub>ب</sub>ی تھی۔

" ولیے یہ بات میری سمجھ میں اجھی تک نہیں آئی کہ یہ لوگ ٹرائر میں کہاں چھپے ہوئے تھے۔ ہم نے پوراٹرالر اور اس کی ایک ایک چنج

ضومی ٹرانسمیر ایک الماری سے نکال کر دے گیا تھا۔ کما نڈر کول ہو گئے ہوں گے تو وہ سب میرین کو سطح سمندر پر لے آئے اور بر نے ٹرانسمیٹر پر فریکونسی ایڈ جسٹ کی اور پھر بٹن و باکر کال دینا شروع ا مک بوٹ کی مدو سے وہ جریرے پر پہنچ گئے۔ یہ چھوٹا سا جزیرہ تھا جم پر صرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں لیکن وہاں کوئی انسان موجود نہ

ہڈ کوارٹر۔اوور "..... کمانڈر کول نے بار بارکال ویتے ہوئے کہا۔ " یہ ۔ یہ ہیلی کاپٹر یہاں اترا ہے۔ دیری بیڈ۔ یہ نشانات با رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہیلی کاپٹرنے مہاں سے پرواز کی ہے"۔ نار فوک نے کہا۔

" پر تو انہیں آسانی سے جمک کیا جا سکتا ہے"..... کمانڈر کول "وه کیسے"..... نارفوک نے چونک پر یو چھا۔

" ہیڈ کوارٹر کال کر کے وہاں ہے پوچھاجا سکتا ہے کہ اس وقت فضامیں کتنے ہیلی کاپٹر موجو دہیں اور ان سب کو چاہے وہ فوجی ہوں ياغر فوجى واليس بلوايا جاسكتا بيسكاندر كول في جواب ويا-" اوہ ۔ اگر الیا ہو سکتا ہے تو ہم یقیناً کامیاب رہیں گے۔ فوری

کال کریں "..... نارفوک نے کہا۔ "سب میرین میں جانا پڑے گا"..... کمانڈر کول نے کہا اور پر وہ والیں تیزی سے سب میرین میں پہنچ گئے۔ " تم سب ميرين كو والس باور جورے برلے علوس اس دوران

كال كرتا بون "..... كما نذر كول في كما اور نيومين في اشبات مين سربلا دیا اور پر انجن روم کی طرف بره گیا جبکه کماندر کول کو وه

. ہیلو ہملو۔ کمانڈر کول آن سپیشل ڈیوٹی کالنگ کمانڈر • يس كمانڈر بارتھى النڈنگ يو \_اوور"...... چند كمحوں بعد ايك بهاری سی آواز شرانسمیٹر پر سنائی وی-" کمانڈر بارتھی ایکریمیا کے ٹاپ وشمن ایجنٹ جزیرہ ٹارمیکا ہے کسی فوجی یا غیرِ فوجی ہیلی کا پٹر پر سوار ہو کر اڑے ہیں اور وہاں موجو ا نشانات سے محسوس ہو تا ہے کہ انہوں نے چند منٹ بہلے ہی پرواز کی ہے اس لئے آپ بحیثیت کمانڈر فوری طور پر آرڈر کر دیں کہ ہاوڑ

جریرے سے ووسو میل کے اندر اندر جتنے بھی فوجی یا غیر فوجی ہیلی كاپر فضامين موجود موں انہيں واپس ماوڑ لايا جائے ورت يد ايجنث ہاتھوں سے نکل جائیں گے اور اس کی ذمہ داری آپ پر آئے گی۔ اوور "...... کمانڈر کول نے تیز کیج میں کہا۔

" پہلے میں معلوم تو کر لوں کہ کتنے ہیلی کا پٹر فضامیں موجود ہیں۔ اوور "..... كما ندر كول نے كما-\* جتنے بھی ہوں انہیں والبس بلوائیں۔ یہ ایکریمیا کی سلامتی کا

مسئلہ ہے۔ اوور " ...... کمانڈر کول نے تیز کیج میں کہا۔ " ٹھک ہے اسا ہی ہو گاآپ کے بارے میں مجھے ایڈمرل

عارت سے باہر نہیں جانے دیا گیا"..... کمانڈر بارتھی نے کہا۔ . گذشو آپ واقعی بهترین کمانڈر ہیں۔ میں ایڈ سرل صاحب کو آپ کی ریورٹ خصوصی طور پر دوں گا "..... نار فوک نے کہا تو كاندر بارتمى كے پېرے پر مسرت كے تاثرات الجرآئے۔ " بے عد شکریہ جناب" ..... کمانڈر بارتھی نے کہا اور اٹھ کھوا \* آئے ان لوگوں کو آپ چمک کر لیں \* ..... کمانڈر بارتھی نے کہا اور نارفوک اور کمانڈر کول دونوں اشبات میں سربلاتے ہوئے كرسيوں سے الله كورے ہوئے اور كير تھوڑى دير بعد دہ جيب ميں سوار ہو کر ہملی پیڈ کی خصوصی عمارت میں پہنچ گئے۔ دہاں اس وقت سائس افراد موجود تھے حن میں فوجی بھی تھے ادر غیر فوجی بھی۔ نار فوک نے ان سب کا جائزہ لیالیکن انہیں دیکھتے ہی اس کے چہرے پر بایوس کے تاثرات ابھر آئے تھے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی سر گشاکا کے مخصوص قدوقامت کا آوی نہ تھا۔ \*ان کے علاوہ اور لوگ طبے تو نہیں گئے "...... نار فوک نے کہا۔ " نہیں جناب"..... کمانڈر بارتھی نے کہا-"ان میں ہمارے مطلوبہ آدمی نہیں ہیں آپ انہیں جانے ویں "-نار فوک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور بھر کمانڈر بارتھی کے حکم پر انہیں جانے کی اجازت مل گئی اور وہ سب اس طرح جیپ میں سوار ہو کر دالیں ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے ۔ ابھی انہیں ہیڈ کوارٹر واپس

صاحب کی خصوصی ہدایات مل چلی ہیں اس لئے آپ کے حکم ک تعمیل ہم سب پر فرض ہے۔اوور "..... کمانڈر بارتھی نے کہا۔ " ہم سب ایکریمین ہیں اس لئے یہ ہم سب کامشر کہ مسئلہ ہے۔ ہم باوڑ پہنے رہے ہیں۔ اوور اینڈ آل سسس کمانڈر کول نے کہا اور ٹرانسمیر آف کر دیا ادر تھر جسے ہی سب میرین والیں ہاوڑ پہنی نار فوک نے سب میرین کے سیکشن کانڈر سمتھ سے کہد ویا کہ کمانڈر نیوسین نے چونکہ اتہائی اہم راز بتایا ہے اس لئے اس کی غلطی کو نظرانداز کر دیا جائے اور اس کے خلاف کوئی رپورٹ نہ کی جائے اور کانڈر سمتھ نے عامی بھر لی تو نارفوک کمانڈر کول کے ساتھ نیوی · ہیڈ کوارٹر واپس بہنے گیا۔ چند کموں بعد انہیں کمانڈر بارتھی کے آفس میں پہنچا دیا گیا۔ "كياريورث ب كمانڈر " ..... نارفوك نے كما۔ " جناب ووسو میل کے محیط میں اس وقت چھ فوجی اور چار غیر فوجی سیلی کاپٹرز پرداز کر رہےتھے۔ان سب کو دائسی کا حکم دے دیا گیا ہے ادر اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دے دیا گیا ہے کہ اب جب تک مزید ہدایات نه وی جائیں ہاوڑ سے کوئی فوجی یا غیر فوجی میلی کاپٹر پرداز نہیں کرے گا"..... کمانڈر بارتھی نے جواب دیا۔ "اب تک کتنے ہیلی کا پٹر دالیں "کنے ہیں" ..... نار فوک نے کہا۔ " سب ہی دالیں پہنچ چکے ہیں ادر ان سب میں موجو و فوجی اور غیر فوجی افراد سب کو روک لیا گیا ہے۔ کسی ایک کو بھی ہیلی پیڈ ک

که میرا ایک دوست جو پہلے دلنگٹن میں رہتا تھا کافی عرصہ پہلے یہاں اور پر شفٹ ہو گیا تھا۔ دہ مجھے اچانک بازار میں مل اور میں

ا گیاادر"..... برج نے تفصیل بتانی شروع کر دی۔ وک مندی۔ رک جاؤ۔ پہلے میں ان کا بندوہ

ا ایک منٹ رک جاؤ سیلے میں ان کا بندوبست کر دوں کیر بت ہوگی اسس نارفوک نے اس کی بات کالمنے ہوئے کہا اور اس

کے ساتھ ہی اس نے انٹر کام کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے ایک تنبر اس کے ساتھ

۔ یں سر "...... ووسری طرف سے ایک مؤوبانہ آواز سنائی وی۔ \* نار فوک بول رہا ہوں۔ کمانڈر بارتھی سے بات کراؤ۔ جلدی "۔

> نارٹوک نے تیز کیج میں کہا۔ میں میں میں ای کی میں "

میں سرہ ہولڈ آن کریں سر"..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ مسلو سر۔ بات کریں "..... چند لمحوں بعد وہی آواز وو بارہ سنائی

۔ \* ہملو نار فوک بول رہا ہوں۔ کمانڈر کول آپ کے 'پاس موجو د گا

ہوں گے "...... نارفوک نے کہا۔
"جی ہاں "..... دوسری طرف سے کمانڈر بارتھی کی آواز سنائی وی

"جی ہاں" ...... دو سری طرف سے کمانڈر بار سی کی اواز سنائی وی
"جی ہاں" مطلوبہ افراوہاوڑ میں واخل ہو چکے ہیں اور ان میں ایک
اہم ترین آدمی اس وقت ہاوڑ کے ایک ہوٹل بلیو لائن میں ویکھا گیا
ہے آپ اسیا کریں کہ فوری طور پرہاوڑ کو مکمل طور پر کلوز کر دیں۔
جب تک یہ لوگ بکڑے یا مارے مذجا ئیں کسی فوجی یا غیر فوجی کو

ا کیک نوجوان اندر داخل ہوا۔ یہ نار فوک کا ساتھی تھا۔ " باس میں نے سرگشاکا کو ٹریس کر لیا ہے "...... آنے والے نوجوان نے انہتائی حذباتی لیج میں کہا تو نار فوک بے اختیار انچسل کر

بہنچ چند ہی کمح گزرے ہوں گے کہ اچانک کرے کا دروازہ کھلا<sub>ان</sub>

کوراہو گیا۔ کوراہو گیا۔ "کہاں ہے دہ۔ کسے ٹریس کیا ہے اے تم نے برج"۔ نارفوک

نے انہائی اشتیاق آمیز لیج میں کہا۔ " باس سرگشاکا ہاوڑ جزیرے میں واقع ہوٹل بلیو لائن کے ہال میں موجود ہے۔ میں نے اسے خود ویکھا ہے ".......آنے والے نوجوان نے جس کا نام برج تھاجواب ویا۔

" یہاں ہاوڑ میں ۔ ادہ۔ ادہ۔ دہ مہاں کسے چہنے گئے۔ عمران ادر اس کے ساتھی۔ دہ کہاں ہیں۔ کسے پہچانا ہے تم نے۔ کیا دہ اپن اصل شکل میں ہیں " ...... نار فوک کے لہج میں بے پناہ حیرت تھی۔ " نہیں باس دہ ایکر یمین میک اپ میں ہیں لیکن چونکہ میں

سر گشاکا کے ساتھ اس دقت کافی دیر تک رہا ہوں جب وہ آپ کی تحویل میں نظائی اور ایک خاص تحویل میں تھے اس لئے ان کی ایک خاص نظائی اور ایک خاص عاوت کا تحجے علم ہے۔ان کے وائیں کان کی لو پر ایک چھوٹا سا تل ہے لیکن یہ عام مل نہیں ہے۔ در میان میں ایک بڑا تل ہے جس کے گروچار چھوٹے چھوٹے مل ہیں اس کے علاوہ سر گشاکا کی خاص کے گروچار چھوٹے تھوٹے مل ہیں اس کے علاوہ سر گشاکا کی خاص

عادت ہے کہ وہ اکثرا پی انگلیاں اس تل پر پھیرتے رہتے ہیں۔ ہوا یہ

رکھ دیا۔

" ہاں اب تم بناؤ کہ کیا ہوا" ..... نارفوک نے رسیور رکھ کر

ہوان برج سے مخاطب ہو کر کہا۔

مرا دوست مجم بازار میں مل گیاتو اس نے مجم ہو ٹل بلیو لائن

میں دوسے ب باراریں میں دیاں سے جابوس بیو وال میں کھانے کی وعوت وی۔ چتانچہ میں دہاں پہنچ گیا۔ ہماری مررک

یں تھانے کی و فوت دی۔ چتا چہ میں وہاں کچ کیا۔ ہماری میزے ماتھ ہی ایک اور ماتھ ہی ایک اور

ایر بمن تھا۔ اچانک میں نے سرگشاکا کو کان کی لو پر موجو و تل کو انگیوں سے مسلتے ویکھا تو میں چو نک پڑااور پیر جب مس نے تو حہ کی

انگیوں سے مسلتے ویکھا تو میں چو نک پڑااور پھر جب میں نے توجہ کی توجہ کی توجہ کی توجہ کی توجہ کی توجہ کی توجہ ک

ودہ وہ می سر سہ و سے دہی سوس مدوہ سے دہی س۔ دہی ادائد میں نے ان دونوں کے درمیان ہونے والی باتیں سننے کی کر شش کی تو کنفرم ہو گیا۔ ولیے دہ عام سی باتیں کر رہےتھ۔ لیکن کر شاکا کا لہجہ افریقن تھا۔ دہی لفظوں کو چبا چبا کر بولنے کا خاص

الرية - چنانچه ميں نے لينے دوست سے معذرت كى اور سيرها يہاں اليا" ...... برج نے كما -

یہ خہیں معلوم کرنا چاہئے تھا کہ سرگشاکا اس ہوٹل میں تھہرے اوئے ہیں یا کہیں اور سے دہاں آئے ہیں۔ اب اگر ہمارے جانے ایک وہ دہاں سے نکل گئے تو پھر"...... نارفوک نے غصیلے لیج میں

اً میں نے ٹونی کو بلا کر نگرانی پرنگا دیا ہے پھر میں یہاں آیا ہوں اس "...... برج نے کہا تو نار فوک کے چبرے پر مسرت کے تاثرات

ہاوڑ سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہئے۔ پلیز فوری آردُر کر ویں ورنہ یہ شاطر لوگ پھر کسی بھی ملیہ اپ میں نکل جانے میں کامیاب ہو جائیں گے "...... نار فوک نے کہا۔

" لیکن یہ آرڈر کب تک کے لئے ہونا چاہئے لا محدود مدت تک تو جریرے کو کلوز نہیں کیا جا سکتا "...... کمانڈر بارتھی نے جواب دیا۔ " آپ نی الحال آٹھ گھنٹے تک کے لئے حکم دے دیں "۔ نارفوک نے کہا۔

" مُصلک ہے۔ میں حکم دے دیتا ہوں "...... دوسری طرف سے لہا گیا۔
" کمانڈر کول سے بات کرائیل"...... نارفوک نے کہا۔
" ہملو۔ کمانڈر کول بول رہا ہوں"...... چند کمحوں بعد کمانڈر کول

کی آواز سنائی دی۔
" کمانڈر کول ۔ کمانڈر بارتھی سے کہد کر مقامی پولیس کمشز ہے
میری بات کرائیں۔ میں ان لوگوں کو اس انداز میں گھیرنا چاہنا
ہوں کد انہیں آخری کے تک اس کا احساس نہ ہوسکے کہ انہیں

چک کر لیا گیاہے "..... نارفوک نے کہا۔
" میں پولیس کمشز کو مہیں نہ بلوالوں ہیڈ کوارٹر میں۔ تاکہ اطمینان سے بات ہوسکے "..... کمانڈر کول نے کہا۔
" ٹھک ہے آپ اسے لے کریہاں مرے یاس آفس میں آجائیں

" صلی ہے آپ اسے نے کریہاں میرے پاس اس میں اجائیں اس میں اجائیں ایکن جو کچھ کرنا ہے جلدی کریں "...... نار فوک نے کہا اور رسیور

و مائے جناب میرے کئے کیا حکم ہے "...... پولیس مسترجیز فرمائے جناب میرے کہا تو نار فوک نے اے مختصر طور پر مشن

ے بارے میں بتاویا۔

گے"۔ نارفوک نے کہا۔ " لیکن آپ بتارہے ہیں کہ ان کے ساتھ پاکسٹنائی ایجنٹ ہیں۔ ان کا کہا بوگا"...... بولیس کمشنر نے کہا۔

ان کا کیا ہوگا" ...... پونس کمشزنے کہا۔

"اگر وہ مداخلت کریں تو آپ انہیں بھی پولس ہیڈ کوارٹر لے
ہائیں۔ وہ اس وقت تک کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے۔ جب

تک انہیں یہ لقین نہ ہو جائے کہ آپ ہمارے کہنے پر یہ سب کچھ کر

رہے ہیں۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کچھ اس انداز میں

اللہ کر تی ہے ۔ ان اللہ کر تی ہے ۔ ان فرک نے کہا۔

کریں جسے عام پولیس کرتی ہے۔ ..... نارفوک نے کہا۔ "اس سرگشاکا کی نشاندہی کون کرے گا"۔ پولیس کمشنر نے

" مراآدمی - س ابھی معلوم کرتا ہوں کہ سرگشاکا اس وقت

" گذشو۔ بہرحال اب تم جاؤادر باقی ساتھیوں کو بھی کال کر کے دہاں اس انداز میں نگرانی کرو کہ انہیں شک نہ پڑے "۔ نارفوک نے کہا۔

" باس ۔ کیوں نہ اسے وہیں ہال میں ہی گولی مار دی جائے۔ کم از کم اس کے فرار ہونے کا خدشہ تو ختم ہو جائے گا"...... برج نے کہا۔
" نہیں اگر وہ زندہ ہمارے ہاتھ لگ جاتا ہے تو مردہ سے کہیں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ہم اپن مرضی سے اس سے اعلان کرالیں گ

لیکن اگر زندہ ہاتھ آنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو پھر آخری چارہ کار کے حت اسے بہرحال گولی بار دی جائے گی "...... نارفوک نے کہا اور برج نے اثبات میں سرملا دیا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔
" یہ لوگ نجانے کس طرح ہاوڑ "کنے گئے ہیں "...... نارفوک نے

بے چینی سے مہلتے ہوئے بربرا کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھا اور کھا اور کھا نادر داخل ہوا۔ پولیس چیف کو کھانا کہا ۔ کہاں تھا۔ کہاں پولیس کمشنز کہا جاتا تھا۔ کہاں پولیس کمشنز کہا جاتا تھا۔ ۔ " یہ پولیس کمشنز ہیں جمیز۔ اور جمیز۔ یہ نارفوک ہیں جن کا ۔ " یہ پولیس کمشنز ہیں جمیز۔ اور جمیز۔ یہ نارفوک ہیں جن کا

تعارف میں پہلے آپ کو کرا چکا ہوں "...... کمانڈر کول نے کرے میں واضل ہوتے ہی تعارف کراتے واضل ہوتے ہی تعارف کراتے ہوئے کہا اور وونوں نے ہی ایک دوسرے سے انتہائی گر مجوش سے مصافحہ کیا۔

" اینے کرے میں ہیں باس-اوور"..... ووسری طرف سے کہا

" تم خیال رکھنا۔ میں کمانڈر کول کو بھیج رہا ہوں۔ان کے ساتھ بولیس مشربوں گے۔وہ اس ڈاکٹربرکس کو پولیس ہیڈ کوارٹر لے بائیں گے تم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے ساتھیوں کو کسی

طرح ٹریس کرو۔ اوور "..... نار فوک نے کہا۔ " يس بابس - اوور". .... برج نے جواب ويا تو نار فوک نے اوور اینڈآل کمہ کر ٹرانسمیڑآف کی وراسے واپس جیب میں ڈال لیا۔ "آپ نے سن لیا کہ وہ ڈا کر برکسن کے نام سے ہوٹل بلیولائن کے کرو نمر اٹھای ووسری منزل میں رہائش بذیر ہے۔ کمانڈر کول صاحب آپ کے ساتھ جائیں گے جبکہ میں یہاں سے براہ راست پولسیں ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤں گا"...... نارفوک نے کہا۔ "آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں "..... یولیس کمشنرنے کہا۔

" نہیں ۔ وہ لوگ مجھے اتھی طرح پہچانتے ہیں ۔اس لیے مجھے ہو مل

کے قریب ویکھ کر وہ لوگ چونک بڑیں گے اور بچر سرگشاکا کو اس

طرح غائب کر دیا جائے گا جیے گدھے کے سر سے سینگ "۔

نار فوک نے کہا۔ " تصكي ب- آب ب فكر راي - يد ذا كر بركس جرحال بولين ہیڈ کوارٹر پہنے جائے گا"..... یولیس کمشنرنے اٹھتے ہوئے کہا۔ "اكي بات كا خيال ركھيں -اس ڈا كٹر بركسن كو كسي صورت

کماں ہیں "..... نارفوک نے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب بے ایک فلسڈ فریکونسی کا چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اس پر چار مختلف رنگوں کے چھوٹے بٹن موجودتھے۔ نارفوک نے سز رنگ کا بئن

يريس كياتواس يرايك چھوٹا سابلب جلنے بچھنے لگا۔ " "ہمیلو ہمیلو سنار فوک کالنگ ساوور "..... نار فوک نے باربار کال دیتے ہوئے کہا۔

" يس - برج النذنگ يو باس - اوور " ...... چتند لمحول بعد ووسري طرف سے آواز سنائی وی اوراس سے ساتھ ہی جلتا : کھتا بلب مسلسل جلنے لگ گمار " ٹار گٹ کی کیا بوزایش ہے۔ اوور "..... نار فوک نے کہا۔

" وہ اس ہو ال میں رہائش پزیرہے باس - کمرہ سر اٹھاس ووسری مزل سیمیاں اس کا نام ڈا کٹر بر کسن ہے اور کاغذات کے مطابق وہ ایکریمیا سے سیاحت کے لئے آیا ہوا ہے۔ اوور "۔ برج نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" اس کے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں کیا اطلاع ہے۔ ادور " ..... نار فوک نے ہونٹ مینچتے ہوئے کہا۔ \* معلوم نہیں باس۔ میں تو انہیں پہچانتا نہیں ہوں۔ ویسے توبہ

ہوٹل غیر ملکیوں سے بھرہوا ہے۔اوور "..... برج نے کہا۔ " ڈاکٹر برکسن اس وقت کہاں ہیں۔ اوور "..... نارفوک نے

يو چھاسه

بھی فرار نہیں ہونا چاہئے "..... نارفوک نے بھی کرس سے انھے ہوئے کہا۔

"یہاں ہاوڑ میں پولسیں کا مکمل کنٹرول ہے جناب سیہاں پولسیں کی گرفت سے کسی کی روح بھی نہیں نکل سکتی ۔آپ زندہ انسان کی بات کر رہے ہیں "...... پولسیں کمشنر بنے فخریہ لیج میں کہا تو نار فوک نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سربلا دیا۔

عمران اپنے ساتھیوں، سرگشاکا اور بارگو سمیت، جیرہ ٹارمیکا پر موجود تھا۔ ٹائیگر بھی ان کے ساتھ ہی وہاں آگیا تھا جبکہ ایکر بمین نیوی کی آبدوز جس نے انہیں جیری فلاور ٹرالر سے یہاں متعلّ کیا تھا واپس جا چکی تھی۔ یہ چھوٹا سا جریرہ تھا جس پر در ختوں کی تعداد تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی البتہ بڑی بڑی جھاڑیاں موجود تھیں۔
" وہ ہیلی کا پڑ کب بہنچ گا مہاں"...... عمران نے ٹائیگر سے خاطب ہو کر کہا۔
" ابھی تھوڑی دیر بعد میں بی بہنچ جائے گا۔ فکر مت کریں۔ ٹائیگر

كوفى كام غلط نهيس كريا ميس التكرف بزي اعتماد تجرب ليج مين

"آپ بے فکر رہیں پرنس۔ ٹائیگر جو کہنا ہے وہ کر و کھاتا ہے۔

آب نے ویکھا کہ اس نے کتنی جلدی ایکر یمین نیوی کی آبدوز کا

جواب دیتے ہوئے کہا۔

بندوبست کر لیا ہے "...... بار گونے کہا اور عمران نے اخبات میں سر جگاریاں ہوا میں پھیا ہلاویا۔

" یہ ہیلی کا پٹر کیا فوجی ہے" ...... عمران نے پوچھا۔

جی نہیں۔ یہ باوڑ میں ایک پرائیویٹ کمپنی کا ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر ہے۔ ور پروہ یہ کمپنی سمگانگ میں ملوث ہے لیکن بظاہریہ قانونی

کاروبار کرتی ہے۔ان کے پاس مکمل کاغذات ہوتے ہیں اور راست میں بھی ان کے مکمل رابطے ہیں۔اس سے فائی لینڈ تک ہمیں کوئی

رکادٹ پیش نہیں آئے گی"...... ٹائیگرنے جواب دیا ادر عمران نے اشات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً بیس منٹ بعد انہیں دور سے ایک ٹرانسپورٹ ہیلی کاپپڑاڑ تا ہوااس جزیرے کی طرف کی آباد کھائی دیا۔

"آپ سب جھاڑیوں کی اوٹ لے لیں۔ چنکنگ کے بعد ہم سب سلمنے آئیں گے "...... ٹائیگر نے کہا تو عمران اور اس کے ساتھیوں نے بڑی بڑی جھاڑیوں کی اوٹ لے لی۔اس وقت ان سب نے فوجی یو نیفارم پہنی ہوئی تھی ٹائیگر نے جیب سے ٹرنچ فائر کرنے والا کیٹل

تین بار جل کر بھھ گئیں تو ٹائیگر نے ہاتھ میں موجو د ٹرنج پیٹل کا ٹریگر دبا دیا۔ سررکی آواز کے ساتھ ہی ایک کیپول آسمان کی طرف بڑھا اور پھر ملکے سے دھماکے سے پھٹ گیا اور تیز نیلے رنگ ک

جگاریاں ہوا میں تھیلیں اور تھرغائب ہو گئیں۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے

ے ساتھ ہی عمران سمیت سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ چند ملحوں بعد اپلی کا پٹر جزیرے پر اتر گیا اور پھر ہیلی کا پٹرے ایک آومی نیچے اتر آیا۔

ہیں فا پر جربیرے پر ہر میں اور پریں کہ پر سے میں کہیں رکنا "کیا ہم نے براہ راست فائی لینڈ جانا ہے یا راستے میں کہیں رکنا میں ہے"...... ہیلی کا پٹر سے اتر نے دالے نے جو قدوقامت کے لحاظ

ہے ایکری ہی تھا ٹائیگر ہے مخاطب ہو کر کہا۔ " براہ راست فائی لینڈ جانا ہے۔ کیوں"...... ٹائیگر نے چونک کر

" لیکن آپ سمیت آپ کے ساتھی تو نیوی یو نیفارم میں ہیں۔ راستے میں باقاعدہ سکرین چیکنگ ہوتی ہے۔ ان یو نیفارم کے ساتھ تو آپ لوگ سفر نہیں کر سکتے۔ اس کے لئے تو آپ کو فوجی ہیلی کاپٹر ماصل کرنا چاہئے تھا" ...... پائلٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " اوہ۔ تم نے پہلے تو یہ بات نہیں کی تھی" ...... نائیگر نے

ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔ "پہلے آپ نے کب بتایا تھا کہ ہملی کا پٹر پر فوجی سوار ہوں گے۔ آپ نے تو افراد کا نام لیا تھا اس لئے میں سبھا کہ سول لوگ ہوں گے اور اس لحاظ سے میں نے کاغذات تیار کرالئے "...... پائلٹ نے جواب دیا۔

ہوئے کہا۔

مران نے مداخلت کرتے

" ہمارے وشمن ایجنٹ وہاںِ موجوو ہوں گے اور اگر ان کے

کانوں میں معمولی بھنک بھی پر گئی کہ ہم یہاں موجود ہیں تو ان

مالات میں پورے جزیرے کو گھیر سکتے ہیں"...... عمران نے کہا۔

" توآپ کیا چاہتے ہیں"...... ٹائیگرنے کہا۔

" سیں چاہتا ہوں کہ وہاں ہنچنے کے بعد صرف لباس تبدیل کیا

جائے۔میک اپ کیا جائے اور پھروہاں سے فوری نکلا جائے اور فائی لینڈ نہ جائیں کسی اور جگہ طلے جائیں مگر ہاوڑ سے نکل جائیں "-عمران

" جي آپ حکم كريں كے ويسے ہى ہو گا جناب آپ قطعى بے فكر

رہیں"...... ٹائیگر نے جواب ویا اور عمران نے اشاب میں سربلا ویا تھوڑی دیر بعد ہیلی کا پٹر جزیرہ ہاوڑ میں اتر گیا اور پھر وہ سب ٹائیگر کی

رہنمائی میں ہیلی پیڈسے ایک جیپ میں موار ہو کر نگلے اور سیدھے ہوٹل بلیولائن کینے گئے۔

" يد بوئل بمارا فاص اوه ب جناب سيهان آب مر لحاظ سے محفوظ

رہیں گے "...... ٹائنگرنے کیا اور عمران نے اشبات میں سرہلا ویا۔ " جیب ہوال کے کمیاؤنڈ گیٹ میں واخل ہوئی لیکن مین گیٹ کی طرف جانے کی بجائے سائیڈے مرکر ہوٹل کی تین مزلد عمارت کی

عقبی طرف بیخ کر رک گئی۔ ' " آئيے جناب" ...... ٹائيگر نے نیج اترتے ہوئے کہا اور عمران

" ہاوڑ۔ جہاں سے میں آیا ہوں۔ کیا آپ نے ہاوڑ جانا وہ تو مبال ے قریب ہی ہے " ...... پائلٹ نے چونک کر کہا۔

م باں۔ تم جمیں باوڑ پہنچا وو۔ وہاں سے ہم لباس وغیرہ تبدیل کر لیں گے۔اس کے بعد وہیں سے سفر شروع کر دیں گے "...... عمران نے کہا کیونکہ اسے احساس ہو گیاتھا کہ نیوی یو نیفارم میں واقعی اتنا

طویل سفر نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں لامحالہ نیوی والوں نے چکی کر لینا ہے اور ان کے پاس کوئی جواز نہ ہو گا۔ "بان-اليما موسكتاب " ..... يانك ف كما

"بليكن پرنس ـ وه چيكنگ وغيره -اس كاكيابهو كا"..... بارگون

" وہ جبری فلاور ٹرالر کو چیک کر رہے ہوں گے۔ کسی ووسرے کو نہیں "...... عمران نے کہا تو بار گونے اثبات میں سرہلا ویا۔ " محصک ہے چلیں " ...... بارگو نے کہا تو ایک ایک کر کے دہ

سب ہمیلی کا پٹر میں موار ہو گئے اور چند کموں بعد ہیلی کا پٹر فضامیں اٹھا

اور پھر تیزی سے مرکر اس طرف برصے نگاجد حرسے آیا تھا۔ \* وہاں فوری طور پر کوئی جھپنے کی جگہ ہو گی '...... عمران <sup>نے</sup> ساتھ بیٹے ہوئے ٹائیگرسے مخاطب ہو کر کما۔

" بالكل جناب-ہاوڑ تو ہمارا جريرہ ہے"...... ٹائيگر نے جواب

اثبات میں سرملا دیا۔

ع ہیں اس لئے آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے"-

عران نے مسکراتے ہوئے کہااور سرگشاکانے بھی مسکراتے ہوئے

« پرنس کیاالیها نہیں ہو سکتا کہ جب تک کامرون میں انتخابات کا اعلان مذہو جائے ہم یہیں جھیے رہیں اور سر گشاکا یہیں ہے اعلان کر دیں "..... جولیانے کہا۔ "ہوتو سکتا ہے مگراس سے بعد انہیں فوری طور پر سلمنے آنا پڑے كا ورند الكريميان ان كے اعلان كو جعلى قرار دے دينا ہے اور ہو سكيّا ہے كه ور پرده انبوں نے وہاں اليے انتظامات كر بھى لئے ہوں کہ اگر سرگشاکا کہیں ہے اعلان کریں تو اسے غلط ثابت کیاجائے اور بچر اعلان ہوتے ہی سرگشاکا کا خاتمہ کر دیا جائے۔جب کسی ملک کا مستقبل کسی مشن ہے اس انداز میں ایچ ہو جائے تو پھر حکومتیں ہر حربہ اختیار کر لیتی ہیں۔ اس لیئے سر گشاکا کا کامرون بہنچنا انتہائی ضروری ہے " ...... عمران نے کہا۔ " يہاں سے ميں كامرون كے صدريا لينے قبيلے كے لوگوں سے فون پر تو رابطه كر سكتابون "...... سرگشاكانے كها-" يہاں سے نہيں سرگشاكا۔ البته شمالى كانڈر بہنچنے كے بعد اليما ممكن بهوسكے گا۔شمالي كانڈر براہ راست الكريميا كے انڈر ميں نہيں ہے اور وہ بہتِ بڑا علاقہ ہے۔ وہاں ایکریمین ایجنٹ آسانی سے آپ پر ہاتھ ند ڈال سکیں گے " ..... عمران نے جواب دیا اور سر گشاکا نے

ل بنے ساتھیوں سمیت جیپ سے نیچ اتر آیا۔ سر گشاکا کو بھی اتار بیا گ اور پھر ایک چھوٹے وروازے میں داخل ہو کر وہ ایک طویل اور بز سرنگ منا راہداری سے گزر کر ایک کافی بوے ہال مناتہہ خانے میں " يمان آپ سب ك سائزك عام لباس بهى موجود بين جتاب اور میک اپ کا جدید ترین سامان بھی۔آپ لباس وغرہ تبدیل کر لس اور تھے اجازت ویں۔ میں آپ کی واپسی کو کوئی معقول بندوبست کر اوں "..... ٹائنگرنے کہا۔ " میں مجھی متہارے سائھ جلتا ہوں "..... بار کو نے کہا اور پر اس نے عمران سے اجازت لی اور وہ دونوں والس علیہ کے۔ " لباس تبديل كر لو اور ميك اب بهى ـ بمين جلد از جلد يهان ے نکلنا ہے " ..... عمران نے لینے ساتھیوں سے کہا۔ مری وجہ سے آپ سب کو انتہائی پریشانی اٹھانا پر رہی ہے پرنس۔ میں اس کے لئے بے حد شرمندہ ہوں "...... سر گشاکا جو مسلسل خاموش رہتے تھے پہلی بار بولے۔ " آپ کے لئے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے سر گشاکا۔ اور نہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کس ایک شخصیت کی حفاظت کرتے بھریں۔ہم مسلم بلاک کے مستقبل کے لئے کام کر رہے ہیں اور اس وقت آپ کی تخصیت اس سینج پر پہنے جل ہے کہ آپ مسلم بلاک اور ایکریمیا وونوں ك مستقبل ك لئ بيك وقت انتهائي فيصله كن حيثيت حاصل كر

امکی طویل سانس لیا لیکن وہ خاموش رہے۔ عمران کے ساتھیوں نے ایک ایک کر کے دہاں موجو دلباسوں میں سے اپنے اپنے سائز کے لباس لے کر تبدیل کرنے۔ جولیانے بھی جنیز اور شرث پہن لی تھی۔ کیونکہ دہاں اسکرٹ وغیرہ موجود مذتھے البتہ اس نے شرٹ کے اوپر مردانہ جیکٹ پہن لی تھی۔ پھر عمران نے اپنا اور لینے ساتھیوں کانئے سرے سے میک اپ کیا اور ساتھ ہی اس نے سر گشاکا کا بھی میک اب نئے سرے سے کرنا شروع کر ویا۔اب وہ سب لباس اور چرے

ک لحاظ سے اپنے آپ کو مکمل طور پر تبدیل کر <u>عکم تھے۔اس کمح</u> دہاں موجود فون کی گھنٹی نج انھی اور عمران نے چونک کر فول کی طرف ديكھا اور كھررسيور اٹھا ليا۔

" يس " ..... عمران نے ساٹ ليج ميں كہا۔

" ٹائسگر بول رہا ہوں پرنس۔ ہم بر وقت مہاں بہنچ ہیں۔ مہاں کے ملٹری کمانڈر بارتھی نے فضامیں موجود تنام فوجی اور غیر فوجی ہیلی کاپٹر کو واپس بلوایا ہے اور ان میں موجود متام افراد کو سیلی پیڈ پر روک لیا گیا ہے۔ یہ اس قدر غیر معمولی آروز تھا کہ میں نے اس کے پس منظر کا کھوج لگانا ضروری سمجھا اور پرنس ۔ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ جس سب میرین سے ہم ٹرامیکاشفٹ ہوئے تھے ای سب میرین پر چند ایکریمین جن میں ایک کا نام ناروکی بتایا گیا ہے ٹرامیکا جريرے گئے ہيں اور اس كے بعد كمانڈر بارتھى نے يہ آرڈر ويا ہے۔ اگر ہم يہاں مدآتے تو لامحالمہ ہميں بھى واپس انارلياجاتا "...... ٹائيگر

بِ تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں اطلاع مل گئ تھی کہ ہم ٹرالر سے

ب مین کے ذریعے ٹرامیکا گئے ہیں اور دہاں سے ہملی کا پٹر پر سوار ہوکہ نکلے ہیں "..... عمران نے کہا۔

" يس برنس ـ ليكن اب وه جميل يهال ثريس نهيس كر سكة " ـ

م كيوں نہيں كر سكتے۔ اگر انبوں نے يہاں اس آرور سے يہلے بہاں آنے والے میلی کا پٹرز کو چیک کیا تو وہ میلی کا پٹر چیک ہو جائے

ا گادراس طرح تم سلصن آجاؤگے السب عمران نے کہا۔ میں میک اپ میں تھا پرنس اور میں نے نام بھی ٹونی رکھا ہوا

تھا۔اب میں اپن اصل شکل میں آگیا ہوں اہرہ سے اب وہ مجھے کسی مورت بھی ٹریس نہیں کر سکتے البتہ جس جیپ میں ہم یہاں <sup>بہن</sup>ے ہیں اسے بھی انڈر گراؤنڈ کر ویا گیا ہے۔اس لئے اب وہ کسی صورت بھی میں ٹریس نہیں کر سکتے " ...... ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"ليكن اب يهال سے نگلنة كاكيا ہوگا"...... عمران نے كہا-میں بات بتانے کے لئے میں نے کال کی ہے کہ فوری طور پر

عمال سے اب نہیں نکلاجا سکتا "...... ٹائیگرنے کما۔

" او ك\_ اگر تم سے رابط كرنا ہو تو كيركس طرح كيا جا سكتا

ہے"۔ عمران نے یو جھا۔

" میں وہیں آرہا ہوں۔ میں آپ کو مخصوص ٹرانسمیڑ دے دوں گا

بن ہوئی ہے۔ وہ جہاز ہوا میں مرائلوں سے بھی اڑا یا جا سكتا ہے جس جہاز میں سرکاری طور پر سرگشاکا کو لے جایا جا رہا ہو گا۔ کون یہ نابت كرے گاكه يه كام حكومت ايكريميانے كيا ہے۔ وہ بېرحال اپنا مقصد حاصل کرلیں گے۔ نائب سردار صاحب فوراً ایکریمیا کی مرضی اعلان کر دیں گے اور ہماری ساری محنت پر پانی تھر جائے گا"۔ عمران نے جواب دیا۔ - إده - واقعي - آئي ايم موري - مراس طرف خيال بي خاكيا تھا۔ کیپٹن شکیل نے کہا اور پھراس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ایک نوجوان اندر واخل ہوا۔ عمران اسے ویکھ کر بے اختیار مسكرا ديا كيونكيدوه اس كے قدوقامت اور چلنے كے انداز سے بى سمجھ گیا تھا کہ وہ ٹائنگر ہے حالانکہ اس کا چہرہ اور سرکے بالوں کا انداز یکسر " اب اس حليمة ميس بهي حميس التكري كما جائے كا يا" - عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو آنے والا بے اختیار چونک پڑا۔ "آپ نے مجھے پہچان لیا ہے۔ وہ کسے۔ حالانکہ جب تک آپ بولے نہیں۔ میں آپ کو نہیں پہچان سکا "...... آنے والا بے اختیار

چونک پڑا۔ م بہجانے والی نظرچاہتے ٹائیگر انسان بن کر بھی نہیں جیپ سكتا الله عمران نے مسكراتے ہوئے جواب ويا تو نوجوان باختیار ہنس پڑا۔

اور آسدہ پروگرام کے لئے کوئی لائحہ عمل بھی بنالیں گے "- دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ " تم مری بات مانو عمران - نارفوک يهان موجو و ب- بجائ

اس کے کہ ہم بھیگے ہوئے چوہوں کی طرح چھینے پریں۔ہم خودآگ براه كراس نار فوك كاخاتمه كردين "..... تنويرن عصيلي للجيس

\* یہ اس کام کا وقت نہیں ہے تنویر۔ حالات بے حد نازک ہیں۔ تھے کچے اور موچنے وو" ..... عمران نے سیاف کیج میں کہا اور تور ہوند بھننے کر خاموش ہو گیا۔ عمران مسلسل موج رہا تھا کہ اے يبال سے محفوظ طريقے سے نكلنے اور كامرون بہنچنے كے لئے كيا طريق

اختيار كرنا چاہئے ليكن كوئى واضح لائحه عمل اس كى سجھ ميں مذآرہا

" پرنس ۔ ایک اور کام بھی تو ہو سکتا ہے"..... اچانک کیپنن شکیل نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ " کون سا"..... عمران نے پوچھا۔ " اگر ہم کامرون کے صدر سے بات کریں اور وہ سرکاری طور پر

کامرون کے فوجی دستے کو پہاں جھجوا دیں اور سرکاری طور پرسر گشاکا کو یہاں سے کامرون لے جایا جائے تو نار فوک اور اس کے ساتھی کیا کر لیں گے "..... کیپٹن شکیل نے کہا۔ " نار فوک سے پیچے اس وقت ایکریمیا کی حکومت اور پوری طاقت

"آپ حکم کریں تو اس نار فوک کو بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے"۔ زینک نے کہا۔

" تم سے زیادہ بہتر انداز میں یہ کام ہم خود بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اس وقت تک نار فوک کو ہلاک نہیں کرنا چاہتے جب تک سر گشاکا کام ون نہ بہنے جائیں۔ درنہ اس کے ہلاک ہوتے ہی حکومت ایکر یمیا ہمارے گرد فوج اور دوسری ایجنسیاں پھیلا دے گی۔ ابھی نار فوک ان کے اند ھے اعتماد پر پورا بھی اتر رہا ہے۔ اس لئے نار فوک کی زندگی خود ہمارے لئے فی الحال کار آمد ہے "...... عمران نے کہا۔

زندگی خود ہمارے لئے فی الحال کار آمد ہے "...... عمران نے کہا۔

دیمن پرنس۔ دہ سرگشاکا کو دیکھتے ہی ہلاک نہ کرویں "۔ صفدر

ہا۔ " نہیں ۔ زندہ سر گشاکا ان کے لئے لاش سے زیادہ کار آمد ہے۔

اس دقت انتخابات كا اعلان ہونے میں بہت كم وقت ره گيا ہے اور اس وقت لاش سے زيادہ دہ زندہ سے فائدہ اٹھا سكتے ہیں "...... عمران

نے جواب دیا۔

" مُصکِ ہے جسے آپ چاہیں۔ ہمارے چیف باس لانگ فیلڈ کا کم ہے کہ آپ کے ہم مل کی تعمیل کی جائے اس لئے ہم آپ کے حکم کے ہم لیا قاط سے ہا بند ہیں "...... فرینک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
" دلیے ایک بات تو بتا دُفرینک۔ لانگ فیلڈ نے بارگو کو اپنا فاص آوی بتایا تھا لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ تم بارگو سے زیادہ تیز بھی ہوادر مؤثر بھی۔اس کی کیا وجہ ہے "...... عمران نے کہا تو

"آپ واقعی قیامت کی نظر رکھتے ہیں حالانکہ میرا خیال تھا کہ ہیں ملک اپ میں اسکی اور مجھے احساس ہوا ہے ملک اپ میں اب میں اب میں موجود حن کے مقابل میں اناژی ہوں۔ بہر حال میرا اصل نام فرینک ہے۔ ٹائیگر میرا کو ڈنام ہے "...... آنے والے نے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔

" مزید کچھ تفصیلات " ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
" کمانڈ زبارتھی۔ نار فوک اور دوسرے فوجیوں کے سابھ ہیلی پیڈ
پر گئے لیکن پھر سب کو واپس جانے کی اجازت مل گئ لیکن بہر حال
اب چیکنگ بے حد سخت کی جارہی ہے " ....... فرینک نے جواب دیا۔
" سرگشاکا کے قدوقامت کا کوئی آومی مل سکتا ہے یہاں۔ جو
سرگشاکاکاردل نجماسکے " ...... اچانک عمران نے کہا۔

" ہاں۔ لیکن آپ چاہتے کیا ہیں" ...... فرینک نے حران ہو کر ما۔

"میں دراصل اس نارفوک کے لئے ٹریپ تیار کرنا چاہتا ہوں۔
وہ سرگشاکا کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اگر سرگشاکا کو اسی طرح سامنے لایا
جائے تو تیجھے بقین ہے کہ وہ انہیں پکڑ کر لے جائے گا ادر اگر
مہارے آدمی نے درست طور پر اپنا رول نجالیا تو ہمیں بہر حال اتنا
موقع مل جائے گا کہ ہم سرگشاکا کو یہاں سے نکال کر فائی لینڈ بہنچا
دیں۔ درنہ یہ نارفوک بھوت کی طرح ہمارے پیچھے لگا رہے گا"۔

فرینک بے اختیار مسکر دیا۔

ہب کچھ بھول کران کے پیچھے پڑجائیں گے اور اس وقت تک جب ی انہیں اصل نقل کا علم ہوگا ہم یہاں سے نکل حکیے ہوں گے ۔۔

، اللي كاپٹر يرفائي لينڈ المني مين كافي وقت لگ سكتا ہے اور يهاں ورے سے صرف میلی کا پڑ سروس ہے البتد یہاں سے تقربیاً سو بحری مل دور اکی دوسرا جریرہ ہے جس کا نام نامو ہے۔ نامو جریرے پر ایے تو مکمل طور پر ایکریمین جوی کا قبضہ ہے اور وہاں ایکریمین بن کا ہیڈ کو ارثر ہے لیکن اس جریرے کے شمالی حصے میں عام آبادی ود ب اور وہاں سمگنگ كا سامان دمپ كرنے كے لئے برے

اے زیر زمین خفیہ گو دام موجو وہیں اور یہ سارا کام ایکریمین نیوی کے مقامی حکام کی سرپرستی میں ہو تا ہے۔ گو ہماری یارٹی وہاں کام این کرتی لیکن ایک یارٹی ایسی ہے جس کا دہاں انتہائی مؤثر اڈہ

اساس کا چیف مرا دوست ہے۔ وہاں سے آپ کو جیٹ طیارہ بھی اللهندے الئے مل سكتا ہے۔مرامطلب اس كمين كى اے سے ار برانسبورت طیارے ہیں جو بال کی نقل و حمل میں کام آتے

الدر بظاہر تو یہی ظاہر کیا جا تا ہے کہ نیوی کا مطلوبہ سامان ان کے الع بملا كوارثرس لا يا جا آ ب اور لے جا يا جا آ ب لين اليها بهت ابوتا ہے۔اصل کام سمگلنگ کا مال لے آنا ہوتا ہے۔ان طبیاروں

لمل طور پر حکام سرپرستی کرتے ہیں اس لئے اگر آپ کو عبال ہے <sup>ار ج</sup>ریرے پر پہنچا دیا جائے اور وہاں سے آپ ٹرانسپورٹ طیارے

" بارگو نائب چيف ہيں - وہ طويل عرصے سے سيد كوارثر مي بیٹی کر کام کرتے رہے ہیں۔ان کا حکم چلتا ہے۔ان کا نام چلتا ہے جبکہ ہماراکام فیلڈ کا ہے اس النے فیلڈ میں وہ اس انداز میں کام نہیں کر سکتے جس انداز میں ہم کر سکتے ہیں۔ ووسری بات یہ کہ ہاوڑ مرا

علاقد ہے۔ میں یہاں کا انچارج ہوں اور باس بارگو کا تعلق صرف سمگنگ سے ہے جبکہ میں ایکریمیاک انٹیلی جنس میں بھی طویل عرصے تک رہ چکا ہوں۔اس لئے مجھے اسے بہت سے طریقے آتے ہیں حن سے شاید باس بار گو سرے سے واقف ہی شہوں "...... فرینک

نے جواب دیا تو عمران نے اثبات میں سرملا دیا۔ " پير كميا كوئي اليساآدي مل سكتا ہے "...... عمران نے كما-" جي بال- س اے يہيں بلواليا بول- باتي آپ اے مجھا دیں \* ۔ فرینک نے کہا تو عمران نے اشبات میں سربلا دیا۔ فرینک ابھ

اٹھایا اور منسر پریس کرنے شروع کر دیئے ۔ فون پر کسی کو ہدایات وینے کے بعد فرینک واپس آکر کرسی پر بنٹھ گیا۔ " اب آپ کھے اپناپروگرام تفصیل سے بناویں تاکہ میں اس کے مطابق انتظامات کروں "..... فرینک نے کہا۔

كراكك طرف بوع بوئے فون كى طرف برھ كيا۔ اس في رسيور

" ہمارا اصل مقصد سرگشاکا کو یہاں سے لے کر فائی لینڈ پہنچا ہے۔ مجے بقین ہے کہ جسے ہی نقلی سرگشاکا کی انہیں اطلاع ملے گ

" یہ مرا خاص آومی ہے برکس ساور برکس یہ چیف باس لانگ فیلا کے خاص مہمان ہیں اور تہیں اس لئے بلایا گیا ہے کہ یہ حمارے ذریعے ایکر میں ایجنٹوں کو ٹریپ کرنا چاہتے ہیں " فرینک نے تعارف کراتے ہوئے کہا۔

ے عارف رائے ہوئے ہا۔ " مجھ سے جو ہو سکامیں کروں گا باس "...... برکس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" سرگشاکا سامنے بیٹے ہوئے ہیں۔ ہم تہیں ان کے روب میں ایکر یمین ایجنٹوں کے سامنے لے آنا چلہتے ہیں"...... عمران نے سرگشاکا کی طرف و مکھتے ہوئے کہا۔

سر سانا فی سرت ویہ ہوئے ہوئے۔ " وہ کس طرح سرتھے تفصیل تو بتائیں "...... بر کسن نے سر گشاکا کی طرف و یکھتے ہوئے کہا۔

" تہمارے چہرے پر ڈبل سک اپ کیا جائے گا۔ پہلے سرگشاکا کا سک اپ سے اپ سے سک اپ سک اپ سے جک نہ سک اپ سے سک مشین سے چک نہ کیا جاسکے گا۔ اس کے اوپر ایکر ہی سنگ اپ جے صاف کیا جا سکتا ہو۔ تم بظاہر ایک ایکر یمین سیاح ہو گے لیکن جب تہمارا سک اپ صاف کیا جائے گا تو تم سرگشاکا بن جاؤگے اور پھر تم نے انہیں زیادہ

سے زیادہ عرصے تک سرگشاکا بن کر و کھانا ہوگا۔ویے تم فکرید کرد۔
سرگشاکا کے بولنے کا انداز۔ ان کا چھ ادر ان کے بارے میں تنام
تفصیلات سے تہیں آگاہ کر دیاجائے گا"...... عمران نے کہا۔
" محصک ہے۔ میں تیار ہوں"...... برکس نے جواب دیا ادر اُس

ہیں "...... فرینک نے کہا۔ " یہاں تامو جرمیرے پر جانے کے لئے کون سا ذریعہ استعمال کیا جائے گا"...... عمران نے یوچھا۔

کے ذریعے انتہائی آسانی سے اور مکمل حفاظت سے فائی لینڈ وی کے

" نیوی کا ہیلی کا پڑ۔ بھاری رقم دے کریہ کام ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں سے ہیلی کا پٹر تامو جزیرے پر آتے جاتے رہتے ہیں "۔ فرینک نے کہا۔ " ٹھمکی ہے۔ لیکن یہ دیکھ لو کہ دہاں پہنچ کر ہم الٹا پھنس نہ

جائیں "...... عمران نے کہا۔
"آپ بے فکر رہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ فرینک
کبھی ناپختہ کام نہیں کر تا اور محجے اب حالات کا پوری طری احسال
ہو چکا ہے"...... فرینک نے کہا تو عمران نے اشبات میں سربلادیا۔
" اگر ایسی بات ہے تو بھر سرگشاکا کے نقلی حکر حلانے کی کا

ضرورت ہے۔ ہم خاموشی سے نکل جائیں گے "...... جولیانے کہا"

" نہیں۔ ان کی توجہ ہٹانا ضروری ہے۔ نار فوک بے حد تیزاد
ہوشیار آدمی ہے "...... عمران نے کہا اور جولیا نے اشبات میں سرہلا
دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی وہاں پہنچ گیا اور اسے دیکھ کر عمران کے
لبوں پر اطمینان بھری مسکر اہٹ ابھر آئی۔ کیونکہ آنے والانہ صرف

برگشاکا کے قد وقامت اور جسامت کا حامل تھا بلکہ وہ سر گشاگا گا طرح افریقی تھا۔

نے جس اعتماد سے بات کی تھی عمران نے اس پر سخیدگ کے انداز میں سرہلا دیا۔ "فرینک۔ تم اس دوران اس بلان پر عملی طور پر کام شروع کر دو تاکہ جسے ہی بر کسن کی طرف ان کی توجہ ہو ہم فوراً مہاں سے نکل جائیں "...... عمران نے کہا اور فرینک نے اشبات میں سرہلا دیا اور اٹھ کھوا ہوا۔

نار فوک بڑی بے چنی اور اضطراب کے عالم میں یولیس ہیڈ کوارٹر میں یولییں کمشنز کے آفس میں مہل رہاتھا۔ یولییں کمشنر جیز ادر کمانڈر کول دونوں ہوٹل بلیو لائن گئے ہوئے تھے تا کہ مر گشاکا کو یہاں لا سکیں اور اسے شدت سے ان کی واپسی کا انتظار تھا ولیے نارفوک بار باریہ سوچ رہا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی اس میں بھی کوئی چال مد ہو۔ کیوں اس طرح اجانک سر گشاکا کا سلمنے آ جانا جبکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا غائب ہو جانا۔ یہ بات اس کے علق سے مداتر رہی تھی ۔اس خطرے کے پیش نظراس نے کمانڈر باریقی سے کمہ کر جریرے کو کلوز کرا دیا تھا تا کہ جب تک وہ کسی حتی نتیج تک نہ کہنے جائے تب تک عمران اور اس کے ساتھی اس جريرے سے باہر نه لكل سكيں ليكن اس كے ساتھ ي اس ك ذمن سي يه خدشه بھي ابجرآنا تھا كه كميں برج كو غلط فہي نہ ہوئي

میں تھا۔ ان کروں کے عقب میں ایک راہداری ہے جو بند رہی

ہو۔ یہ آدمی ڈاکٹر برکس کی صرف سرگشاکا ہے مماثلت ہو۔ لیکن

لاشعوري عاوت والى بات پراس كاخيال يقين ميں بدل جاتا- كيونكه

ہے۔ دہاں کروں میں وی گئی سہولیات کے کنٹرولنگ پینلز نصب ہیں اور صرف ایمرجنس کی صورت میں اسے کھول کر مکینک کو اندر لے جایا جاتا ہے اس راہداری میں ہر کرے کا وروازہ ہے جب باہر سے لاک کیا جاتا ہے۔ میں نے اپنے اختیارات کی مدوسے انتہائی خاموشی سے یہ راہداری کھلوائی اور تھر ہم اس عقبی وروازے سے ڈاکٹر بر کسن کے کمرے میں واخل ہوئے تو ڈاکٹر برکسن آرام کری پر بیٹے ایک رسالے کے مطالعہ میں مصروف تھے۔ہم اچانک اس کے سرپر پہنچ گئے تو وہ ہمیں دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا۔اس کے چہرے پر حرت اور خوف کے ماثرات الجرآئے۔ میں نے اے اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہا تو اس نے مزاحمت کی جس پر میرے آدمیوں کو اسے بحبوراً بے ہوش کر ناپڑااور پھراسی بے ہوش کے عالم میں ہم اسے اٹھا كر خفيد راستے سے ہوٹل سے باہر لے آئے اور يہاں پہني ويا-اس کرے میں سامان کی صورت میں صرف ایک بیگ تھا۔وہ بیگ بھی ساتھ ہی لے آیا گیا ہے۔اس طرح کسی کو علم ہی نہیں ہوا کہ وہ کہاں حلا گیا ہے۔ ہوٹل کے منیجر اور دوسرے عملے کو احکامات دے دیئے گئے ہیں کہ انہوں نے کسی صورت بھی زبان نہیں کھونی کہ وا كر بركن كو كون لے كيا ہے۔ وہ صرف يهى كميں سے كه واكثر بر کسن خود ی کہیں حلا گیا ہے۔ یہاں چونکہ پولیس کے احکامات کی

خلاف درزی کر کے کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔اس کے لیقین ہے

اتنی بات اے بھی معلوم تھی کہ انسان شعوری طور پر تو اپنے آپ کو بدل سکتا ہے لین الشعوری حرکات کی تبدیلی تقریباً نامکن ہے كيونكه وراصل اس ان حركات كاشعور نبين بوتا-اس معلوم بى نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اس لئے وہ انہیں بدل ہی نہیں سكتا۔ بر حال جو کچھ بھی ہے ابھی اندھرے میں ہے۔ برحال امید کی روشیٰ موجود تھی۔ ویسے اس نے لینے آدمیوں کو فائی لینڈ حتی کہ کامرون کے وارالحکومت میں بھی پہنچا رکھا تھا تا کہ اگر سرگشاکا کسی بھی طرح دہاں پہنے جانے میں کامیاب ہو جائیں تو انہیں فوری طور پر ہلاک کر وینے کی کارروائی کی جا سکے۔ وہ اسی طرح بے چینی اور اضطراب کے عالم میں شہل رہا تھا اور یہ سب باتیں سوچ رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور پولسی کمشنر جمیزاور اس کے پیچھے کمانڈر کول اندر واخل ہوئے اور نار فوک انہیں ویکھ کرچونک بڑا۔ " كيا بهوا" ..... نار فوك يو جيماس " وا كر بركن كو بم لے آئے ہيں - وہ اس وقت چينگ روم ميں موجو دہے "..... یولیس کمشنرنے جواب دیا۔ " کس طرح بیه سب ہوا۔ کوئی مداخلت۔ کوئی رکادٹ -

\* ہم نے کسی کو معلوم نہیں ہونے ویا۔ واکٹر برکس اپنے کرے

نار فوک نے یو چھا۔

کال دیتے ہوئے کما۔

آوازسنائی وی ۔

دیل رکھنا ہے کہ ان کے ساتھیوں کو بارک کر کے ان کی نگرانی رنی ہے۔ انہیں جیسے ہی سرگشاکا کی گمشدگی کا علم ہو گا وہ فوری مرکت میں آ جائیں گے اور حرکت میں آتے ہی ان کے بارے میں معلوم ہوسکے گا۔اوور " ..... نارفوک نے کما۔

" لیس باس ۔ اِوور " ...... برج نے جواب دیا اور نار فوک نے اوور

اینڈال کہ کرٹرالسمیر آف کرے اسے واپس جیب میں وال لیا۔ "آپ نے واقعی حرت انگر انداز میں کام کیا ہے کہ مرے

آدمیوں کو بھی معلوم نہیں ہو سکا "..... نارفوک نے مسکراتے

ہوئے کہا تو پولیس کشنر بے اختیار مسکرا دیا۔

"آئیے اب اس ڈاکٹر برکسن کی چیکنگ کر لیں۔ کاش یہ سرگشاکا

ی ہو"..... نارفوک نے کہا اور پھروہ پولیس کمشنر اور کمانڈر کول کے ہمراہ چیکنگ روم میں پہنچ گیا جہاں لوہے کے راؤز والی کرس میں اکی ایکری حکرا ہوا موجو و تھا۔اس کی گرون ڈھکئی ہوئی تھی دیسے

قدوقامت اور جسامت کے لحاظ سے وہ واقعی سر گشاکا ہی لگتا تھا۔ اس کرے میں دویولیس والے بھی موجود تھے اور کمرے میں موجو د سامان سے صاف معلوم ہو تا تھا کہ اس کمرے کو ٹارچنگ سیل کے طور پر

استعمال کماجاتا ہے۔ " میک اپ داشرہے اس کا میک اپ چمک کراؤ"...... نار فوک

نے پولیس کمشنر جمیز سے کہا اور جمیز نے سربلاتے ہوئے وہاں موجود الك آدمي كو حكم وے ويا بعد لمحول بعد جديد ترين ملك اپ واشر کہ جو کچھ انہیں کہا گیا ہے وہ ولیا ہی کریں گے " ...... پولیس ممشنر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " تھك ہے۔ ميں است آوميوں سے ربورث لے لوں"۔

نار فوک نے کہا اور جیب سے چھوٹا سا فلسڈ فریکونسی کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر موجو و مخلف رنگوں کے بشوں میں سے سزرنگ کا بثن بریس کر دیا تو ٹرانسمیٹر پر موجو و سزرنگ کا بلب تیزی سے جلنے بکھنے

• ہیلیہ ہیلو۔ نارفوک کالنگ۔ اوور '...... نارفوک نے بار بار " يس برج النذنگ يو باس - اوور " ...... چند لمون بعد برج ك

" كيا بوزيش ب برج واكثر بركس ك-اوور" ..... نارفوك ف

" باس ۔ وہ لینے کرے میں ہے۔ پولیس کمشنر کانڈر کول صاحب کے ہمراہ ہوٹل آئے تھے لین کافی دیر اندر رہنے کے بعد

واپس طیے گئے ہیں۔ وا کر برکس ان کے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے ان ے جانے کے بعد چنک کیا ہے ڈا کٹر برکس کا کمرہ اندر سے بند ہے۔ اوور" ربرج نے جواب دیتے ہوئے کما۔

" واكثر بركسن كو يولسي كمشر صاحب خفيه راستوں سے فكال لائے ہیں تا کہ ان کے ساتھیوں کو ان کا علم مذہو اب تم نے

کی مدو سے بے ہوش سر گشاکا کا میک اب جمیک ہو نا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سر گشاکا کے سراور چبرے پر چڑھا ہوا کنٹوپ ہٹایا گیا تو نار نوک بے اختیار اچھل بڑا۔ کیونکہ سرگشاکا اصل جرہ سلمنے آگیا

" كېيى ۋېل مىك اپ ىدېو - دوباره چنكنگ كراؤ - ۋېل لائننگ ے ساتھ "..... نارفوک نے جمیزے مخاطب ہو کر کہا۔

" دوباره - كيامطلب - ابهي چيكنگ توكي ہے اورجو ميك اپ تھا وہ واش ہو حکاب "..... يولس كمشز جيزنے حرت بجرے ليج مين

> "آج کل ڈبل مکی اپ کا بھی رواج ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پہرے پر بھی ڈبل میک اپ ہو "..... نار فوک نے کہا تو یولیں تمشنرنے اثبات میں سربلادیا اور پھرا کیب بار پھر اپنے آدمی کو ہدایات وینا شردع کر دیں۔ایک بار پھرسر گشاکا کے بجرے اور سریر کنٹوپ

چرمها دیا گیا اور مشین آن کر دی گئ۔ تھوڑی دیر بعد جب گنثوپ ہٹا یا گیا تو دی پہلے دالا چہرہ موجو دتھا۔ \* سنوساب انہیں ہوش میں لے آؤ "..... نار فوک نے کہا اور اس بار یولیس کمشزنے جیب سے ایک شیشی نکال کر اپنے آومی کی طرف بڑھا دی۔اس آدی نے شعبی کا ڈھکن کھولا اور پھر شعبی کا دہانہ ب ہوش سر گشاکا کی ناک سے لگا دیا۔ پہند محوں بعد اس نے ششی ہٹائی اور پھر ڈھکن نگا کر شنیشی اس نے واپس یو نسیس مشنز جمیز ک

ارن برصا دی ہو اس نے دالی این جیب میں رکھ لی دہ تینوں ر گشاکا کے سلمنے رکھی ہوئی کر سیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بدسر گشاکا کے جمم میں حرکت کے تاثرات منودار ہونے لگ گئے ادر پھر اس کی آنکھیں ایک جھنکے ہے کھل گئیں۔ بہند کموں تک تو اں کی آنکھوں میں دھندنی چھائی رہی لیکن بھران میں شعور کی چمک

" اوه - اوه - مي كمال آگيا بون - يه يه "..... سرگشاكان نیت بجرے انداز میں کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے اٹھنے کی کوشش کی لین ظاہر ہے راڈز میں حکڑے ہونے کی وجد سے وہ صرف کمساکر رہ گیا۔

" سرگشاکا۔ تم نے شایدیہ سجھاتھا کہ تم میرے ہاتھوں سے ایج کر الل جانے میں کامیاب ہو جاؤ کے لیکن دیکھ لو نارفوک نے آخر کار الین این گرفت میں لے لیا ہے ..... نارفوک نے مسکراتے أَكُمُ مَاثُرَاتِ الجرآئے۔

مرگشاکا۔ کون سرگشاکا۔ میں تو بر کسن ہوں۔ ڈا کٹر بر کسن۔ الريسين سياح- مين تو كمي سر گشاكا كو نهين جانيا "...... سر كشاكا ا نے بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا تو نار فوک بے اختیار ہنس میزا۔ \* جيز- ليخ آوميوں كو كوك سرگشاكا كو آئىني وكائين " افوک نے یولیس کمشنر جمیزے مخاطب ہو کر کہا تو پولیس کمشنر

جیزنے اپنے آدمی کو ہدایات دیں۔ایک آدمی نے ایک الماری پر

ٹھیک ہے۔آپ جریرہ او پن کر دیں۔ ہمارا کام ہو گیا ہے اور ا من نگرانی کی بھی ضرورت نہیں ہے"..... نارفوک نے کہا۔ اوے " ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ی

فتم ہو گیا تو نار فوک نے فون آف کیا اور فون ہیں واپس اس ہ آلبیر کی طرف بڑھا ویاجو اسے لے آیا تھا اور پولیس آفسیر فون

لئے خاموشی سے والیس حلا گیا۔ برگشاکا۔ کیا آپ کو یہی بتایا گیا تھا کہ یہ میک اپ صاف ا پوگای نارفوک نے مسکراتے ہوئے کہا۔

اٰہاں"...... سر گشاکانے مختفر ساجواب ویا۔

الران اور اس کے ساتھی کہاں ہیں اور انہوں نے آپ کو کیوں الرن سامن كر ويا ب-اس كاكيا بيك كراؤند ب- الرفوك

الانك انتائى سنجيدگى سے بات كرتے ہوئے كما۔ اب کھ جھیانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بلاننگ اس عمران

الاس كا خيال تھا كه محج اس جريرے سے وہ باہر نہيں لے جا الا كامرون ميں انتخابات ميں اب صرف وويوم ره كيے ہيں۔اس الل بات صدر کامرون سے کرائی گئی۔ صدر کامرون نے بھی

گامنورہ ویا کہ میں بیہ دویوم یہاں ہاوڑ میں ہی گزار ووں اور پھر اُئِن سے بی کامرون ریڈیو پر تقریر کرتے ہوئے انتخابات میں

الطِیوشوکی حمایت کا اعلان کر ووں۔ وہاں یہی ظاہر کیا جائے گا الله تقرير ريديو كامرون سے بى كر رہا ہوں۔ اس طرح آپ

الی ورمیانے سائز کا آئینے ثالا اور اسے لا کر سر گشاکا کے سامے ک " اوه - اوه - بير كيي بو گيااس عمران نے تو كها تھا كه يه مكي

اب صاف بی نہیں ہوسکتا بھر۔ پھریہ کسے ہو گیا" ..... سر گشاکا نے حرت مجرے کیج میں کہا تو نارفوک بے اختیار ہنس بڑا۔ اور پھراس

ے پہلے کہ ان کے ور میان مزید کوئی بات ہوتی وروازہ کھلا اور ایک پولیس آفسیر ہائق میں کارڈلیس فون پیس اٹھائے اندر واخل ہوا۔ " سرآپ کی کال ہے۔ کمانڈر بارتھی صاحب آپ سے بات کرنا

چاہتے ہیں ..... آنے والے نے نارفوک سے کما اور فون پین نارفوک کی طرف بڑھا دیا۔ نارفوک نے چونک کر اس کے ہاتھ ہے فون پیس لیا اور اس کا بٹن آن کر کے فون پیس کان سے لگالیا۔ " ہمیلو۔ نار فوک بول رہا ہوں"..... نار فوک نے کہا۔

" کمانڈر بارتھی بول رہا ہوں جناب آپ نے جربرے کو کلوز كرنے كاكہا تھا جس پر ميں نے آر ڈر كر ديئے ليكن اجھى ولنگثن سے اعلى حکام کی کال آئی ہے کہ جزیرہ کلوز ہونے سے انتہائی ضروری کاموں کا حرج ہو رہا ہے اس لئے مجھے مجبوراً جزیرہ او بن کر نا بردرما ہے میں نے

موچا کہ آپ کو با دوں۔آپ کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ آپ یو لیس ہیڈ کوارٹر میں ہیں اس لئے سہاں کال کی ہے آپ اگر چاہیں <sup>تو</sup>

نگرانی کی جاسکتی ہے"..... کمانڈر بارتھی نے کہا۔

لوگ بے بس ہو جائیں گے اور یہی سمجھیں گے کہ میں دافعی کاروں کو پہچان لیالیکن ایک دوسری نشانی بھی تھی اور دہ یہ کہ آپ پہو اس یں۔ مروا ، مرکبے میں سے خاموثی سے کامردن جہنیا دیا جائے ان کی لوپر ایک مخصوص انداز کا تل ہے لیکن یہ بات میری سمجھ اور میں پبلک کے سلمنے آ جاؤں گا اور اس عمران کا خیال تھا کہ آرانیں آئی کیہ عمران جیسا زیرک آدمی میک اپ میں اس تل کو لوگ مسلسل ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس لئے اس نے کا اداز نہیں کر سکتا۔ جبکہ یہ تل اس نے نظر انداز کر دیا ہے "-وا کر برکس بنا دیا۔ اس کے یہاں ہمدردوں نے ڈاکٹر برکس کا کے کہادہ بات کرتے کو دہی چونک پڑاتھا۔ باقاعدہ اصل کاغذات بھی تیار کرا دینے اور میں ڈاکٹر برکس کے نا مرامک اپ عمران کے ایک ساتھی نے کیاتھا "...... سرگشاکا ہے ہوٹل میں باقاعدہ کرہ لے کر رہنے نگا۔ عمران اور اس علیاتو نارفوک نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اس کے ستے

لوگوں کو مجھ پر شک مذیرے الین اب یہ سب کچھ دیکھ کر محور اللہ الساہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے اب عمران کے سارے ساتھی ہو رہا ہے کہ عمران غلطی پر تھا۔آپ لوگ اس سے بھی زیادہ فاران کی طرح زبین تو نہیں ہو سکتے بہرطال اب آپ بنا میں کہ آپ اور تیز ہیں "...... سرگشاکانے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں کہا۔

آب ایکریمیا کا ساتھ دیں گے یا مسلم بلاک کا "..... نارفوک

ا کھے چیف سیرٹری صاحب سے بات کرنی پڑے گا۔اس کے

ساتھیوں نے جان بوجھ کر بھے سے ہر قسم تعلق خم کر لیا تا کہ آرائے جرے پراطمینان کے تاثرات منودار ہو گئے تھے۔

" کیا عمران ادر اس کے ساتھی ابھی تک ہادڑ میں ہیں آ کیسا پردگرام "..... سرگشاکانے چونک کر کہا۔

نار فوک نے کہا۔ " مجھے نہیں معلوم۔ ڈا کٹربر کسن کے روپ میں آنے کے بعد مرا کہاتو سر گشاکانے اختیار مسکرا دیئے۔ ان سے ہر قسم کا تعلق ختم ہو گیا تھا۔ لیکن آپ لو گوں نے آخر مجے اب ظاہر ہے میں آپ کے ہاتھوں میں ہوں۔اس لئے آپ کا ہی کسیے پہچان لیا۔ مراتو خیال یہی تھا کہ اس میک اپ میں مجھے کونا دوں گا"..... سرگشاکا نے جواب دیا۔ نہ پہچان سکے گا"...... سر گشاکا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

بھرتے رہتے ہیں اور میک اپ کرنے کے بادجود آپ کی یہ عادت اس کشنرسے مخاطب ہو کر کہا تو پولیس کمشنرنے لینے آدمی کو تبدیل نہیں ہو سکتی تھی۔ مرے اکی آدمی نے اس عادت کی دج انہیں لانے کا کہد دیا۔

" يس سر" ..... اس آومي نے كها اور تيز تيز قدم اٹھا تا كرے اس محوس ہو تاہے كير اس قدر اہم ترين معاليے ميں تم پراس طرح باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کاردار الماندھا اعتماد کر کے کہیں میں نے اپن زندگی کی سب سے بدی فون پئیں موجو دتھا۔ ماقت مذكى ہو السب چيف سيكر ثرى نے نار فوك كى آواز سنتے بى "يهان سے ولنگن كارابط منبركيا بي " ..... نارفوك نے بولني مسلسل بولتے ہوئے كما-ان كالجبر بنا رہاتھا كه وه واقعي بري طرح كمشر سے يو چھا تو اس نے رابط منربة ويا۔ نارفوك نے منرردي الملائے ہوئے ہيں۔ كرنے شروع كر وين اور پير فون پيس كان سے نگاليا۔ دوسرى طرن "سرسسي مسلسل كام كر رہاتھا اور اس وقت سرگشاكا ميرے

کھنٹی بچنے کی آواز سنائی وے رہی تھی۔ المن موجووين " ..... نارفوك في جواب دينة بوئ كمار

"يس يي اے تو چيف سيكر شن "..... رابط قائم ہوتے ہى ايكا "كيا واقعى - كس طرح - جلدى بناؤكس طرح - وہ پاكيشيائى

آواز سنانی وی ۔ ا بجنوں کا کیا ہوا" ...... چیف سیرٹری نے کہا تو نار فوک نے اسے " میں جریرہ باوڑ سے نارفوک بول رہا ہوں چیف سیرل فقرطور پراب تک کے تمام واقعات باویے ۔

صاحب سے فوری بات کرنی ہے۔اٹ از ایمر جنسی " ..... نارفوکا "کیا کہ رہے ہو۔ یہ کیے ممکن ہے کہ وہ عمران خود سر گشاکا کو نے تنز کیج میں کہا۔ اں انداز میں سلمنے لے آئے۔ نہیں نار فوک۔ابیہا ممکن ی نہیں " میں سرم ہولڈ آن کریں " ...... ووسری طرف سے کہا گیا۔ اللہ سپھیف سیکرٹری نے انتہائی تیز لیج میں کہا۔

" ہملیو" ...... چند کموں بعد چیف سیکرٹری کی مخصوص آواز سالاً میں نے تسلی کر لی ہے سر۔ وہ واقعی سر گشاکا ہیں ۔۔ نار فوک " نارفوک بول رہا ہوں جتاب "..... نارفوک نے مؤدبانہ عم

مر گشاکا سے میری بات کراؤ"...... چدیف سیکرٹری نے کہا۔ " یس سر" ...... نارفوک نے کہااور پھراس نے فون پیس اپنے " تم كيا كرتے بچر رہے ہو۔ كہاں ہے وہ سرگشاكا۔ تم نے البان سے عليحدہ كركے اس ميں موجو و لاؤڈر كا بٹن آن كيا اور پجر اعظ كر تک کوئی رپورٹ ہی تنہیں وی اور یہاں میری جان سولی پر تنگی ہولی ان فون پیس سر گشاکا کے کان ہے لگا ویا۔

جیف سیکرٹری صاحب سے بات کیجے "..... نارفوک نے کہا۔

ہے۔ ایک ایک لمحہ بھے پر بھاری گزر رہا ہے۔ مجھے تو بعض ادا<sup>ق</sup>

" يس سرك كيا واقعي تاريخ تبديل كر وي كمي ہے سر"۔ نار توك

نے حران ہو کر کہا۔ " نارفوک اب یہ بات طے ہو گئ ہے کہ جبے تم سر گشاکا بھے

رے ہو۔ یہ سر گشاکا نہیں ہے کیونکہ اصل سر گشاکا کو بطور چیف

سیرٹری کامرون اس بات کا بخوبی علم ہے کہ کامرون کے آئین کے

مطابق انتخابات کی تاریخ تبدیل ہی نہیں کی جا سکتی۔ آئین کے

مطابق چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں انتخابات بہرحال مقررہ ارت پری ہوتے ہیں جب کہ سرگشاکا کمہ رہے ہیں کہ ابیا ہو سکتا

ہے۔ میں نے جان بوجھ کریہ بات پو تھی تھی۔ تم انہیں اچی طرح

جیک کرواور پھر مجھے بتاؤ" ..... چیف سیکرٹری نے علق کے بل چھینے اوئے کہا اور نار فوک کا پہرہ چیف سیرٹری کی بات سن کر تیزی ہے

کنہو تا جلا گیا۔ کیونکہ اب اس کے ذہن میں بھی شک پیدا ہو گیا تھا

کیونکہ واقعی پوری دینا میں کامرون واحد ملک تھا کہ جس کے آئین میں انتخابات کی باقاعدہ تاریخ درج تھی۔ آئین میں اس ترمیم ہے

الط وبان يهي بوتا تها كه جو حكومت بهي برسراقتدار بوتي وه انتخا بات " الیها ہی ہو گا۔لیکن مجھ سے تو کوئی بات نہیں ہوئی "۔ سرگشا لسل ملتوی کرتی رہی تھی۔اس کے دہاں یہ تاریخ آخرکار آئین

ل ترميم كر كے ورج كروى كئي تھى۔

" يس سر ميں چيك كريا ہوں " ..... نار فوك نے كہا اور فون اُل كرك اس نے كمانڈر كول كى طرف بڑھا ديا۔

" تو تم سر گشاکا نہیں ہو۔ کون ہو تم "..... نارفوک نے پھاڑ

« ہیلیو "..... سرگشاکا نے کہا۔ \* سر گشاکا۔ کیا آپ کی واقعی کامرون کے صدر سے بات ہوئی

تھی "۔ چیف سیکرٹری نے کہا۔ "جي ٻان" ...... سرگشاكانے جواب ويا-

" تُو پھر صدر کامرون نے آپ کو انتخابات کی ٹی تاریخ بنا دی ہو

· گئی "......چیف سیکرٹری نے کہا۔ " نئ تاریخ کیا مطلب " ...... سرگشاکا نے جو نک کر یو چھا۔

تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کامرون میں انتخابات کو ملتوں كر ويا گيا ہے اور اس كے لئے نئى تاريخ كا اعلان كيا كيا ہے-كامردن ے صدر نے آپ کو نہیں بتایا۔ یہ کسے ہو سکتا ہے "۔ چف سیرٹری نے کہا۔

"مجھے تو انہوں نے نہیں بتایا"...... سر گشاکا نے کہا۔ \* حربت ہے۔ حالاتکہ اس کا باقاعدہ اعلان ٹی وی اور ریڈیو پر کیا

گیا ہے انتخابات تین ماہ کے لئے ملتوی کر دیئے گئے ہیں اور انتخابات کی تاریخ تین ماہ بعد کی رکھی گئی ہے "...... چیف سیکرٹری نے کہا۔

\* فون پیس نار ٹوک کو ویں "...... دوسری طرف سے جینے سیرٹری نے کہا تو نار فوک نے جو چیف سیکرٹری کی بات س اہا

فون پیس سر گشاکا کے کان سے ہٹا کر خود لینے کان سے نگالیا۔

" میں سرگشاکا ہوں" ..... سرگشاکا نے اطمینان تجرے کے میں

" اچھا یہ بناؤ کہ مری تم سے بہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی"۔

نارفوک نے کہا۔ م مجھے یاو نہیں ہے" ..... سرگشاکا نے جواب دیا۔

کھانے والے کھے میں کہا۔

" جيز۔ يه سرگشاكا نہيں ہے۔ ہميں ٹريب كيا گيا ہے اے كولى

سے اڑا وو" ..... نارفوک نے ایک جھٹکے سے اکٹ کر کھڑے ہوتے ہوئے کماتو یولیس کشزنے بحلی کی سی تیزی سے ہولسٹرے سرکاری

"رک جاؤ۔ محجے مت ماروس میں بتا دیتا ہوں سمرا نام بر کسن ہے

اور مرا تعلق لانگ فیلڈے ہے۔ویے میں افریقی ہوں تھے سر گشاکا بنایا گیا ہے۔ مرے جرے پر ڈبل میک اپ کیا گیا تھا اور میک

اپ كرنے والے پرنس نے كماتھاكہ اوپر والا مسك اب تو ضاف، و جائے گالیکن سرگشاکا والا میک اب کسی مشین سے صاف نہیں ہو

سكمآ۔ يه صرف ساده ياني سے صاف ہوسكے گا۔ بھراس نے مجھ تام سابقة باتوں کے بارے میں بریف کیا۔ مجھے سرگشاکا کا لہجہ اور انداز

مجھایا۔ مشق کرائی اور بھر مجھے ہولل کے کرے میں جھجوا دیا'۔ بر کس نے خود ہی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" یه سب کچه کمان ہوا"..... نار فوک نے ہو نب چباتے ہوئے

" بليو لائن مومل كے نيچ خفيہ تهد خانے ميں مومل بليو لائن

لانگ فیلڈ گروپ کی ملکیت ہے "..... بر کسن نے جواب ویا۔ مسنوبر کسن ساگر تم زنده رہنا چاہتے ہو تو چ چ بتا وو کہ پرنس کا

یبان سے نظمنے کا کیا پروگرام تھا۔ اگر تم نے کے بتا دیا تو مرا وعدہ کہ

میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا"..... نارفوک نے کہا۔ تسی نے پرنس اور باس فرینک کے درمیان جو باتیں سنیں۔ ان کے مطابق مرا اندازہ ہے کہ وہ سہاں سے فوجی ہیلی کاپٹر میں جریرہ تاموجائیں گے اور تامو ہے کسی ٹرانسپورٹ جیٹ طیارے ہے فائی لینڈ اور یہ میرااندازہ ہے۔انہوں نے مجھے براہ راست کھے نہیں

بتايا "..... بركن في جواب ويا " كياية فرينك حب تم باس كه رب بو ساته كيا بو كا"... نارفوک نے ہونٹ چیاتے ہوئے کہا۔

" مجي نهي معلوم موسكا ب كيا بور بوسكا ب نه كيا بو" .. برکن نے کمار

" کیا یہ بات کنفرم کراسکتے ہو"..... نار نوک نے کہا۔ " ہاں۔ کیوں نہیں۔ میں باس کا خصوصی تنسرِ بتاتا ہوں۔ اس

المرير ميرى بات كراؤ-ابھى معلوم ہو جائے گا"..... بركس نے كما اور اس کے ساتھ ہی ایک نمبر بتا ویا۔ نارفوک نے فوراً وہی نمبر رایس کے اور فون ہیں بر کس کے کان سے لگا ویا۔ ووسری طرف اٹھاتا کمرے سے باہر آگیا۔اس کم پیچے سے گولی چلنے اور برکس کی چخ سنائی وی لیکن نار فوک آگے برصاً چلا گیا۔اس کے ذہن میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔عمران نے واقعی نقلی سرگشاکا کو آگے کے اس کے سابقہ بہت برا باتھ کیا تھا اور وہ احمق بن گیا تھا۔

مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ عمران نے واقعی مسی سر نشا کا کو اسے کر کے اس کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ کیا تھا اور وہ احمق بن گیا تھا۔ " ہمیں فوری اب فائی لینڈ چہنچتا چاہئے۔اس طرح بھلگنے کا کوئی

فائدہ نہیں۔ انہوں نے بہر حال فائی لینڈ پہنچنا ہے "...... نارفوک نے فیصلہ کن لیج میں بربڑاتے ہوئے کہا اور پھر وہ کمانڈر کول کی طرف

مز گیاجواس کے پتھے آرہاتھا۔ "کمانڈر کول۔ کمانڈر بارتھی سے کہہ کر کوئی انتہائی تیزرفتار ہیلی کا پٹر تیار کرائیں۔ میں لینے ساتھیوں سمیت جلد از جلد فائی لینڈ پہنچنا

چاہتا ہوں "...... نار فوک نے کہا۔ " ٹھیک ہے "..... کمانڈر کول نے جواب ویا اور نار فوک نے

ا مک بار بھر ہونٹ بھینج گئے۔

کھنٹی بیخنے کی آواز سنائی وے رہی بھی۔
"ہیلو"...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔
" برکس بول رہا ہوں ڈی ۔ باس سے بات کراؤ"...... برکس
نے کہا۔
" تم کہاں سے بول رہے ہو۔ کیا پولسیں ہیڈ کوارٹر سے بول

رہے ہو " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" ہاں۔ لیکن انہیں جھ پرشک نہیں ہوا۔ البتہ ایک اہم بات مرے نوٹس میں آئی ہے۔ اِس سلسلے میں فوری طور پر باس سے بات کرنی ہے "...... برکس نے کہا۔ " وہ تو چیف باس کے آومیوں کے ساتھ گئے ہیں اور دہاں ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے وہ دہاں سے انہیں آگے جھیج کر ہی والیں

آئیں گے "...... وو سری طرف سے جواب دیا گیا۔ " ٹھیک ہے۔اب کیا کیا جا سکتا ہے۔او کے "...... برکن نے کہا تو نارفوک نے فون پیس اس کے کان سے علیحدہ کیا اور اسے آف کر دیا۔

ہوئے پولیس کشنراور کمانڈر کول سے کہا۔ "اس کا کیا کرنا ہے"...... پولیس کشنرنے برکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

" آؤ مرے ساتھ " ..... نارفوک نے وروازے کی طرف برسے

" اسے گو کی مار وو" ...... نار فوک نے مڑے بغیر کہا اور تیز تیز قدم

· ہیلو پرنس النڈنگ یو-اوور "..... عمران نے ٹرانسمیر کا بنن آن کرتے ہوئے کہا۔

« يرنس \_ ميں ٹائيگر بول رہا ہوں \_ ہمارا بلان او بن ہو چا ہے -ہمارے آومی کو ہلاک کر ویا گیا ہے اور آپ کا حریف خصوصی فوجی تیز رفتار ہیلی کا پٹر میں اپنے ساتھیوں سمیت فائی لینڈ کے لیے فلائی کر چکا ہے۔ اوور اینڈ آل "..... فرینک کی آواز سنائی وی اور اس کے ساتھ ی اس نے ٹرائسمیر آف کر کے رابطہ ختم کر دیا۔ عمران نے ایک

طویل سانس لیتے ہوئے ٹرالسمیر آف کر دیا۔ " کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم فائی لینڈ کی بجائے شمالی کانڈر کے کسی اور شبرلینڈ کر سکیں " ۔عمران نے پائلٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ " كيا مطلب كمان " .... ياتك في كنرول سيند ياتك كو

دیتے ہوئے کانوں سے ہیڈ فون اتار کر یو تھا۔ \* فائى ليندى بجائے شمالى كاندركاكوئى الساشرجان سے افريقة

کے لئے چارٹر ڈجیٹ طیارے مل سکتے ہوں"...... عمران نے کہا۔ " فائى ليند سے وہلے اگر ہم مرجائيں تو كيا بك اتر سكتے ہيں -ہمارے پاس فیول صرف فائی لینڈ تک کا ہے اس سے آگے تو ہم جا نہیں سکتے اور کیابک کے علاوہ ہم اور کہیں اتر نہیں سکتے کیونکہ بھر ہمیں ایکریمیا میں ہی اترنا ہو گا اور دہاں اترنے کے بعد انتہائی سخت چینگ ہوگی اس لیے صرف کیا بک ہی اتراجا سکتا ہے۔ کیابک سے

سے سیکنڈ یا تلك فے جھا تك كر عمران سے مخاطب موكر كما تو عمران تنزی سے اٹھا اور یائلٹ کمین کی طرف بڑھ گیا۔ " کس کی کال ہے" ...... عمران نے پوچھا۔ آب کو چارٹرڈ جیٹ طیارے بھی مل سکتے ہیں "...... پائلٹ نے

" ٹائنگر فرام ہاوڑ" ..... سیکنڈ یائلٹ نے کہا۔

. شرانسبورك جيك طياره آسمان كى بلنديون پراتهائي تيزرفتاري ہے سفر کرتا ہوا فائی لینڈ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ عمران اور اس ساتھیوں کے لئے خصوصی نظستیں طیارے میں لگائی گی تھیں۔

انہیں مفرکرتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ گزر حکاتھا اور روانگی کے وقت یائلٹ سے عمران کی جو بات چیت ہوئی تھی اس کے مطابق

تامو جريرے سے فائي ليند كا سفر اتبائي تيز رفتاري كے باوجود آت گھنٹوں کا تھا اور ان آکھ گھنٹوں میں انہوں نے مسلسل سفر کرنا تهاراس كامطلب تهاكه ابهى انهيل سات محين مزيد سفركرنا تهار

" پرنس - آپ کی ٹرائسمیڑکال ہے "..... اچانک پائل کیبن

" برحال اس سے الک فائدہ تو ہوا ہے کہ ہم اس چوہ وان ے تو نکل آنے میں کامیاب ہوگئے ہیں "..... صفدرنے کما۔

" ليكن نارفوك كو اگر معلوم ہو گيا ہے كه نكل گئے ہيں تو وہ فائي ً لینڈ جانے والے طیاروں کی چیکنگ تو کرا سکتا تھا" ..... کیپٹن

شکیل نے کہا۔

"اس سے کوئی فرق نہیں راتا۔ نارفوک کو معلوم ہے کہ وہ کچھ

بھی کر لے چیکنگ رسی ہی ہونی ہے اس لئے اس نے وقت ضائع کرنے کی بجائے یہی مناسب سمجھا کہ ہمارا استقبال فائی لینڈ میں ہی كرك " ...... عمران نے جواب ديتے ہوئے كمار

" لیکن ہمیں تو شمالی کانڈر کی بجائے دہاں سے کامرون جانا چاہئے تما- اس طرح تو ہم ایک لحاظ سے واپس ایکریمیا کی طرف ہی جارہے ہیں "..... جولیانے کہا۔

" يہاں سے كامرون كے لئے بہت طويل فاصلہ طے كرنا برتا ہے اور اس قدر طویل سفر سوائے معمول کی پردازوں کے اور کوئی طیارہ نہیں کر سکتا۔ معمول سے ہٹ کر کوئی بھی پرواز کسی صورت بھی

چك ہوئے بغرِآگے نہيں جاسكتى " ...... عمران نے كما اور جوليا نے اثبات میں سربلا دیا۔

"آپ نے اس بر کس پر محنت تو بہت کی تھی عمران صاحب۔ پھر کیے اس نارفوک کی اس کی اصلیت کا علم ہو گیا ۔.... صفدر نے " فائی لینڈ کی بجائے کیابک اترنے پر انکوائری نہیں ہو گی،

عمران نے یو چھا۔

" نہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس شمالی کانڈر کے لئے باقاعدہ اجازت نامه موجود ہے اور طیارے میں خرابی کا بہانہ بنایا جا سکتا ہے "ر

یا تلٹ نے کہا۔ " او کے۔ پھر آپ کیا بک ہی لینڈ کریں فائی لینڈ نہیں۔ کیونکہ

جن سے چ کر ہم نکل رہے ہیں انہیں معلوم ہو چاہے کہ ہم نے

فائی لینڈ چہنچنا ہے اس لئے وہ ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے فائی لینڈ جارہے ہیں اور وہ ہم سے پہلے وہاں لقیناً پہنے جائیں گے "...... عمران

. مصک ہے۔ جبے آپ کہیں۔ ہم بہرحال شمالی کانڈر آپ کو پہنچانے کے پابند ہیں "..... پائل نے کہا۔

\* خیال رکھنا۔ ہو سکتا ہے کہ راستے میں ایکر بمین نیوی کی چیکنگ سیانس سے چیکنگ وغیرہ کی جائے "...... عمران نے کہا۔

" اس کی فکر مت کریں۔ ہمارے را نظی مصبوط ہیں۔ چیکنگ ہوئی بھی سہی تو صرف رسمی ہو گی"...... پائلٹ نے جواب ویا اور عمران نے اطمینان بھرے انداز میں مربلادیا اور پھریائلٹ کیبن ہے

نكل كرواليس لي ساتھيوں كے پاس بہن كيا ا

" کسی کال تھی"..... جولیانے پو چھاتو عمران نے اسے تفصیل

ادا..

" نارفوک خاصا زمین اور ہوشیار آومی ہے۔ اس لئے میں نے محنت بھی کی تھی اور یہ سارااس محنت کا ہی نتیجہ ہے کہ ہمیں اتنا وقد

بھی مل گیا ہے۔ ورید شاید اتنا وقعہ بھی نہ ملیا "...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب ویا اور ساتھیوں نے اشبات میں سرملا دیتے۔

" کیاآپ پہلے کہی کیابک گئے ہیں۔ دہاں سے نکلنا بھی تو مسلد ہو گا۔ کاغذات کی تیاری کاکام کسے ہوگا"...... چند کموں بعد صفدر

ئے کہا۔

" ان علاقوں میں وولت سب کام کرا ویتی ہے "...... عمران نے اب دیا۔

عران صاحب اليك كام اور ہو سكتا ہے كه ميں شمالى كانڈر كو داراً ككومت ميں موجو و كامرون سفارت خانے پہنے جاؤں - وہاں

ہے وارا توست میں تو وود ہا مرون مصارت مات ہے ہے۔ سر گشاکا سے مجھے سفارتی تحفظ کے ساتھ کامرون پہنچایا جا سکتا ہے "۔ سر گشاکا نبر

نے کہا۔ نے کہا۔ تاریخ ساز میں ایک شدہ سے میں میں ان ا

" ہاں۔ ہو تو سکتا ہے لیکن شرط ہے کہ اس سفارت خانے ک نگرانی منہ ہو رہی ہو۔ کیونکہ نارفوک کو تو معلوم ہو گیاہے کہ ہم بہرحال شمالی کانڈر جارہے ہیںِ اور اس وقت ایکریمیا کے لئے ایک

بہر حال ممای کا مدر جا رہے ہیں ادر بس وقت امیر میں بھی وولت کا ایک لمحہ بھاری ہے اور معاف کیجئے سفارت نمانوں میں بھی وولت کا کریس کر میں میں استعمال کی سام کر میں کا میں کا میں کی استعمال کی کا میں کا میں کی استعمال کی کا میں کا میں کی

کھیل کھیلا جا سکتا ہے۔اگر انہیں ذرا بھی بھنک پڑگئ تو وہ سب کچھ کر گزرنے پر میار ہو جائیں گے \*... ... عمران نے کہا اور سرگشاکا ایک

طویل سانس لے کر خاموش ہو گئے اور پھر مسلسل اور طویل سفر کے بعد آخر کار وہ صحح سلامت کیابک کے ہوائی اڈے پر اترگئے۔ پونکہ وہ ایکر میمین میک اپ میں تھے اور ان کے پاس کاغذات بھی مکس تھے اور ان کے پاس کاغذات بھی مکس تھے اور اس لئے انہیں کسی جگہ نہ روکا گیا اور وہ اطیمنان سے مکسل تھے اور اس لئے انہیں کسی جگہ نہ روکا گیا اور وہ اطیمنان سے

تام مراص طے کر کے ایر پورٹ سے باہر آگئے۔ "کیا ہم یہاں کسی ہوٹل میں ٹھہریں گے"...... جولیا نے باہر آتے ہی کہا۔

جب ہماراطیارہ فائی لینڈ نہیں بہنچ گاتو لامحالہ چیکنگ ہوگی اور اتنا تو انہیں آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ ایک طیارہ ایکر مینز کو لے کر کیابک اترا ہے اور یہ چھوٹا شہرہے اس لئے ہمیں یہاں آسانی

سے چکی کر لیا جائے گا۔اس لئے ہمیں نہاں سے فوری طور پر نکلنا ہے "...... عمران نے انتہائی سنجیدہ لیج میں کہا۔

"لین کہاں جانا ہوگا۔ کیا فائی لینڈ"۔جولیانے حمران ہو کر پو چھا۔
" نہیں سیمہاں سے ہم کارڈن جائیں گے۔وہ بڑا شہر ہے دہاں ہم
زیادہ محفوظ ہوں گے اور کارڈن کا شاید نارفوک کو خیال تک مہ
اُنے "...... عمران نے کہا اور پھروہ شیکسیوں میں بیٹھ کر جہلے شہر گئے
اُنے "کہ اگر یمہاں سے ان کی چیکنگ کی جائے تو کسی کو یہ معلوم نہ ہو
سکے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔شہر پہنچ کر انہوں نے شیکسیاں چھوڑ ویں اور
اُن کے بعد وہ کافی ویر تک بازار میں پیدل گھومتے پھرتے رہے۔اس

کے بعد عمران نے دہاں سے طویل سفر کرنے والی بسوں کے اڈے

کار رکتے ہی وروازے کے سلمنے کھڑے ہوئے ایک مسلح آومی نے جلدی سے آگے بڑھ کر وروازہ کھولا اور نارفوک کارسے نیجے اتر

ایا۔ "خوش آمدید نارفوک سخوش آمدید"...... اس کمح وروازے پر کورے ہوئے ایک بستہ قد اور بھاری جسم کے آدمی نے آگے بڑھتے

ہوئے کہا اس کے جسم پر گہرے رنگ کا موٹ تھالیکن اس نے ٹائی انتہائی شوخ اور پھولدار بہنی ہوئی تھی۔ وہ آدھے سرے گنجا تھا البتہ اس کی بھنویں بے حد موٹی تھی یوں محسوس ہو تا تھا جسے وہ انسان ک بجائے کسی جن یا دیو کی بھنویں ہوں۔

ل بجائے کسی حن یا دیو لی جھنویں ہوں۔
" اس کر مجوشانہ استقبال کا بے حد شکریہ پالمر۔ کچ ہو چھو تو کھے
تہاری طرف سے اس قسم کے استقبال کی توقع نہ تھی"۔ نار نوک
نے آگے بڑھ کر بڑے گر مجوشانہ انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا تو

کے بارے میں معلومات حاصل کمیں کیونکہ شمالی کانڈر میں طویل سفر کے لئے بسوں کا استعمال زیادہ کیاجا تا تھا اور بسیں اس قدرآرام دہ اور تیز رفتار ہوتی تھیں کہ یہاں کے لوگ جہازوں کی نسبت ان بسوں کو طویل سفر کے لئے ترجے دیتے تھے۔ تقریباً ایک گھنٹے کے سخ کے بعد وہ کارڈن کی گئے۔ یہ کافی بڑا شہر تھا بس سے اتر کر عمران لین ساتھیوں سمیت ایک چارٹرڈ کمینی کے آفس پہنچا جہاں سے کامرون ، کے لئے طیار بے چارٹرڈ کئے جا سکتے تھے۔ لیکن وہاں پہنچ کر اس وقت انہیں بے حد مایوسی ہوئی جب انہیں معلوم ہوا کہ اس قدر طویل انہیں بے حد مایوسی ہوئی جب انہیں معلوم ہوا کہ اس قدر طویل

سفر کے لئے وہ طیارے چارٹرڈ نہیں کرتے۔ اس کے لئے انہیں معمول کی پروازوں ہے ہی جانا ہو گا اور یہ پروازیں بھی انہیں شمالی کانڈر کے وارالحکومت سٹاوا ہے ہی مل سکتی ہیں البتہ اگر وہ چاہیں تو چارٹرڈ طیارے سے وارالحکومت پہنے سکتے ہیں اور عمران نے اسے ہی غنیمت سجھا اور پر انہوں نے وارالحکومت کے لئے طیارہ چارٹرڈ کرالیا اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پر طیارے میں بیٹے سفر کرنے معروف تھے۔
معروف تھے۔
معروف تھے۔
"اس مشن میں تو ہمیں مسلسل سفر کرنا پڑرہا ہے"...... صفدر

نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "گمن حکر کالفظ تو سنتے رہتے تھے لیکن اس کا صحح مطلب اب سمجھ میں آیا ہے"...... عمران صاحب نے جواب ویا اور سب ساتھی اس کی بات پربے اختیار ہنس پڑے۔

يالمرب اختيار فهقهد ماركر بنس يرا-" اس وقت تم سرکاری ڈیوٹی پر تھے اور ہم غیر سرکاری لوگ۔

لكن اب تو بم وونوں الك بى كيفگرى ميں بين " ...... يالمرفى بنيے ہوئے کہا اور نارفوک بھی بے اختیار مسکرا دیااور پروہ دونوں آگے

چھے چلتے ہوئے وروازے میں داخل ہوئے اور ایک طویل راہداری كراس كر كے وہ الك برے سے كمرے ميں كئے گئے۔ جب انتمالی شاندار انداز میں آفس کے طور پر سجایا گیا تھا بلکہ مہا گن کی جہازی سائز کی آفس ٹیبل ویکھ کر محسوس ہو یا تھا کہ آفس کی ڈیکوریشن کسی

باذوق آومی کی مرہون منت ہے۔ " آؤ بیٹھواور مجھے بناؤ کہ آج تہیں میری یاد کیسے آگئ"...... پالر

نے اس جہازی سائز مرے یتھے جہازی سائز اور اونچی پشت والی کری یر بیٹھتے ہوئے کہا اور نار فوک میزی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر

میں ابھی ہاوڑ سے ایک انہائی تیزر فتار فوجی ہیلی کا پڑیر فائی لینڈ بہنیا ہوں۔ ساتھیوں کو تو میں نے ایربورٹ بھجوا ویا ہے لیکن میں

سدھا مہارے پاس آیا ہوں اس لئے کہ تم بہرطال ایکری ہو اور

يهاں فائي لينڈس انتائي مؤثرآدي مو "..... نار فوک نے كها-" ارے ایسی بھی کوئی بات نہیں نار فوک سیہاں تو بڑے بڑے

مکر مچھ بڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال مسئلہ کیا ہے۔ تہاری سنجیدگی بنا ر ہی ہے کہ مسئلہ انہائی اہم اور فوری نوعیت کا ہے "...... بالمرنے

کہا اور پھراس سے پہلے کہ نار فوک کوئی جواب دیتا اچانک کمرے کا ، دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی ایک ٹرے اٹھائے اندر واخل ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے نار فوک کو سیلو کہا اور ٹرے میں موجود شراب کی ہو مل اور ووجام میز پر رکھ دیئے ۔اس کے بعد اس نے بوتل کھولی اور وونوں جام آدھے آوھے بجر کر اس نے بوتل کا ڈھکن بند کیا اور پھر ایک ایک جام اٹھا کر نارفوک اور یالمر کے

سلمنے رکھا اور بھرٹرے اٹھا کر مسکر اتی ہوئی واپس چلی گئ-" لو بیوئ تہارے لئے تصوصی طور پر سٹور سے منگوائی ہے ، -

یالمرنے مسکراتے ہوئے کہا۔

" شکرید" ...... نار فوک نے کہا اور جام اٹھا کر اس نے اس کی

" بہت خوب۔خاصی پرانی لگتی ہے"...... نارفوک نے مسرت

بجرے کیج میں کہا۔

"بال-بهت پرانی ب " ..... يا لمرنے مسكراتے ہوئے جواب ويا ادر نار فوک نے اثبات میں سرملا ویا۔

" مرى بات عور سسنا بالمراس وقت الكريمياكا بين الاقواى مستقبل واؤپر لگا ہوا ہے اور چیف سیرٹری ایکریمیانے جھ پر اس معاطے میں اعتماد کر کے محجے ہمدیثہ کے لئے خرید لیا ہے لیکن میں ابھی تک ان کے اعتماد پر پورا نہیں اثر سکا۔ اس لیے میں تہمارے پاس آیا ہوں "..... نارٹوک نے کہا تو پالمرکے چرے پر استمائی

رپڑے ہوئے فون کے رسیور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پو چھا۔
" دہ سب بقیناً ایکر یمین ممک اپ میں ہوں گے لیکن ایک عورت ادر پانچ مرد ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دد ادر بھی ہوں۔
بہرھال ان کے ساتھ عورت ایک ہی ہے اور ان کی منزل فائی لینڈ ہے۔
"..... نار فوک نے کہا تو پالمرنے رسیور اٹھا یا ادر دو منر پریس کر دیے۔

" میں باس "...... دو سری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی وی۔ " تامو میں رچرڈ سے بات کراؤ۔ جلدی "...... پالمرنے کہا ادر

رسیور رکھ دیا۔ " تم فکر نہ کرو نارفوک اب یہ کام تمہارا نہیں۔ میرا ہے اور تم دیکھنا کہ اب کیا ہو تا ہے "...... پالمرنے رسیور رکھ کر کہا۔ " یہ عمران دینا کا شاطر ترین آدمی ہے۔اس لئے کھے بقین ہے کہ

یہ شخص فائی لینڈ براہ راست نہیں اترے گا۔ یہ لازماً راستہ بدل جائے گا"...... نار فوک نے کہا۔

بسے ہ ..... بارٹریں ہوجائے۔ بھرچاہے دینا کے کسی بھی کونے میں
ایک بارٹریں ہوجائے۔ بھرچاہے دینا کے کسی بھی کونے میں
وہ چلاجائے پالمرک کرفت سے نہیں نکل سکتا "..... پالمر نے بڑے
بااعمتاد لیج میں کہا اور نارفوک نے اخبات میں سربلا ویا۔ تھوڑی دیر
بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی اور پالمرنے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ اس
کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی آن کر ویا۔ لاؤڈر کا بٹن آن
ہوتے ہی ایک نسوانی آواز نارفوک کو واضح طور پرسنائی وی۔

سنجدگ کے ساتھ ساتھ حرت کے تاثرات بھی ابحر آئے۔ " تم جسیا آومی به فقره کهر رہا ہے تو مچرحالات واقعی بے حد سنگین ہیں۔ بہر حال تم بتاؤ۔ بھے سے جو ممکن ہو سکامیں کروں گا ۔ یالر نے انتہائی سخیدگی سے کہاتو نارفوک نے اسے مخترطور پر پہلے اقوام متحدہ کے تحت قائم ہونے والی کمیٹی ٹریٹی کے بارے میں بتایا۔اس · کی اہمیت کے بارے میں بتایا اور پھراس نے دہ واقعات بتائے جن کی دجہ سے یہ کھیل شردع ہواادر پھراس نے اس وقت سے جنب وہ سگر کے چیف بردک کے ذریعے اس کھیل میں شامل ہوا تھا ہے لے كراب يالمرتك بمنيخ كے تمام داقعات دحالات مختفر طور پربتا ديئے " اده اوه ويرى بيد بية تو واقعى ايكريمياكا مستقبل بمبيد ك لئے تاریک ہو جائے گا۔ آج کھے پہلی بار احساس ہو رہا ہے کس الك شخص كو كسى ملك يا قوم كے لئے اس قدر اجميت بھي حاصل ہو سکتی ہے۔ بہرحال وہ تامو سے موار ہوئے ہیں یہ بات تو طے ہے نان \*..... يالمرنے كمار

" ہاں۔ اور اس لئے میں آیا ہوں کہ محصے معلوم ہے کہ تامو میں تہارا ہے حد اثرو رسوخ ہے اور تم دہاں سے اس طیارے کا پتہ بھی چلا لو گے اور مجراس طیارے کی موجو وہ پوزیشن بھی تمہیں آسانی سے معلوم ہو جائے گی"...... نار فوک نے کہا تو پالمرنے اشبات میں سر ہلا دیا۔

کتنے آدمی ہیں وہ اور ان کی کوئی خاص نشانی "...... پالمرنے میز

" يس باس ميں ابھي معلوم كر كے آپ كو كال كرتا ہوں"۔ دوسرى طرف سے كہا گيا۔

ری سرت سے ہما تیا۔ "جلدی معلوم کرو"...... پالمرنے کہااور رسیور رکھ دیا۔

"کیا ستم ظریفی ہے کہ یہ لوگ ہمیں ہی ہمارے خلاف استعمال
"کیا ستم ظریفی ہے کہ یہ لوگ ہمیں ہی ہمارے خلاف استعمال

کررہے ہیں "..... نارفوک نے کہا اور پالمربے اختیار ہنس بڑا۔
" یہ اچھا ہوا کہ یہ لوگ ہمارے طیارے میں ہی سفر کر رہے

ہیں۔ اب سنب کچھ فوری معلوم ہوجائے گا۔ ورنہ نجانے کتنی ٹکریں مارنی روتیں انہیں تلاش کرنے میں "...... یا لمرنے جواب دیا ادر

نارفوک نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پانچ منٹ بعد فون کی تھنٹی بج اٹھی اور پالمرنے رسیوراٹھالیا۔

"يس" ..... بالمرنے كمار

" تامو سے رچرڈ لائن پر ہے باس" ...... دوسری طرف سے کہا

ںیا۔ " ہملو رچرڈ کیا معلوم ہوا ہے"...... پالمرنے اشتیاق بحرے لیج میں کہا۔

سیں کہا۔ " باس میری پائلٹ الفریڈ سے بات ہوئی ہے اس نے بتایا ہے کم راستے میں سفر کے دوران اس گروپ کے لیڈر پرنس کو ایک

ٹرانسمیٹر کال موسول ہوئی جب النڈ کرنے کے بعد اس نے پائلٹ سے کہا کہ وہ طیارے کو قائی لینڈ لے جانے کی بجائے کسی ادر جگہ لے جائے تو یا تلف نے طیارہ کیابک لے جاکر اثار دیا۔ اس نے

" ہملو باس - رچر ڈلائن پرہے "...... نسوانی آدازنے کہا۔ " ہملو" ...... پالمرنے کہا۔

" لیس باس - رچرد بول رہا ہوں تامو سے "...... ایک مروانہ آواز سنائی وی - لجیہ مؤوبانہ تھا۔

رچرد ایک عورت اور چند ایکریمین مردوں کا گروپ امو بہنچا ہے اور پھر وہاں سے دہ کسی طیارے کے ذریعے فائی لینڈ

روانہ ہواہے۔ تھجے اس بارے میں حتمی اور فوری معلومات چاہئیں"۔یالمرنے تیز کیج میں کہا۔

" باس کیا اس کروپ کا تعلق لانگ فیلڈ سے تھا"...... ددسری طرف سے کہا گیا تو نار فوک بے اختیار الچھل بڑا اور اس نے اخبات

ں سرماریات " ہاں۔ کیوں کیا خہیں اس بارے میں معلوم ہے"...... پالمر نے تو چھا۔

" باس سید طیارہ ہمارا ہی ہے۔ لانگ فیلڈ کے کروپ ہاوڑ کے انچارج فرینک کے کہنے پر میں نے ہی اس کا انتظام کیا تھا۔ کیونکہ فرینک کے ساتھ ہمارے سلسلے چلتے رہتے ہیں ادر ہمیں ایک

دوسرے کاکام کرنا پڑتا ہے " ...... رچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
" ادور اوور اس طیارے کی تفصیل بناؤ۔ نمبر دغیرہ اور یہ بھی معلوم کر کے بناؤ کہ یہ طیارہ اس وقت کہاں ہے۔ پائلٹ سے میرکا

بات كرادً"..... بالمرف تيز ليج مين كها-

كما دوسرى طرف سے الفريد نے ايك عورت اور پانچ مرووں كے " ان کے نباس وغیرہ کی تفصیل بناؤ۔ اوور "...... یا لمرنے یو چھا تو یا مک نے اس بارے میں بھی بتاویا۔ " او۔ کے ۔اوور اینڈ آل "...... پالمرنے کہا اور ٹرانسمیڑ آف کر ے اس نے اسے واپس میز کی وراز میں رکھا اور پھر رسیور اٹھا کر اس نے وو ہمبر پرلیس کر دیئے۔ " نیں باس " ...... دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ " کیابک میں نمری سے باتِ کراؤ۔ فوراً"..... یالمرنے کہا اور رسیور رکھ ویا۔ چند کموں بعد ہی کھنٹی ج اٹھی تو یا لمرنے رسیور اثما " يس " ..... بالمرف كها-" ٹیری لائن پرہے باس "...... دوسری طرف سے وہی نسوانی آواز سنائی وی۔ "بهلو" ..... يالمرف تيز ليج مين كها-" يس چيف "ن شرى بول رہا ہون كيابك سے " ..... الك مردانه آواز سنائی دی لیجه مؤوبانه تھا۔ والك عورت اور پانج الكريمين مرو پندره بيس منث بهط طیارے کے ذریعے تاموجریرے سے کیابک جینچ ہیں تم نے انہیں فوری طور پرٹرلین کرنا ہے۔ میں تہمیں ان کے طلبے اور لباس ک

بتایا ہے کہ انہیں کیابک بہنچ ہوئے پندرہ منٹ گزر کے ہیں اور یہ گروپ ایر پورٹ سے باہر جا چاہے۔اس گروپ میں ایک عورت اور پانچ ایکری مروشائل ہیں "...... رچرڈنے جواب دیا۔ " یاتك سے مرى بات كراؤ تاكه میں اس سے ان كے طليے معلوم كرلون " ...... پالمرنے كہا-" يس باس ميں اسے آپ كر فريكونسى بنا دينا ہوں وہ آپ كو ٹرالسمیڑ کال کر لے گا " ...... رچر ڈنے جواب دیا اور پالمرنے او۔ ک کمه کررسپور رکھ دیا۔ وہ فائی لینڈ کی بجائے کیابک اترے ہیں اور اس لیے جلدی اتر گئے ہیں ورنہ شاید طیارہ اس وقت فائی لینڈ اتر رہا ہو تا بہرحال تم فکر ند کرو۔اب وہ بھے سے کہیں نہیں بھاگ سکیں گئے " ...... پالمرنے کہا اور نار فوک نے اثبات میں سربلا دیا۔وہ اس دوران شراب حیسکیاں لے لے کر پینے میں معروف تھا۔ پالمرنے میزی دراز کھولی اور اس میں سے ایک جدید ساخت کاٹرانسمیٹرنکال کر اس نے میزپر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیڑے سیٹی کی تیز آواز نکلنے لگی اور یالمرنے ٹرانسمیڑ کا بٹن آن کر ویا۔

آواز سنائی وی۔ " یس چیف النڈنگ یو۔ اس گروپ سے حلیئے بناؤ جبے تم نے اپنے طیارے میں کیابک پہنچایا ہے۔اوور "...... پالمرنے تیز لیج میں

" بهيلو بهيلوم پائلٺ الفريدُ كالنگ چيف ساوور"..... امك مردانه

تفصیل بتا دیتا ہوں لیکن یہ کام انتہائی ایمرجنسی میں کرنا ہے "۔ پالمر

فون کی گھنٹی بج اٹھی۔

" حربت ہے۔ کافی وقت ہو گیا ہے۔ ضاید ایک گھنٹے سے بھی

" یہ انتہائی شاطر لوگ ہیں۔آسانی سے ان کا کھوج ملنا مشکل

\* شری سے بات لیجئے باس "..... دوسری طرف سے اس ک

ہے "۔ نارفوک نے کہا اور پراس سے وہلے کہ یالم کوئی جواب دیتا

زیادہ ہو گیا ہے لیکن ٹیری کی کال نہیں آئی "...... پالمرنے کہا۔

فون کی گھنٹی بج اتھی اور یا لمرنے جھیٹ کر رسیور اٹھالیا۔

دینتے ہوئے کہا۔

" بس چیف میں سجھتا ہوں چیف آپ بے فکر رہیں میں ہر

قیمت پر انہیں وهوند نکالوں گا ..... ووسری طرف سے کہا گیا اور

یا لمرنے اوے کے کہہ کر رسیور رکھ ویا اور بھروہ دونوں مسکسل شراب

" لیں باس " ...... دوسری طرف نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر نوشی میں معردف رہے لیکن ٹیری کی کال نہ آئی۔

یا لمرنے پائلٹ کے بتائے ہوئے طلیتے اور نباس وغیرہ کی تفصیلات بنا دیں ادر اس سے ساتھ ہی رسیور رکھ دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد

" يس "...... بالمرنے رسيور اٹھاتے ہوئے کہا۔ " ٹیری لائن پرہے باس "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہاں ۔ کیار پورٹ ہے ٹیری "...... پالمرنے تیز لیج میں پوچھا۔

\* چیف۔میں نے تمام ہو ٹلوں میں چیکنگ کرالی ہے۔ یہ گروپ كسى چوش يابوے موئل ميں نہيں تمبرادالبته صرف اتنا معلوم مو

سكا ب كد اير پورك سے يد لوگ فيكسيوں ميں سوار ہو كر مين ماركيك اترے ہیں۔ اس كے بعد ان كا پتد نہيں عل رہا۔ ليكن مرے آدمی بورے شہر میں چھیلے ہوئے ہیں۔جیسے ہی معلومات ملیں

میں آپ کو دد بارہ کال کروں گا"...... ٹیری نے کہا۔ " کھیک ہے۔ جس قدر جلد ممکن ہوسکے ان کا کھوج نگاؤ۔ لیکن

كسى قسم كى مداخلت كى ضرورت نہيں ہے تم نے وہلے مجھے ربورث

دین ہے اس کے بعد میں تہمیں خصوصی بدایات دوں گا۔ یہ بھی ہو

ست ہے کہ انہوں نے دہاں کسی سے کوئی پرائیویٹ رہائش گاہ

عاصل کر لی ہو۔ ہر طرف چیکنگ کرو اسس پالمرنے اسے ہدایات

پالمرنے تیز لیج میں کہا۔

سیرٹری نے کہا۔ " ہاں ٹری۔ کیا ہوا۔ بہت دیر لگا دی تم نے کال کرنے میں "۔

"يس" ..... يالمرفي كما-

" چیف مسلسل شہر میں للاش كرتے رہے ليكن البھى الجمى اطلاع ملى ہے كہ يہ لوگ بس ك

ذریعے کارڈن روانہ ہو گئے تھے۔ سی نے کارڈن بس سینڈز سے اس بس کے بارے میں معلومات کیں تو پتہ جلا کہ یہ بس بندرہ بیں

منٹ پہلے کارڈن پہنے مچی ہے اور ہمارا مطلوبہ گروپ وہاں ڈراپ ہو

كيا تھا اور بس آگے چلى كئى جس پر ميں نے كارون ميں است آوى میائے سے بات کی اور اس کی ڈیوٹی نگائی کہ وہ ان لوگوں کا کھوج لگائے اور آپ کو فوری رپورٹ کرے "..... ٹری نے کہا-

" مُصكِ بي " ...... يالمرنے كما ادر رسيور ركھ ديا-"كياكاردن سے انہيں كامردن جانے كے ليے طيارہ مل جائے گا"۔ نارفوک نے یو جھا۔

" نہیں۔ اس قدر طویل سفر کے لئے معمول کی مخصوص پردازوں

ے علادہ کوئی طیارہ نہیں جاتا اوریہ پرداز دارالحکومت سادا سے تو مل سكتى ب كارون سے نہيں " ...... يا لمرنے جواب ديا ادر نارفوك نے اثبیت میں سربلا دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے مزید انتظار کے بعد فون کی تھنٹی بج اتھی ادر پالمرنے رسیور اٹھالیا۔

" يس " ..... يالمرن كما-" باس - كاردن سے ميكائے كى كال ب ده آپ كو كوئى ربورث دیناچاہتا ہے "..... دوسری طرف سے سیرٹری کی آواز سنائی دی۔ " بات كرادً"..... يالمرنے كما-

" ہملو چیف۔ میں میکائے بول رہا ہوں کارڈن سے - تھے میری نے کہا تھا کہ میں رپورٹ آپ کو براہ راست دوں "...... ایک مردانہ آداز سنائی دی ۔

" لين - كيار بورث ب " ...... بالمرف خشك ليج مين بوجها-" چیف ۔ بص کروپ کے بارے میں ٹیری نے تفصیلات بتائی

ہیں یہ کر دپ کارڈن سمنچتے ہی فوراً ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے دار الحکومت سٹادا روانہ ہو گیا ہے۔اسے روانہ ہوئے ایک گھنٹہ گزر حیاہے " ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

"كياتم كنفرم مو" ..... بالمرن بوجها-" لیں چیف" ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" اس چارٹرڈ طیارے کی کیا تفصیلات ہیں۔ کس ممنیٰ کا ہے ادر

يد معلوم كياب كه وه دارالحكومت بيخ حكاب يا نهين" - بالمرف

" اسے دارالحكومت بمني ميں ابھى مزيد الك گھنله لكے كا البته تفصیلات میں بتا دیتا ہوں "..... میکائے نے کہا ادر اس کے ساتھ

ی اس نے طیارے چارٹرڈ کرنے دالی کمینی اور طیارے کے بارے میں معلومات کی تفصیل بتا دی۔

"ادك"..... يالمرنے كها ادر رسيور ركھ ديا-

"اب بادُ- كيا چلهج مو - كياس طيار ، كو فضاسي بي الراديا جائے یا جیسے ہی یہ سٹادا اپنچ دہاں ایئر پورٹ پر ان لو گوں کو ہلاک كر دياجائے "..... بالمرنے نارفوك سے مخاطب موكر كما-

می بہاں سے دارالحکومت سٹادا اس طیارے کے لینڈ کرنے . سے پہلے "کی سکتے ہیں" ..... نار فوک نے کہا۔

منہیں سیہاں سے انتہائی تیزرفتاری سے بھی سفر کیا جائے تو دو

گھنٹے لگا جائیں گے ادر جس انداز میں یہ لوگ مسلسل سفر کر رہے

" ہملو" ..... پالمرنے تیز کھیے میں کہا۔

و فلب بول رہا ہوں چیف سٹادا سے "...... ایک مردانہ آواز

سنائی دی۔ اچہ بے حد مؤوبانہ تھا۔

م فلپ ـ الک عورت اور پانچ مرددن پر مشتمل الک ایکریمین

گردپ کارڈن سے چارٹرڈ طیارے کے ذریعے سٹاوا پہنچ رہا ہے۔

اں طیارے کی تفصیلات میں تمہیں بنا دینا ہوں۔ تم نے اس

گروپ کو ہر صورت میں کور کرنا ہے لیکن انہیں ہلاک نہیں کرنا

بلك ب موش كرنا ب اوريه بهي سن لوكه يه دراصل ياكيشيائي بين اور دنیا کے خطرناک ترین سیرٹ ایجنٹ ہیں اس لئے تمام کام ا تہائی احتیاط اور مہارت سے کرنا ہو گا۔ اس کروپ کی کوشش ہو

گی کہ سٹاوا سینے بی یہ کسی بھی چارٹرڈ طیارے یا معمول کی پرواز ہے کامرون روانہ ہو جائیں اس لئے تم نے اگر انہیں مہلت دے دی یا ذراس بھی غفلت کی تو یہ لوگ نکل جائیں گے ...... یا لمزنے تمر

کھیے میں کہا۔ "آپ بے قکر رہیں چیف۔آپ میری کارکروگ سے تو داقف ہی ہیں "...... دوسری طرف سے فلپ نے جواب دیتے ہوئے کہا اور یا لمر

نے اسے طیارے اور کمین کے بارے میں تفصیلات بتانے کے ساتھ سابھ اس کر دپ سے حلیہ اور الباس وغیرہ سے بارے میں بھی تفصیل بتآ دی۔

ہیں مرا خیال ہے کہ یہ سٹاوا میں بھی نہیں رکیں گے بلکہ وہاں ہے پہلی وستیاب پرواز کے ذریعے کامرون روانہ ہو جائیں گے "...... یالر " كياتم معلوم كرسكته هو كه ان كاطياره وارالحكومت سناوا بهنيخ

ك بعد وبال سے كامرون كے ليے پہلى دستياب پرواز كس وقت روانہ ہوگی"..... یا لمرنے کہا۔

" وہ تو معلوم ہو سکتی ہے لیکن نارفوک۔ اگر انہوں نے کوئی جيٺ طياره چارٹر ذكر الياتب "...... يالمرنے كما. " کوئی بات نہیں۔اس طیارے کو راست میں بی کسی بھی مگہ

ایکریمین ایئر فورس انار سکتی ہے۔ دراصل میں اس سرگشاکا کو ہر قیمت پر زنده حاصل کرنا چاہما ہوں۔اس میں ایکریمیا کا اصل فائدہ ہے"..... نارفوک نے کہا اور یا لمرنے اشبات میں سربلا دیا اور پھر فون کارسیوراٹھا کر اس نے دو نسبرپریس کر دیئے۔ \* لیں باس "...... دوسری طرف سے اس کی سیرٹری کی آواز

سنانی وی سه " سٹاوا میں فلپ سے بات کراؤ۔ فوراً"..... یالمرنے کہا ادر رسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد کھنٹی کی آداز سنائی دی تو پالمرنے رسیور "يس" ..... يالمرف كما-

" فلپ لائن پر ہے باس " ...... دوسری طرف سے سیر شری نے

" یس چیف سانہیں کہاں رکھنا ہے"...... فلپ نے یو تھا۔

کے لئے روانہ ہو رہا ہوں۔ تہیں میری ذاتی فریکونسی کا علم ہے۔ جسیے بی تم انہیں کور کرو مجھے فوراً ٹرائسمیٹر پر ربورث دینا۔ اور

سنو۔ کسی قسم کی گھرانے کی ضرورت نہیں۔بعد میں سب سنجال

میں چیف آپ بے فکر رہیں "..... دوسری طرف سے کہا گیا

" اب آؤ سناوا چلیں۔ ولیے بے فکر رہو۔ فلی بے حد تز اور

ہوشیار آدمی ہے ان سب کو معلوم ہی مذہوسے گا ادریہ بے ہوش ہو

كراس كے ہيڈ كوارٹر پہنے جائيں گے "...... پالمرنے كما اور نار نوك

لیا جائے گا"..... یا لمرنے کہا۔

اور یا لمرنے رسپور رکھ دیا۔

· سربلاتا ہواائ کھڑا ہوا۔

البنے میڈ کو اوٹر میں۔ میں بہاں سے ابھی لینے طیارے سے مناوا

عمران کی آنکھیں ایک تھنگے ہے کھلیں ہجند کمجے تک تو اس کے زېن پر دهند س چمائی رې ليكن كر آبسته آبسته يه دهند صاف موتى علی گئی ادر اس کے ساتھ ہی عمران کے ذہن میں وہ منظر کسی فلم کے سین کی طرح دوڑ گیا جب وہ چارٹرڈ طیارے کے ذریعے کارڈن سے تمالی کانڈر کے دارالحکومت سٹادا ایر پورٹ پر پہنچ ادر بھرایر پورٹ سے باہر نکلتے ہی اچانک عمران کی ناک پر غبارہ سا پھٹا۔ نامانوس سی بواس کے ذہن سے شکرائی اور اس کے ساتھ ہی اس کے احساسات میے کسی گہرے کوئیں میں ڈوبتے طبے گئے البتہ آخری احساس اے فارنگ كا بوا تھا۔ اس نے چونك كر ادحر ادهر ديكھا اور اس ك ا بونٹ بے اختیار بھنچ گئے۔ وہ ایک تہد خانے نما کمرے کی دیوار کے ماتھ زئجیروں سے حکرا ہوا تھا۔ اس کے سارے ساتھی سرگشاکا میت اس کی طرح دیوار کے ساتھ زنجیروں میں حکڑے ہوئے تھے

ازادینا ہے اور اب بھی شاید انہیں اس لئے بے ہوش کیا گیا تھا کہ وہ مركشاكا كو زنده حاصل كرنا چابها بوگا اور چونكه وه سب ايكريمين ميك اب ميں تھے اس لئے اگر وہ لينے آوميوں كو سب كو ہلاك کرنے کا کہہ دیتا تو ہو سکتا ہے کہ سر گشاکا کو بھی ہلاک کر دیا جاتا۔ اس لئے اس کی آزادی بہرحال انتہائی ضروری تھی۔اس نے است بازوؤں کو زور سے آگے کی طرف جھنکے دینے شروع کر دینے لیکن چند لموں کی کوسشش کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ مذصرف زنجیر انتہائی مضبوط ہے بلکہ کنڑے جو دیوار میں نصب تھے وہ مجی انتہائی مصبوطی سے لگے ہوئے تھے. اس کا ذہن تیزی سے کوئی مذکوئی لاکھ عمل موچ رہا تھا کہ اچانک کرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا اس کے کاندھے سے مشین کن لنک رہی تھی۔ وہ عمران کو ہوش میں دیکھ کر حبرت سے اچھل پڑا۔ ، تم ۔ تم ہوش میں ہو۔ یہ کسے ممکن ہے۔ تہیں ہوش کسے آ گیا،۔ نوجوان نے بھلی کی تیزی سے کاندھے سے مشین گن اتارتے

یں ہے وہوان کے س کی این کے معاملہ کیا۔
" تم۔ تم تو اس طرح مشین گن کندھے سے اثار رہے ہو جسے
میں تم پر حملہ کر دوں گا۔ حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں تو زنجیروں
میں حکروا ہوا ہوں"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو آنے
والے کے چرے پر قدرے شرمندگی کے تاثرات انجرآئے۔
" تم ہوش میں کسے آگئے"...... نوجوان نے دوبارہ دہی موال

البتہ ان سب کی گرونیں ڈھلکی ہوئی تھیں اور ان کے جسم بھی ڈھکے ہوئے تھے تہہ خانے کا دروازہ بند تھا۔ کمرے میں ٹارچنگ کا سامان بھی موجود تھا عمران ہوش میں آنے کے بعد سیرحا کھوا ہو گیا و ساری بات مجھ گیا تھا کہ یہ کارروائی نارفوک کی طرف سے کرائی گئ ہے لیکن شاید نار فوک ابھی تک یہاں نہیں پہنچ سکا۔ورنہ کم از کم سرگشاکا اس حالت میں بہاں موجود ند ہوتے۔ انہیں بقیناً کی کس سے بے ہوش کیا گیا تھا عمران کی مخصوص ذمنی مشتیں مہاں بھی کام آگئ تھیں اور اسے بغیر کسی دوائے خود بخود ہوش آگیا تھا۔ اس نے اپنے بازوؤں پر بندھی ہوئی زنجیروں کو چنک کرنا شروع کر دیا۔ زنجیریں اوپر دیوار میں نصب کنڈوں سے لنک رہی تھیں جبکہ اس کی کلائیوں پر باقاعدہ بیلئیں بندھی ہوئی تھیں جن سے یہ زنجیریں منسلک تھیں سیبی پوزیشن پیروں کی تھی سچونکہ دونوں بازو علیمدہ علیحدہ اور ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر بندھے ہوئے تھے اس النے وہ ایک ہاتھ کی دو سے دوسری کلائی سے بندھی ہوئی بیك

نہ کھول سکتا تھا۔ اس نے انگلیاں موڑ کر بیلٹ کھولنے کی کو سشن کی انگلیاں کسی صورت بھی ۔ تم الکین بیلٹ کا کنڈہ اس جگہ پر تھا کہ اس کی انگلیاں کسی صورت بھی ۔ تم اللہ مسلم بلاک کا مستقبل داؤپر نگا ہوا تھا اور اسے میں حکوا اور اسے معلوم تھا کہ جسیے ہی نارفوک یہاں پہنچا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع ۔ والے کے معلوم تھا کہ جسیے ہی نارفوک یہاں پہنچا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع ۔ والے کے معلوم تھا کہ جسیے ہی نارفوک یہاں پہنچا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع ۔ والے کے معلوم تھا کہ جسیے ہی نارفوک یہاں پہنچا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع ۔ تم آ

آشائی ہے۔ بچراس نے ہمارے خلاف سے کارروائی کیوں کی ہے"۔ عمران نے کہا۔

مران ہے ہو۔
" چیف پالمرنے کال کر کے یہ کارروائی کرنے کے لئے کہا تھا جس
پر فلپ نے یہ کارروائی کی ہے۔اب پھیف پالمرفائی لینڈ سے خود آرہا
ہے۔وہ بس آوھے گھنٹے بعد پہنچ جائے گاس کے بعد تمہاری قسمت کا
فیصلہ ہوگا"...... نوجوان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور تیزی
سے کرے سے باہر حلاگیا۔اس کے باہر جاتے ہی وروازہ خود بخود اس

یہ میں ہے ہم حلا گیا۔اس کے باہر جاتے ہی در دازہ خود بخود اس کے باہر جاتے ہی در دازہ خود بخود اس کے عقب میں بند ہو گیا ادر عمر ان نے بے اختیار ایک طویل سانس کے عقب میں بند ہو گیا تھا کہ پالمرنار فوک کا کوئی دوست گروپ ہو گا

جس کے ذریعے اس نے میہ کارروائی کرائی ہے۔اس کا مطلب بہرحال واضح تھا کہ نارفوک کے پاس ان کے یہاں پہنچنے کی باقاعدہ اطلاع موجود تھی۔اس لیے انہیں یہاں پہنچنے ہی ہوش کر ویا گیا تھا۔

اس نے ایک بار پھر زنجیروں پر زور آزمائی شروع کر وی لیکن نے ہی اس کی انگلیاں بیلٹ تک بہنچ رہی تھیں اور نے زنجیر جھٹکے سے کنڈے سے علیحدہ ہو رہی تھی۔عمران کے ذہن میں وھماکے سے ہو رہے

تھے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے پاس سرگشاکا کو بچا کر لے جانے میں صرف آدھا گھنٹہ ہے بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی کم وقت

ہو۔ کیونکہ اس نوجوان نے بھی شاید اندازے سے یہ وقت بتا دیا تھا لین ان زنجیروں کے کھولنے کی کوئی صورت اسے نظرنہ آرہی تھی لین ان زنجیروں کو شش کر رہا تھا کہ اچانک اسے کراہ کی آواز سنائی کی جس کیس سے تم لوگوں نے ہمیں بے ہوش کیا ہے اس کیس سے میں الرجی ہوں اس لئے میری ذہنی دفائ قوت اس کے طاف خود ہی کام کرنا شروع کرویت ہے اور آخرکار میں ہوش میں آگیا

ہوں۔ ویسے میرا خیال ہے کہ ہمیں بے ہوش ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی "...... عمران نے کہا۔ "ہاں۔ آدھا گھنٹہ ہواہے۔ میں تو صرف روثین میں یہاں آیا تھا

میرے تو تصور میں بھی نہ تھا کہ تم ہوش میں بھی آسکتے ہو"۔ نوجوان نے ایک بار پھر مشین گن کاندھے سے لٹکاتے ہوئے کہا۔ "کیا تم ایک گلاس پانی تھے پلاسکتے ہو"...... عمران نے کہا۔ " سوری۔ جب تک باس کا حکم نہ ہو میں تمہارے قریب بھی نہیں آسکتا "...... نوجواب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" تہمارا باس نار فوک ہے"...... عمران نے کہا تو نوجوان چونک ۔

\* نار فوک۔ وہ کون ہے۔ ہمارے باس کا نام تو فلپ ہے "-نوجوان نے جواب ویا۔

" تہماراا پنا نام کیا ہے"...... عمران نے پو چھا۔

" مرا نام رجمند ہے۔ ہمارا تعلق پالمر گروپ سے ہے "۔ نوجوان فے جواب دیا۔

" جہارے باس فلپ سے تو ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے اور خ

دی تو اس نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ جو لیا کے جسم میں حرکت کے تاثرات منایاں ہو رہے تھے۔اس کے بند پیوٹوں میں لرزش منایاں طور پر نظر آرہی تھی۔اس کا مطلب تھا کہ جولیا ہوش میں آ ری تھی حالانکہ عمران جانباً تھا کہ جولیا اس کی طرح ذہنی مشقیں نہیں کرتی۔اس لئے اس کا اس طرح بغیر کسی ددا کے ہوش میں آ جانا اس کے لیے بھی حران کن تھالیکن بہرحال وہ ہوش مین آری تھی اور بھر چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس سے ساتھ ی اس کانیچ کی طرف دصلکا ہوا جسم سیدھا ہونے لگ گیا۔ شاید ب ہوشی کی دجہ سے اس کے بازدوں پر پڑنے والے دباؤ نے اس کے جسم میں درد کی ہریں دوڑر ہی تھیں جنہوں نے ذمنی منفق جسیا کام کیا تھا کیونکہ انسانی ذمن پر چھائی ہوئی بے ہوشی درد کی تیز ہروں سے قدرتی طور پرودر ہو جایا کرتی ہے۔

" ید سید کیا مطلب سید ہم کہاں ہیں "...... اچانک جولیا کی حربت بھری چیختی ہوئی سی آداز سنائی دی ۔

" الك تهد خان مين " ..... عمران نے مسكراتے ہوئے جواب

" اده۔ اده۔ تمد لیکن ہم تو ایر پورٹ پرتھ کہ اچانک میری ناک پر غبارہ سا پھٹا ادر پھر تھے ہوش نہیں رہا"...... جولیا ابھی تک حرت کے جھٹکوں سے باہر نہ لکل رہی تھی۔

" اب اگر ہم فوری طور پر آزادیہ ہوسکے تو اب غبارے کی بجائے

م ہمارے جسموں سے لگ کر پھٹیں گے ادر اس کے بعد ہوش بے ہوش ودنوں الفاظ قیامت تک کے لئے بے معنی ہو کر رہ جائیں

ے " ۔ عمران نے کہا۔ " کیا۔ مطلب ۔ ادہ ۔ ادہ ۔ تو کیا ہم نارفوک کی قبیر میں ہیں " ۔

"کیا۔ مطلب۔ ادہ۔ ادہ۔ تو کیا ہم نارفوک کی قبید میں ہیں"۔
جولیا نے اس بار سنجیلتے ہوئے لیج میں کہا ادر عمران بے اختیار
مسکرا دیا کیونکہ جس مقصد کے لئے اس نے دہ فقرہ بولا تھا دہ مقصد
پوراہو گیا تھا ادر جولیا کا ذہن حیرت کی کیفییت سے باہرآ گیا تھا۔
"نارفوک کا کوئی ددست گردپ ہے پالمر۔ہم اس کی قبید میں ہیں

اس کے بعد سرگشاکا ان کے قبضے میں ادر ہم سب ملک الموت کی تحویل میں دے دیئے جائیں گئے ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
کہا۔

اور آوھے گھنٹے کے اندریہ لوگ بہاں بہنچنے والے ہیں ادر ظاہر ب

" تہمیں یہ سب باتیں کسے پتہ چل گئیں"...... جولیا نے حمران ہو کر کہا تو عمران نے اسے نوجوان رجینڈ کی آمد اور اس سے ہونے والی باتیں بتا دیں۔

" اوہ۔ پھر تو ہمیں فوری طور پر ان زنجیروں سے آزادی حاصل کرناہوگی"...... جولیانے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔

ی میں نے بے حد کوشش کی ہے لیکن میری تو انگلیاں اس بیك تك نہیں ہے ہے حد کوشش کرد۔ شايد كام بن جائے "-عمران تك نہيں ہے اپن انگلیاں موڑ كر كوشش شردع كر دى لیكن نے كہا تو جوليا نے اپن انگلیاں موڑ كر كوشش شردع كر دى لیكن

کافی کو سشش کے باوجو ووہ بھی کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ بیلے کا کنزا

الني طرف كو لكا مواتها اور اس طرف كسى صورت بهي انگلياں يه بينج

زنجیروں سے آزاد ہوتے ہی وہ بحلی کی سی تیزی سے عمران کی طرف برھی لیکن ابھی وہ عمران کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک اس ک پشت پر وروازہ ایک وهماکے سے کھلا اور دہی نوجوان رحمنڈ اندر

" اے قابو کرو" ..... عمران نے آہستہ سے کہا تو جولیا کا جسم یارے کی تربیا۔ وہ مربی اور ووسری کمجے وہ اثرتی ہوئی وروازے سے

داخل ہو کر حرب سے بت سینے کھڑے رجینڈ سے ٹکرائی اور رجینڈ چیخا ہوا دروازے سے نکرایا اور پھرنیچ کر گیا۔جولیا بھلی کی سی تیزی ہے ایٹ کر کھوری ہو گئ اور اس کے ساتھ ہی اس کے لات حرات

س آئی اور تیزی سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے رجینڈ کی کنٹی پر اس کے جوتے کی نوک پوری قوت سے پڑی ۔ رجمنڈ کے علق سے پیخ نکلی اور وہ وحرام سے واپس گرا ہی تھا کہ جو لیا کی دوسری لات گھومی اور اس بار رحمند چيخ بهي نه سكا اور اس كا جسم اكب زور وار جهشكا كها كر ساكت بو گياريه سب كھ اس قدر تيزي سے بواكه جي بلك

كر ويا اور واليس ووڑكر وہ عمران كے پاس چہنجى اور اس نے جلدى سے اس کی کلائی کی بیلٹ کھول دی۔ " اس کی مشین گن اٹھا لو۔ جلدی کرو"۔ عمران نے کہا تو جولیا

تھیکنے میں ہو گیا ہو۔جولیانے جلدی سے وروازے کو اندر سے لاک

واپس بلٹی اور اس نے جلدی سے رحمینڈ کے کاندھے سے لئلی ہوئی مشین گن علیحدہ کر ہے ہاتھ میں پکڑلی۔عمران نے این دوسری کلائی

یار ہی تھیں۔اس نے کو مشش جاری رکھی لیکن بے سوو۔ " کوشش جاری رکھوجولیا۔ شاید کام ہو جائے "...... عمران نے اسے وصلے پڑتے ویکھ کر کہا۔

" اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تھے کھے اور سوپتنا ہو گا"..... جو لیانے کہا اور پھر وہ لکفت چو نک پڑی ۔اس نے جسم کو وائیں طرف کو کھینیا تو اس کا بایاں بازوتن ساگیا۔لین کسی حد تک اس کا سراس کی کلائی کے قریب پہنچ گیا تھا۔جو لیا نے اور زیاوہ زور نگایا۔اب اس کا

. فطری انداز میں مڑی گئ تھی اور اس کے پہرے پر شدید تکلیف کے تاثرات مخووار ہو گئے تھے لیکن بہرحال وہ اپنے منہ کو کلائی میں بندھی ہوئی بیلٹ کے کنڈے تک لے جانے میں کامیاب ہو کئ اور بحر تھوڑی می کو شش کے بعد وہ اپنے وانتوں کی مدو سے کنڈا کھولنے میں کامیاب ہو گئ اور اس کے ساتھ بی بیلٹ کھل گئ اور زنجیر

پورا دباؤالی ٹانگ پرتھااور پھرالی جھنکے سے گواس کی گرون غر

ویوار ہے جا ٹکرائی ۔ " ویل ون جولیا-جلدی کرو" ...... عمران نے مسرت بجرے لیج میں کہا تو جولیا کا جسم تیزی سے مزا اور اس نے آزاد ہائ کی مدو سے ووسرى كلائى سے بندھى بوئى بىلىك كاكندا كھولا اور بھروه لين پيرون پر جھک گئے۔ چند کمحوں بعد وہ ان زنجیروں سے آزاد ہو مچکی تھی۔ وہ جے خود بخود ہوش آگیا تھا اسے دوبارہ بے ہوش کر دیا گیا ہے اسسہ ودسری طرف جیٹے ہوئے پو تھا گیا۔

" نیں باس"..... عمران نے جواب دیا۔

" زنجیری دغیرہ سب اوے ہیں ناں۔ کوئی گربرتو نہیں کیونکہ چیف یالم ہیڈکوارٹر پہنچنے والے ہیں اور جیسے ہی وہ یہاں بہنچ میں

انہیں کر آ جاؤں گا۔ کسی قسم کی کوئی گزیر نہیں ہونی چاہئے "۔ دوسری طرف سے انتہائی سخت لیج میں کہا گیا۔

آپ بے فکر رہیں باس "..... عمران نے کہا اور دوسری طرف سے بخر کچے کہ رسیور رکھ دیا گیا۔ عمران اب اصل بات مجھ گیا تھا۔

ے بھر چھ ہے رسیورر کا دیا گیا۔ عمران اب اس بات بھ میا سات ہے ایک ہو گیا ہوگ سے رچند کا کوئی باس ہو گا جس نے فون پر رجیند سے ربورٹ لی ہوگ تو رجیند نے اسے بتایا ہوگا کہ قیدیوں میں سے ایک قیدی خود بخود

ہوش میں آگیا ہے جس پر اس نے اسے کہا ہو گا کہ دہ جا کر اسے ددبارہ ہے ہوش کر دے۔اس لئے رچنڈ ددبارہ کرے میں آیا ہو گا ادر جولیا نے اسے بہوش کر دیا۔عمران تیزی سے دالی سیر حیوں

کی طرف بڑھا تو اس نے راہداری میں قدموں کی آدازیں سنیں۔ "جولیا۔ میں عمران ہوں"......عمران نے دردازے کے قریب

" جولیا۔ میں عمران ہوں "..... عمران نے دردازے کے قریب " "پیچ کر کہا ادر بھر دردازے کے سلمنے آگیا۔اسے خطرہ تھا کہ کہیں

جولیا یا ووسرے ساتھی اسے مخالف سمجھ کر اس پر حملہ ند کر ویں۔ اس نے دیکھا کہ جولیا اور سارے ساتھی سرگشاکا سمیت راہداری میں

موجو دتھے البتہ تنویرنے بے ہوش رچینڈ کو کاندھے پراٹھایا ہوا تھا۔

آزاد کی اور پھر جھک کر اس نے لینے وونوں پیر کھولے ادر پھر تیزی سے جولیا کی طرف برصا۔

ا اس کی جیب میں ہوش میں لے آنے والی دواموجو دہو گا۔ تم لين ساتھيوں كو ہوش ميں لاؤ۔ ميں باہر كا كنٹردل سنجاليا ہوں"۔ عمران نے جولیا کے ہاتھ سے مشین گن لی اور پھر دروازہ کھول کر دہ دروازے کے سامنے بڑے ہوئے رجینڈ کے بے ہوش جسم کو پھلائگتا ہوا باہر راہداری میں کن گیا۔ راہداری ایک طرف سے بند تھی جبکہ دوسری طرف سرمصیاں ادر جاری تھیں جن کے اختتام پر دروازہ تھا۔ عمران سراهیاں پھلانگتا ہوا اوپر چراسا اور پھراس نے دروازے سے سر باہر نکال کر دیکھا۔ یہ ایک راہداری تھی جس میں وو کردں کے دروازے تھے لیکن راہداری میں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔عمران تری ہے آگے بڑھا ادر پھر چند کمحوں بعد ہی وہ اس چھوٹی سی عمارت کو چکے کر جکا تھا۔ وہاں کوئی آومی موجو دند تھا البتہ ایک کرے سی صرف فون بڑا ہوا تھا دہ عمارت سے نکل کر جب والیں اس کرے

عمران نے اندر داخل ہو کر رسیور اٹھالیا۔ \* یس \*...... عمران نے رحینڈ کی آواز اور کیجے میں کہا۔

کے سلمنے پہنچا جہاں فون موجود تھا تو فون کی کھنٹی نج اٹھی اور

" کیا پوزیش ہے رجینڈ" ...... ودسری طرف سے ایک تیز اور سخت آواز سنائی دی۔

" او کے ہے" ..... عمران نے جواب ویا۔

کوئی بندوبست کر لیں گے "..... سرگشاکانے کہا۔ " كيا واقتى اليها بندوبست بوجائے گا" ...... عمران نے كما اور

سر گشاکا نے اخبات میں سربلا دیا تو عمران نے رسیور اٹھایا اور انکوائری کے تمبر پریس کر دیئے ۔

" يس اكوائرى بليز" ..... ودسرى طرف سے رابط قائم موتے بى

ا کیب مؤ د بانه آداز سنانی دی ۔

" يہاں سے كامرون كے دارالحكومت كارابطر نمر بتاديں " - عمران

نے کما تو ودسری طرف سے ایک رابطہ سرباً دیا گیا تو عمران نے کریڈل دیا دیا۔

" کیا نمر ہے صدر صاحب کا"..... عمران نے سر کشاکا سے کہا۔ \* تحجے دو۔ میں ملاتا ہوں"...... سر گشاکا نے کری سے انھیتے

ہوئے کیا اور عمران نے رسیور ان کی طرف بڑھا دیا اور اس کے ساتھ ی اس نے فون میں موجود لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا اور ساتھ ی رابطہ نمبر جو آپریٹر نے بتایا تھا دوہرایا۔ سرگشاکا نے تیزی سے نمبر ریس کرنے شروع کر دیئے ۔ دوسری طرف کھنٹی یجینے کی آواز سنائی

دی۔ پیر کسی نے رسیور اٹھالیا۔

" لين يريذيذ ننت بادَس "...... الك مردانه آداز سنائي دي --" چیف سیرٹری گشاکا بول رہا ہوں۔ صدر صاحب سے فوری بات کراؤ"...... سرگشاکانے بڑے رعب وار لیج میں کہا۔ " يس سرديس سرد، مولد آن كريس سر" ..... دوسرى طرف سے

"آجادُ عمارت خالى ہے " ...... عمران نے واليس مزتے ہوئے كما ادر پھر دہ سب ادپر بھنچ گئے۔

" اس آدمی کی جیب میں واقعی ہوش میں لانے والی کسی کی شیثی تھی "..... جولیانے کہا اور عمران نے اخبات میں سربلا دیا۔ \* دہ لوگ ابھی یہاں پہنچنے والے ہیں تم یہاں چمک کرو۔ تقییناً یبان اسلحه دغیره بهو گیاالبته اس رحچند کویبان کرس پر بنها دو ادر تم اوھر اوھر دیکھ کر مورچہ بندی کر لو۔ میں اس رچنڈ سے بات کرتا ہوں "۔ عمران نے کہا تو تنویرنے کاندھے پر لدے ہوئے رجینڈ کو

ا مک کری پر و حکیل دیا۔ "آپ بھی بیٹھ جائیں سرگشاکا"..... عمران نے سرگشاکا ہے مخاطب ہو کر کہا اور سر گشاکا خاموثی ہے ایک کری پر بیٹھ گئے۔

\* اس کو باندھنا پڑے گا۔ میں رسی ملاش کر لاؤں \*...... تنویر نے کہا اور عمران کے اثبات میں سربلانے پر وہ تیزی سے مر کر دروازے سے باہر نکل گیا جبکہ جولیا اور ودسرے ساتھی بہلے ی باہر علي گئتھے۔ " ہم سٹادا میں ہیں شاید "..... سر گشاکا نے کہا۔

"ہاں۔ کیوں "..... عمران نے چونک کریو تھا۔ " كل انتخابات كا اعلان ہونا ہے اور كل تك مجھ ہر حالت ميں کامرون پہنچنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں فون پر صدر کامرون سے بات کر لوں۔ وہ یہاں کے سفارت نمانے کے ذریعے ضرور کوئی نہ

بو کھلائے ہوئے کہجے میں کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔

میں اشتیاق کی جھلکیاں تنایاں تھیں۔

<sub>غو</sub>یل میں لیے لیا اور تب سے ہم سب کامرون پہنچنے کے لئے مسلسل ا ادر سرتو ڈ کو ششیں کر رہے ہیں۔اب ایکریمین ایجنٹ چاہتے ہیں کہ " ہمیلو"...... چند کمحوں بعد ایک باوقار سی آواز سنائی وی لیکن کیج میں ہلاک کر دیا جاؤں اور شاید انہوں نے نائب سروار کو اس لئے ای تحویل میں لے ایا ہو گیا تاکہ میری ہلاکت ہوتے ہی وہ اس سے انی مرضی کا اعلان کرا ویں۔ میں اس وقت شمالی کانڈر کے دارالحکومت سٹاوا سے بول رہا ہوں۔ یہاں بھی ایکریمین ایجنٹ مرے چھے لگے ہوئے بیں۔آپ سادا میں کامرون سفارت خانے فن کر کے انہیں ہدایات وے دیں کہ وہ تھے سفارتی سطح پر بغر كى كے علم میں لائے كى چارٹرو طيارے سے فورى كامرون ابنچانے کا بندوبست کریں۔ میں وہاں پہنے جاتا ہوں "..... سر گشاکا

\* اده - اوه - آپ جہاں بھی ہیں فوراً سفارت خانے چکنے جائیں -وہاں سفیر گالج ہیں۔ان کے پاس اپنا تیز دفتار جیث طیارہ ہے۔ میں

انہیں ہدایات دے دیتا ہوں "..... صدرنے کہا۔ "بيه خيال ركھيں كه وہاں سے ميرى كامرون روائكى كاكسى جھى طرح ایکریمیا یا اس کے ایجنٹوں کو علم ند ہو۔ ورند وہ فضا سی بی طیارہ اڑا وینے سے بھی دریغ نه کریں گے"..... سرگشاکا نے کہا۔

" آپ بے فکر رہیں۔ جلد پہنچیں۔ سب انتظام ہو جائے گا"۔ کامرون کے صدر نے کہا۔

" ٹھیک ہے۔شکریہ۔خدا حافظ "...... سرگشاکا نے کہا اور رسیور

" ہملوسر میں گشاکا بول رہا ہوں "..... سرگشاکا نے مؤوبانہ لیج

" اُوہ۔ اوہ۔ آپ کہاں ہیں سر گشاکا۔ کہاں سے بول رہے ہیں آپ۔ کہاں فائب ہو گئےتھے۔ یہاں یوری حکومت مسلسل زلز لے کی زو میں ہے۔کل انتخابات کا اعلان ہونا ہے اور آپ کے قیبلے کا نائب سردار بھی غائب ہو گیا ہے یا کر دیا گیا ہے۔اور آپ کا باوجوو

مرتور کو مشوں کے کہیں سے بھی سراغ نہیں مل رہا تھا۔اس وقت بھی اس سلسلے میں اعلی سطح کی میٹنگ ہو رہی تھی کہ غیرِ متوقع طور یرآپ کی کال آگئ۔ تمام اسلامی ممالک کی طرف سے اور خاص طور پر یا کیشیا کے سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کی طرف سے بار بار

ید بات بو تھی جا رہی ہے کہ آئدہ انتخابات میں کیا پوزیش ہو گی ۔۔ صدر نے اس انداز میں مسلسل بولنا شروع کر ویا جیے رے ہوئے وریا کو اچانک جمہین سے بہنے کاراستہ مل جائے تو وہ پورے زور شور ہے بہنے لگ جاتا ہے۔ مرس اس وقت ایکریمیا کے ایجنٹوں سے بچتا بچر دہاہوں۔ پہلے ایکریمین ایجننوں نے تھیے اعوا کر لیا تھااور کھیے ایگریمیا لے گئے تھے۔

وہاں سے پاکیشیائی ایجنٹوں نے مجھے ان کے قبضے سے نکال کر این

" بدی مکاش کے بعد ملی ہے "..... تنویر نے کہا۔

" اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔اس کی گردن توڑ دو۔ نار فوک

ددسرے لوگوں کے ساتھ آرہا ہے اور ہم نے انہیں کور کرنا ہے "۔

عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ پھراس نے جولیا اور کیپٹن شکیل

دونوں کو ہدایات وین شروع کر ویں۔ای کمچے تنویر دہاں پہنچ گیا اور عمران نے اسے بھی ہدایات ویں۔

\* صفدر كمال ب " ...... تنوير نے كماتو عمران نے اسے با ويا كه

مفدر سر گشاکا کے ساتھ گیا ہے۔

\* عمران صاحب اس پوزیش میں سرگشاکا کو علیحدہ کر نا رسک

ہے"..... كيپڻن شكيل نے كہا۔

" فوری طور پراس کے سوا اور کوئی چارہ منہ تھا۔ نارفوک بے حد وشیار اور تیزآدی ہے اس نے لاز ما ایر بورٹ پر ایسے آدمی تعنیات کر

ا بیئے ہوں گے تا کہ اگر ہم کسی بھی طرح چ کر نکل جائیں تو وہ ایر اورت پر ہمیں گھر سکیں جبکہ اب سفارت خانے دالے اپنے اص طیارے میں انہیں لے جائیں گے ..... عمران نے کہا اور

ب نے اخبات میں سربلا دیئے اور پھر دہ سب علیحدہ علیحدہ جگہوں پر

، اِنْهِ كَرَ كَفِرْكِ ہُو گئے جبکہ عمران خود پھاٹک کے قریب کھزا ہو گیا ہ ' نا ماکہ کار آنے پر پھا ٹک کھول سکے۔

ر کھ دیا۔ای کمجے صفدر اندر داخل ہوا۔ " صفدر مركشاكا كو سائق لے كر فوراً يهان سے نكلو اور فيكسى

میں بیٹھے کر فوراً انہیں کامرون سفارت خانے پہنچاؤ۔ تم خود بھی وہیں رک جانا۔ سی خوو بی دہاں تم سے رابطہ کروں گا۔ دہاں تمہارا نام رابرٹ ہو گا۔ سر گشاکا آپ صفدر کے بارے میں سفارت خانے

والوں کو بتا دینا "..... عمران نے کہا۔ " ہاں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آؤ"..... سر گشاکا نے کہا اور تیزی سے وروازے کی طرف بڑھگئے۔ صفدر بھی اس کے پیچے باہر

نکل گیا۔ چند کموں بعد فون کی گھنٹی ج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا كررسبود اٹھاليا۔ " يس " ...... عمران نے رجینڈ کے کہے میں کہا۔ رجینڈ دیسے ہی

ہے ہوش براہوا تھا۔ · · باس فلب بول رہا ہوں رُحِنڈ۔ قیدیوں کی کیا پوزیشن ہے <sup>،</sup> دې پهلي والي سخت سي آواز دو باره سناني دي-

" ولیے ہی باس ۔ وہ سب بندھے ہوئے اور بے ہوش ہیں "۔اس بار عمران نے ذراطویل جواب دیتے ہوئے کہا۔ " او کے ۔ میں چیف اور ان کے مہمان کے سابھ چینج رہا ہوں"۔ ووسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ خم ہو گیا۔

عمران نے رسیور رکھا اور تیزی سے کرے سے باہر آگیا۔ اس کمح تنویرہائق میں رسی کا کچھااٹھائے کمرے کی طرف آٹا دکھائی ویا۔ بے ہوش کے باوجو د زنجیروں سے حکر دیا گیا ہے۔ اوور "..... فلپ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" کیا یہ وہی گروپ ہے۔ کنفرم کر لیا ہے ناں۔ اوور "...... یا لمر

" ایس چیف ساوور " ...... ووسری طرف سے کما گیا۔

" ان كا كر بهي خيال ركهنا وه انتهائي خطرناك ايجنث بين ـ أوور" - يالمرنے كما-

" آپ بے فکر رہیں چیف۔ میں پوری طرح محاط ہوں۔ اوور "۔ نلپ نے جواب دیا۔

"اس سے یو چھو کہ کس طرح بے ہوش کیا ہے۔پوری رپورٹ ً لو"۔ نارفوک نے کہا۔

" فلب مرے ساتھ میرے انہائی معزز دوست نار فوک ہیں یہ

ایکریمیا کے بہت بڑے آدمی ہیں میں نے یہ ساری کارروائی بھی ان کی خاطر کی ہے۔ان سے بات کرواور جوید یو چھیں انہیں تفصیل سے جواب دو۔ادور "..... پالمرنے کہااور ٹرانسمیٹر ساتھ والی سیٹ پر

بیٹھے ہنوئے نارفوک کی طرف بڑھا دیا۔ " يس چيف - اوور " ...... دوسرى طرف سے فلب كى مؤد بائد آواز ٔ سنائی وی ۔

مسلوم نارفوک بول رہا ہوں فلپ متم نے واقعی کارنامہ سر

انجام دیا اور اس کار نامے پرند صرف تم مبار کباد کے مستحق ہو بلکہ

نارفوک اور یالمر دونوں یا لمر کے خصوصی تیز رفتار ہیلی کاپٹر پر موار تنزی سے ساوا کی طرف برھے علے جارے تھے۔ وہ تقریباً نصف سفرطے کر عکے تھے کہ ٹرانسمیٹر پر کال آگئی اور پالمرنے جلدی ہے ٹرانسمیٹرنگال کر اس کا بٹن پریس کر دیا۔

\* ميلو ميلو - فلب كالنگ - اوور " ...... رابطه قائم موت بي فلب کی آواز سنائی دی۔

\* لیں۔ کیارپورٹ ہے فلب۔ تم نے رپورٹ دینے میں اتن دیر کیوں نگادی۔ اوور "...... پالمرنے کہا۔

" چیف مرا ٹرانسمیٹر اجانک آؤٹ آن آرڈر ہو گیا ہے۔ پہلے تو میں اس پر کو مشش کر تا رہا۔ پھر میں نے فوری طور پر دوسرا منگوایا ہے

ا بھی پہنچا ہے اور میں اس پرآپ کو کال کر رہا ہوں۔آپ کا مطلوبہ گروپ ہے ہوش کر کے سپیٹل پوائنٹ پر پہنچا دیا گیا ہے اور انہیں

انعام کے بھی۔ تم فکریہ کرو۔ حکومت ایکریمیا کی طرف سے تہیں باقاعدہ خطیر انعام ویا جائے گا۔ اوور "...... نار فوک نے کہا تو سائے بیٹھا ہوا پالمرنے بے اختیار مسکرا ویا۔

"آپ کی مہر بانی ہے جتاب۔اوور"...... ووسری طرف سے فلپ نے انتہائی مؤو بانہ کیج میں کہا۔

" نم تفصیل بناؤکہ تم نے کس طرح اس گروپ کو بے ہوش کیا ہے۔ کوئی رکاوٹ ۔ کوئی نگرانی ۔ متام تفصیل بناؤ۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ اوور " ...... نارفوک نے کہا۔

" جناب معاملات بالكل ساوه رب بمين طيارے كے بارك میں تفصیلات معلوم تھی اور چو نکہ یہ چارٹرڈ طیارہ تھا اس لیے ان کی کمینی نے علیحدہ رن وے بنایا ہوا ہے جہاں رش یہ ہونے کے برابر ہو اُ ہے۔ہم وہاں یک گئے۔ میں نے جدید ترین فائرنگ گز لے ل تھیں جن سے دور سے ٹار گٹ کے پہرے پر کیس کا فائر اس طرح ہو تا ہے کہ وہ کسی صورت بے ہوش ہونے سے نہیں نے سکتا ہم نے موریج نگائے اور ہمارے آومی کاروں سمیت انہیں اٹھا کر فوراً وہاں سے نگلنے کے لئے بھی تیار تھے پہنانچہ طیارہ پہنچا تو اس میں سے ایک عورت اور پانچ ایکر می مردوں پر مشتمل گروپ باہر آیا۔ ان کے طیئے اور لباسوں کی تفصیلات بھی ہمارے پاس موجود تھیں۔ وہ ہمارے مطلوبہ لوگ ہی تھے چتانچہ جب وہ باہر پہنچے تو ہم نے ان پر فائر کھول ویا۔ وہ سب بے ہوش گئے تو ہمارے آدمیوں نے بجلی ک

س تیزی ہے انہیں اٹھا کر کاروں میں ڈالا اور لےگئے۔ وہاں پر موجوو پولیس اور گارڈز نے تعاقب کرنا چاہا تو ہم نے ان پر فائر کھول کر انہیں روک دیا اور پھر ہم خو و بھی فرار ہوگئے چونکہ یہاں کی پولیس بے حد تیزی سے کام کرتی ہے اس لئے ہم نے ہر ممکن خطرے سے بچنے کے لئے میں نے اس گروپ کو اینے کسی عام اڈے یا ہیڈ کو ارٹر میں رکھنے کی بجائے ایک انتہائی خفیہ اور سپیشل پوائنٹ پر بھجوا ویا جہاں ہے ہوش کے باوجو وانہیں زنجیروں سے حکر کر رکھا گیاہے اور میرا آومی ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ اوور "...... فلپ نے تفصیل بیاتے ہوئے کیا۔

۔ ، رے ، ہے۔ " پولیس وہاں تک بہنچ تو نہیں گئ۔ ادور "...... نار نوک نے

لها *--*

" نہیں جتاب۔اوور"...... فلپ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " تم نے ان کا مسلسل خیال رکھنا ہے۔ کہیں وہ ہوش میں نہ آ جائیں ۔اوور"...... نارِ فوک نے کہا۔

" جتاب - انہیں کیس سے بے ہوش کیا گیا ہے اس لئے اب جب تک انہیں اس کیس کا توڑند سنگھایا جائے گاوہ ہوش میں نہیں آسکتے - ادور "...... فلپ نے جواب دیا۔

" او کے سپر بھی محتاط رہنا۔ اوور اینڈ آل "...... نارفوک نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے ساتھ بیٹھے ہوئے پالمر کی طرف بڑھا ویا۔ "خود بخود اسے کسیے ہوش آسکتا ہے"...... پالمرنے حیران ہوتے ہوئے کما۔

" یہی بات میری سمجھ میں نہیں آئی باس لیکن بہرمال اسے دوران دوران کے ہوش کر دیا گیا" ...... فلپ نے جواب دیا۔ اس دوران

شراب کا دور چلتا رہاتھا۔ " یہ بتاؤ کہ لینے اس سپیشل پوائنٹ کی بیرونی نگرانی کا بھی انتظام کیا ہے تم یا نہیں "...... نارفوک نے پوچھا تو فلپ چونک

" بیرونی نگرانی - کیا مطلب - جب اندر دہ لوگ بے ہوش ہیں اور زخیروں میں حکر مے ہوئے ہیں تو پھر بیرونی نگرانی کا کیا مقصد" - فلپ نے حیران ہو کر کہا -

" یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آسکتی اور ند ہی میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں۔ بہر حال اب تم الیما کرو کہ لینے چند الیے آدمی ساتھ لو جن کے پاس انتہائی جدید ترین گیس میگنم فائیو کیپول فائر کرنے والی گنیں ہوں اور پھر ہمیں لینے اس سینیٹل پوائنٹ پر لے جلو"۔ نار فوک نے اٹھتے ہوئے کہا۔

"بے ہوش کر وینے والی گیس اب تم کسے بے ہوش کر ناچاہتے ہو۔ ، ہو۔ وہ لوگ تو چہلے ہی بے ہوش ہیں "...... پالمر نے اٹھتے ہوئے کما۔

عيسي ميں كهر رہا بوں اليے كرو-جتناميں اس پاكيشيائي ايجنث

خاموشی کے بعد نار فوک نے پالمرنے پو تھا۔ "مرا خیال ہے کہ مزید آدھے گھنٹے بعد ہم فلپ کے ہیڈ کوارٹر

" بهميں سناوا بهنچنے میں مزید کتنا وقت لگے گا ...... چند المحوں کی

یور میان ہے مہ حرید اوسے سے بعد ہم ملپ کے ہمیڈ توار رُ کُلُخ جائیں گے "…… پالمر نے گھڑی ویکھتے ہوئے جواب دیا اور نارفوک نے اخبات میں سربلا دیا اور پھر واقعی آدھے گھنٹے بعد ہملی کاپٹر ایک چار منزلہ عمارت کی فراخ چھت پر ہنے ہوئے خصوص ٹائپ کے ہمیلی پیڈ پر اتر گیا۔چونکہ یہاں کمپنیوں کے بڑے بڑے افسران لینے ذاتی ہمیلی کاپٹر استعمال کرتے رہتے تھے اس لئے یہاں الیے بے شمار ہمیلی پیڈز بنائے گئے تھے اور یہ سناوا کے لئے کوئی غیر معمولی بات مذتھی۔ہملی پیڈ پر فلپ ان کے استقبال کے لئے موجود تھا۔اور پھروہ اس کے شاندار آفس میں پہنے گئے۔

" کیا پوزیش ہے ان لوگوں کی۔ کوئی گربر تو نہیں ہوئی "۔ نارفوک نے فلپ سے پوچھا۔

" نو سرالبت میں نے اپنے آدمی کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ ان میں سے ایک آدمی کو خود بخود ہوش آگیا تھا۔ لیکن چونکہ دہ زخیروں سے حکرا ہوا تھا اس لئے میں نے بھی زیادہ پرداہ نہ کی۔ لیکن کچر تھے اچانک خیال آیا کہ آپ نے انہیں خطرناک کہا تھا اس لئے میں نے اپنے آدمی کو کہہ دیا کہ دہ جاکراسے ددبارہ بے ہوش کر دے اور آپ کے آنے سے بحتد کھے پہلے میں نے اس سے رپورٹ لے لی اور آپ کے آنے سے بحتد کھے پہلے میں نے اس سے رپورٹ لے لی سے۔ اس نے اس دوبارہ بے ہوش کر دیا۔

تھی۔

" ولیے ہی ہے باس سوہ سب بندھے ہوئے اور بے ہوش ہیں "۔ دوسری طرف سے رحجنڈنے جواب ویا۔

" او کے۔ میں چیف اور ان کے معزز مہمان کے ساتھ پہنچ رہا ہوں ^۔ فلپ نے کہا اور رسیور رکھ ویا۔

و بن بن بن الله المعتاد "...... فلپ نے بڑے با اعتماد اللہ علیہ اللہ بنائے ہیں کہا۔ اللہ میں کہا۔

" ہاں۔ بہرطال جیسے میں نے کہا ہے ویسے ہی کرو۔ میں عمران کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حبے تم رچینڈ سمجھ رہے ہو۔ اس کی جگہ عمران خود بول رہا ہو"۔ نار فوک نے کہا تو یالمراور فلپ دونوں کے پہرے پر شدید حیرت ک

تاثرات ابجرآئے۔ " یہ آپ کیا کہ رہے ہیں جناب۔ر چینڈ میرا خاص آدمی ہے۔ میں اس کی آواز کی اچمی طرح بہچانا ہوں "...... فلپ نے قدرے

ناخو شگوار سے لیجے میں کہا۔
"یہی بات تو میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا کہ جس سے جہارا پالا پڑا
ہے وہ کس ٹائپ کا آدمی ہے ۔ بس اتنا بنا دوں کہ پوری ونیا کی
سیرٹ ایجنسیاں اور بین الاقوامی تنظیمیں اس کا نام سن کر کانپنے
لگ جاتی ہیں اور شاید ہزاروں نہیں تو سنیکروں تنظیمیں اس کے

ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر چکی ہوں گی۔ وہ بقیناً مافوق الفطرت

کو جانیا ہوں اتنا تم نہیں جانتے یہ لوگ نامکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ ہیں۔ تم نے دیکھا کہ گیس سے بے ہوش ہونے کے باوجود وہ خود بخود ہوش میں آگیا " ...... نارفوک نے کہا۔

" ٹھیک ہے فلپ۔ جسے ناد فوک صاحب کہتے ہیں ویے کرو"۔ پالمرنے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فلپ سے کہا۔

" میں چیف آپ دو منٹ تشریف رکھیں۔ میں گنوں کا انتظام کر لوں پھرچلتے ہیں "...... فلپ نے کہا اور نار فوک اور پالم دونوں دوبارہ کر سیوں پر بیٹھ گئے۔ فلپ نے فون کا رسیور اٹھایا اور پھر دو منبر پریس کر کے دہ اپنے کسی آدمی کو ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا۔ پھراس نے رسیور رکھ دیا۔

" اپنے آدمی کو فون کر کے اس سے تازہ ترین صورت حال معلوم کرو" ۔ نارفوک نے کہاتو فلپ نے اثبات میں سربلاتے ہوئے رسیور دوبارہ اٹھایا اور نمبرپریس کرنے شروع کر دیئے ۔

اور اس کا بٹن پریس کر دو "...... نار فوک نے کہا اور فلپ نے لکہا اور فلپ نے لکہا اور فلپ نے لکہا اور فلپ نے لکہ فلپ نے لاؤور کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ آواز سنائی دی۔ "یں "...... دوسری طرف سے ابک مردانہ سنائی دی۔ "یس فلپ بول رہا ہوں رچنڈ۔ قیدیوں کی کیا پوزیشن ہے "۔

" باس فلپ بول رہا ہوں رئینڈ۔ فیدیوں کی کیا پوزیتن ہے"۔ فلپ نے سخت اور تحکمانہ کہج میں کہا اور شاید نار فوک اور پالمرکی

موجو و گی کی وجہ سے اس نے باقاعدہ اپنے آپ کو باس کہ کر بات کی

جانا"...... نارفوک نے کہا تو فلپ نے اشبات میں سربلا ویا ادر پھر تھوڑی دیر بعد اس نے ایک سائیڈ میں کر کے کار روک دی اس کے پچھے آنے والی کار بھی رک گئ ادر پھر دہ تینوں کار سے نیچ اتر آئے

یکھیے آنے واق کار بھی رک می اور چروہ یکو عقبی کار میں سے بھی چار آدمی باہر آگئے۔

" کہاں ہے جمہارا سیشل پوائنٹ"...... نار فوک نے کہا۔ " یہ سامنے والی سڑک آگے جاکر جہاں مڑتی ہے دہاں سے دائیں

ہائق پرہے "..... فلپ نے کہا۔

' گڑے ہے تم نے اچھا کیا کہ اس کے سلمنے جاکر کار نہیں روی۔
اب اپنے آدمیوں کو بھیجہ جو انتہائی خاموشی سے جاکر اچانک اندر
کیپول فائر کر دیں اور سنو۔ انہیں کہ دینا کہ کسی قسم کی مشکوک
حرکت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی طرف سے نگرانی کی جا رہی
ہو"۔ نار فوک نے باقاعدہ ہدایات دیتے ہوئے کہا اور فلپ نے عقبی

ہو "۔ نارو ک نے باقاعدہ ہدایات دیتے ہوئے ہما ادر تلپ سے بی کار کے قریب جا کر اپنے آدمیوں کو ہدایات دیں تو ان میں سے دو آدمی فاموشی سے آگے بڑھے اور پھر سڑک کراس کر کے وہ سلمنے جانے والی سڑک پر اس طرح اطمینان سے بڑھتے علیے گئے جسے وہ سہیں کے رہنے دالے ہوں اور پھر کافی آگے بڑھ کر دہ مڑگئے اور ان

والیں آتے و کھائی دیئے۔ "کام ہو گیا ہے باس"..... ان میں سے ایک نے قریب آکر

کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ پھر وس منٹ بعد وہ اس انداز میں

" کام ہو گیا ہے بال ..... ان میں سے میت سے مریب ا فلپ سے کہا۔ صلاحتیوں کا مالک ہے۔ بہر حال یہ معمولی سا رسک لیسے میں کوئی عرج نہیں ہے "۔ نار فوک نے کہا۔

" محصیک ہے فلپ جسے نار فوک صاحب کہتے ہیں ولیے ہی کرو"۔ مالم نے کہالور فلس نے اثارات میں سربال اور تھوڑی ور اور

کرو" ۔ یا لمرنے کہا اور فلپ نے اخبات میں سربلا ویا۔ تھوڑی دیر بعر فون کی گھنٹی نج اٹھی اور فلپ نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ "میں "...... فلپ نے کہا۔ " روڈی بول رہا ہوں باس ۔ آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئ

ہے۔ ہم آپ کے سنظر ہیں "..... دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔

" مصل ہے۔ ہم آرہے ہیں " ...... فلپ نے کہااور رسیور رکھ ویا اور اکھ کھڑے اور اکھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی پالمراور نار فوک بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ایک کار میں بیٹے اس عمارت سے نکل کر مختلف سڑکوں پر سے ہوتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر فلپ تھا جبکہ پالمراور نار فوک دونوں عقبی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے ہوئے تھے ان کے پیچھے ایک اور کار تھی جس میں فلپ سیٹ پر بیٹے ہوئے تھے ان کے پیچھے ایک اور کار تھی جس میں فلپ کے آومی تھے مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک رہائشی کالونی میں داخل ہوگئے۔ یہ متوسط طبقے کی کالونی نظر آتی تھی کیونکہ یہاں بہت چھوٹے بھوٹے گھرتھے۔ لیکن ہر گھر بہرجال علیحدہ بنا ہوا

تھالیکن ان کارقبہ خاصا کم تھا۔ " اپنے سپیشل پوائنٹ سے کچھ ودر کار روک لینا۔ قریب نہ لے ہے ہوش بڑے ہوئے تھے۔

" سرگشاکا کمال ہے اسے تلاش کرو" ..... نار فوک نے چیج کر کما

تو فلب تری سے دوڑ ما ہوا آگے بڑھ گیا۔ دوسری کار میں آنے والے آدمی اس کے ساتھ تھے۔

ی یہ تو واقعی انتہائی حرت انگرکام ہوا ہے۔ یہ تو بے ہوش ادر بندھے ہوئے تھے "...... یا لمرنے انتہائی حیرت بجرے کیج میں کہا۔

" يه ممارك منتظر تم الرائم الانك كسي فائر مدكرت تواس

🕻 وقت ان کے قبصے میں ہوتے "...... نار فوک نے کہا۔ وه وه مرا آدمي رجيند تو بلاك بو ديا ہے۔ اس كى كردن توڑ وی گئ ہے اور دوسرا کوئی آدمی موجود نہیں ہے "..... فلپ نے کہا۔

"كياكيا مطلب مركفاكا موجود نهين ب اوران كي تعداد بهي

کم ہے۔ان کا ایک آدمی کم ہے۔اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بہنچنے سے وہلے وہ دونوں لکل گئے اس لئے میں نے یو چھاتھا کہ بیرونی نگرانی بھی ہو رہی ہے یا نہیں "..... نار فوک نے انتہائی تلخ کیج میں کہا۔ " اب يد بنائيس كے كدوه كمان ميں - ميں ان كى روحوں سے بھى

اگوالوں گا ..... فلپ نے کہا۔ " تم ان کے ٹکڑے بھی اڑا دو۔یہ زبان نہیں کھولیں گے تحجے خو د معلیم کرنا ہو گاسمہاں فون تو ہوگا"..... نار فوک نے کہا۔ " ہاں۔ دوسرے کرے میں ہے"...... فلپ نے کہا اور نار فوک

تیزی سے اس کے پیچے چلتا ہواا کی کرے میں گیا۔ پالم بھی اب کے

" آیئ جناب" ...... فلب نے کہا اور کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ نار فوک ادر یا لمر دونوں عقبی سیٹ پر بیٹھ گئے ادر فلپ نے کار آگے بڑھا دی۔ درسری کار بھی ان کے پیچیے آرہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کار ایک متوسط ورج کی کوشی کے گیٹ پر جاکر رک گئے۔ ددسری کار بھی ان کے پیچھے آکر رک گئ ادر پھر دہ سب نیچے اتر آئے۔ " اپنا ایک آدمی اندر بھیجو ادر پھاٹک کھلواؤ اب تک کسی کے

اثرات ختم ہو ملے ہوں گے "...... نار فوک نے کہا اور فلب کے کہنے پرایک آدمی تری سے پھاٹک پر چڑھ کر اندر اتر گیا ادر چند کموں بعر چھوٹا پھاٹک کھلااور دہی آدمی باہر آگیا۔

" باس بھائک کے قریب ایک ایکری بے ہوش بڑا ہے اور یو رہے کے قریب بھی ایک عورت اور دد مرد بے ہوش پڑے مجھے نظر آئے ہیں "..... پھائک سے باہرآنے والے نے کہا تو فلی اور پالمر د د نوں ہے اختیار اچھل پڑے۔

"ايكرى به موش برا بيساده سيد كسيه موسكتا ب "مالل نے کہا اور نار فوک کے لبوں پر طزیہ مسکراہٹ بکھر گئ بچر دہ سب تری سے اندر داخل ہوئے تو واقعی دہاں پھائک کے قریب ایک ایکری بے ہوش پڑا ہوا تھا۔

" بيربي تو عمران ہے۔اس كا قدوقامت دى ہے۔ جلدى كرور اے اٹھا کر اندر لے آؤ" ..... نارفوک نے کما اور پھر وہ تنزی سے آگے بڑھ گیا۔ بورچ کے قریب ایک ایکر می عورت اور دوایکر ی مرد

يجي آگيا مهان ايك آدمي كي لاش پڙي ٻوئي تھي جس كي كرون نوني

" بات لیجئے " ...... ودسری طرف کہا گیا۔

م ہملو سرے میں نار فوک بول رہا ہوں سٹادا سے "...... نار فوک

نے کہا۔

" ہاں ۔ کیار پورٹ ہے سر گشاکا کے متعلق "...... چیف سیکرٹری

نے کہا تو نارفوک ان کا بچہ س کرچونک پڑا۔ کیونکہ ان کے الج میں جو اطمینان اور مسرت کی جھلک تھی اس نے اسے چونکا دیا تھا۔ اں کے ذمن میں فوراً سیرٹری کی بات آگئ کہ جیف سیرٹری

ماحب سٹاوات آنے والی کال من رہے ہیں۔

" مرے آدمیوں نے انہیں ساوا میں گھر لیا تھا لیکن ہمارے بہنچنے سے کہلے سر گشاکا ایک یا کیشیائی ایجنٹ کے ساتھ ٹکل گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سٹادا میں موجود ایکریمین ایجنوں کو فوری حرکت میں لے آئیں ماکہ ہم انہیں ساوا سے نکلنے سے ملے کور کر

" اب تمسی مزید تک و دو کی ضرورت نہیں ہے نارفوک ہے وگ جہارے بس کے نہیں ہیں۔ تم مکمل طور پر ناکام رہے ہو۔ اگر میں پہلے سے حفظ ماتقدم کے طور پر انتظامات مذکر تا تو ہم مایوس ے ہاتھ ملتے رہ جاتے۔ سرگشا کا سٹاوا میں کامرون سفارت خانے پہنتے کے جبکہ دہاں ہمارے آدمی پہلے سے موجودتھ۔ کیونکہ کامرون کے صدر نے کامرون سے کال کر کے سفر کو بتا دیا تھا کہ مرگشاکا مفارت خانے پہنچ رہے ہیں اور انہیں فہ ری طور پر خصوصی طیارے

ہوئی تھی۔ پاس ہی فون بھی موجود تھا۔ " يہاں سے دلنگڻن كا رابطه نمبر كيا ہے "...... نار فوك نے يو جھا تو فلپ نے اسے تمبر بتا دیا تو نارفوک نے بھلی کی می تیزی سے تمر

ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ " بی اے ٹو چیف سیکرٹری " ..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک

نسوانی آواز سنائی دی ۔ " سناوا سے نارفوک بول رہا ہوں۔ چیف سیکرٹری صاحب سے

فوری بات کراؤ "..... نار فوک نے کہا۔

" دہ سٹادا سے آنے والی ضروری کال سن رہے ہیں۔ آپ ہولڈ آن ر کھیں "..... دوسری طرف سے کما گیا تو نار فوک بے اختیار چونک

" يہاں سنادا ہے كون انہيں كال كر رہا ہے"..... نار فوك نے 🋂 كيں "..... نار فوك نے كہا۔

حرت بحرے کہے میں کما۔ · دہ ایکریمیا کے چیف سیکرٹری ہیں۔انہیں دنیا بھرسے کال کی جا

سكتى ہے۔آخر سركاري كام تو چلتے ہى رہتے ہوں گے "...... پالمرنے کماادر نارفوک نے اشبات میں سرہلا ویا۔

\* ميلو مر- كياآب لائن پرېين " ...... چند لمحن بعد سيرري كي

آداز سنائی دی۔

۔ یس ..... نارفوک نے کہا۔

کے صدر مطمئن ہو جائیں گے پھر جب ان پر اصل حقیقت کھلے گی تو پھر ان کے پاس سوائے سرپیٹنے کے اور کوئی چارہ کار نہ رہے گا اور آخری فتح بہر حال ایکر یمیا کے حصے میں ہی آئے گی "...... چیف سیرٹری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" تھینک گاڈ۔ تو سرگشاکا آخرکار ایکری تحویل میں پہنے گئے ۔ آپ فے داقعی بے پناہ ذہانت سے کام لیا ہے سر۔ میں تو دل سے آپ کی نہانت ادر کارکردگی کا قائل ہو گیا ہوں۔ آپ کی وجہ سے ہی عظیم ایکریمیا۔ عظیم ایکریمیا بنا ہوا ہے "...... نارفوک نے انتہائی

خوشامدانه کیج میں کہا۔

" ہمیں ہر طرف کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بہر حال تم نے بھی بے حد کام کیا ہے۔ تم اب واپس آجاؤ۔ تہیں تہارا انعام مل جائے گا۔ گذبائی "...... چیف سیکرٹری نے مسرت بھرے لیجے میں کہا اور اس

ے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیااور نار فوک نے رسیور رکھ ویا۔ " تم نے سنا پالمر کہ عین آخری کمحات میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا"...... نار فوک نے یا لمرسے کہا۔

" ہاں۔ اگر چیف سٹیرٹری صاحب اپنا کام نه دکھاتے تو معاملہ واقعی ہا تھ ہے نکل گیا تھالیکن اب اب لوگوں کا کیا کرنا ہے۔ انہیں گولی باریں اوران کی لاشیں کہیں چینکوا دیں "...... پالمرنے کہا۔
" نہیں۔ اب میں پوری طرح مطمئن ہوں اور اب میں اب عمران کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایکریمیا اور نار فوک کو شکست نہیں

کے ذریعے کامرون پہنچا یا جائے۔ سفیرصاحب سر گشاکا کے انتظار میں تھے اور ایئربورٹ پر موجو د ان کا اپنا خاص طیارہ روائگی کے لئے تیار ہو رہا تھا۔ لیکن ہمادے آدمیوں نے عین آخری لمحات میں کام کیا اور سفر صاحب کو ہلاک کر دیا گیا اور ان کے جگہ ہمارا آدمی سفیرے میک اپ میں ان کے آفس میں پہنچ گیا۔ سر گشاکا ایک ایکر بی کے ساتھ دہاں بہنچ تو اس آومی کو بے ہوش کر ویا گیا جبکہ سر گشاکا کو فوری طور پر ایک کار میں سوار کر سے بجائے ایئر پورٹ لے جانے کے سیدھا ایکر مین سفارت خانے پہنچا دیا گیا جہاں وہ اب ہماری تحیل میں ہیں اور کل یہیں ہے ان سے اعلان کرایا جائے گا اس کے بعد انہیں ایکریمین ایجنٹوں کی تحویل میں خصوصی طور پر کامرون لے جایا جائے گا۔ جب تمہاری کال آئی تو اس وقت میں سٹاوا میں کامرون سفارت خانے میں اپنے آدمی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ صدر کامرون کا فون آیا تھا۔وہ سرگشاکا کے بارے میں یو چھ رہے تھے تو اس نے انہیں بتایا کہ سفر صاحب سے ساتھ وہ ایر پورٹ گئ ہیں۔ وہ مجھ سے یوچھ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس پر میں نے اے کہد دیا ہے کہ جو دوسرا آدمی سرگشاکا کے ساتھ آیا تھا اور ب

ہوش ہے اے اس بے ہوشی کے عالم میں طیارے پر موار کر کے کام دن بھجوا دیا جائے کہ سر گشاکا کامرون بھجوا دیا جائے اور صدر صاحب کو بتا دیا جائے کہ سر گشاکا خصوصی طیارے پر کامرون پہنچ رہے ہیں چونکہ فاصلہ کافی ہے اس لئے چند گھنٹے اس آدمی کو وہاں پہنچنے میں لگ جائیں گے اور کامرون لئے چند گھنٹے اس آدمی کو وہاں پہنچنے میں لگ جائیں گے اور کامرون

دے سکتا۔ میں اسے سرگشاکا کا اعلان سنوانا چاہتا ہوں جو دہ ایکریما

ے حق میں کریں گے تا کہ مرنے ہے پہلے اس عمران کو معلوم ہو سکے کہ وہ واقعی شکست کھا چاہے"..... نارفوک نے کہا۔ تو چرکیا کرنا ہے ۔ دلیے میں بھی اس عمران سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔اس نے جس طرح یہاں کی سچوئیش تبدیل کی ہے وہ داقعی مرے لئے بھی انتائی حرت انگیزے "..... یا لمرنے کہا۔ "يهال تم بنارب تھ كه زنجين وغيره بين باندھنے كے الم"ر نارفوک نے کما۔ "بال سنيح تهد فائد مناكره بي " ..... يالمرن كما ° تو ان سب کو اٹھاؤادر زنجیروں سے اچھی طرح بندھوا دو۔ پھر انہیں ہوش میں لے آنا تا کہ انہیں معلوم ہوسکے کہ دہ ناقابل تسخیر نہیں ہیں۔ انہیں شکست دینے والے بھی یہاں موجود ہیں "۔ نار فوک نے کہا اور یا لمرنے اثنبات میں سر ہلا دیا۔

عمران کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں ۔ پہلے چند کموں تک تو اس سے ذہن پر دھند سی چھائی رہی ۔ لیکن پھراس کا شعور جاگ اٹھا ادر اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر گھوم گیا جب وہ نارفوک کے انتظار میں پھاٹک کے قریب موجودتھا اور اس کے ساتھی گراج میں مخلف جگہوں پر چھیے ہوئے تھے کہ ایانک دونوں طرف ہے کیپول فائر ہوئے ادر بچراس ہے بہلے کہ عمران کچے سمجھا یا سنجھلتا۔اس کے ذمن پرسیاہ چادر سی چھیلتی طی تھی اور اب اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے ہوش س آتے ہی محوس كراياتها كه ده امك بار پرايخ ساتهيون سميت زنجيردن مين طرا اس کرے میں موجود ہے جس کرے میں پہلے انہیں زنجیروں میں حکوا گیا تھا اور سامنے کری پر نارفوک بیٹھا ہوا تھا جس کے بجرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ نارفوک کے وائیں بائیں دو

کانڈین افراد بیٹے ہوئے تھے جبکہ ان کی کرسیوں کے عقب س

" ہاں۔ میں تہاری صلاحتیوں سے انھی طرح واقف ہوں۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ سرگشاکا اور تہارا ایک ساتھی کہاں ہیں "۔ نارفوک نے کہاتو عمران بے اختیار مسکرا ویا۔

"اب تم خود یہ بات باؤگے نار فوک۔ کیونکہ تہارے چہرے پر موجود اطمینان اور تہارا میرے ہوش میں آنے پر فوری طور پر سرگشاکا کے بارے میں نہ پوچھنے سے یہی مطلب نکلآ ہے کہ سرگشاکا اور میرا ساتھی تہارے ہاتھ لگ عکے ہیں"...... عمران نے کہا تو نار فوک بے اختیار بنس پڑا۔ البتہ پالمرکے چہرے پر انہائی حیرت کے تاثرات انجرآئے تھے۔

" تم نے ویکھا پالمرکہ یہ شخص کس قدر تیز ذہن کا مالک ہے"۔ نار فوک نے پالمرے مخاطب ہو کر کہا اور پالمرنے اشبات میں سرملا

دیا۔
"علی عمران - تہماری گیم ختم ہو چی ہے کھے اعتراف ہے کہ تم
نے کھے حقیقاً شکست وینے کا بندوبست کرلیا تھا۔ لیکن سرگشاکا اب
پھیف سیکرٹری ایکریمیا کی تحویل میں پہنے جکے ہیں اور تہمارا ساتھی
سرگشاکا کے روپ میں اس وقت سفارت خانے کے خصوصی سرگشاکا کے روپ میں اس وقت سفارت خانے کے خصوصی سطیارے میں بے ہوشی کے عالم میں کامرون کی طرف پرواز کر رہا
ہوگا"۔ نارفوک نے کہا تو عمران بے اختیارچونک پڑا۔

ہوں ۔ مارو کے ہو و طراح بہ معیار پروں کے ہوں ۔ "کیا مطلب ۔ میں سمجھا نہیں۔ جہاں تک سرگشاکا کے ایکر یمیا کی تحویل میں جانے کا تعلق ہے وہ تو ہو سکتا ہے لیکن میرے ساتھی کا مشین گنوں سے مسلح دوکانڈین کھڑے ہوئے تھے۔
" تہمیں ہوش آگیا علی عمران"...... نارفوک نے مسکراتے
ہوئے کہا۔
" ابھی کہاں آیا ہے۔ جب تہماری مشین گن سے نکلنے والی
گولیاں میرے دل میں موراخ کریں گی تب ہوش آئے گا۔ عمران

نے مسکراتے ہوتے جواب دویا تو نار فوک بے اختیار ہنس پڑا۔
" وہ وقت اب بہت قریب ہے۔ یہ میرا دوست پالمرہے شمالی کانڈر کے سب سے بڑے گروپ کا پہل کانڈر کے سب سے بڑے گروپ کا پہل سناوا کا مقامی انچارج اور باس فلی ہے "۔ نار فوک نے باقاعدہ اینے سناوا کا مقامی انچارج اور باس فلی ہے "۔ نار فوک نے باقاعدہ اینے

" تم تو زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اور بے ہوش تھے پھر تم اور جہ ہوش تھے پھر تم اور تہارے ساتھی ند صرف ہوش میں آگئے بلکہ تم نے کلائیوں پر بندھی ہوئی بیلك بھی كھول لی اور آزاد ہوگئے۔ ولیے میرے تصور

دائیں بائیں بیٹے ہوئے آدمیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔

سی بھی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے بحب نار فوک نے میہاں بے ہوش کرنے والی گیس فائر کرنے کے لئے کہا تو حقیقت یہی ہے کہ سی اے احمقانہ فعل بچھ رہاتھا"...... پالمرنے کہا۔
" تم یقیناً کوئی مجربانہ سنڈیکیٹ چلاتے ہو گے جبکہ نار فوک کو

ہمیں ہے ہیں ہوئے سریت پہلے ہوئے بہیں '۔ عمران معلوم ہے کہ سیکرٹ ایجنٹ کس انداز میں کام کرتے ہیں '۔ عمران نے جواب دیا۔

ضروری ہوتی ہے۔ بہر حال تم نے یہ نہیں بتایا که سر گشاکا اور میرے ساتھی والی بات جو تم نے بتائی ہے اس کاپس منظر کیا ہے "-عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو نارفوک نے بے اختیار ایک طویل ، تم نے سر گشاکا اور اپنے ساتھی کو بیہ سمجھ کر سٹاوا میں کامرون سفارت خانے بھجوایا کہ سرگشاکا دہاں محفوظ رہیں گے اور اس سے بہلے تم نے شاید یہاں سے سرگشا کا اور کامرون کے صدر کی بات بھی کرائی ہو گی۔ چنانچہ صدر کامرون نے سفیر صاحب کو حکم ویا کہ سرگشاکا جیسے ہی سفارت خانے پہنچیں انہیں فوری طور پر سفارتی چارٹرڈ طیارے پر کامرون بھجوا دیا جائے۔ چنانچہ سرگشاکا کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی تیاریاں مکمل کرلی گئی تھیں لیکن ایکریمیا کے چیف سیکرٹری بھی مہاری طرح ہر طرف کا خیال رکھتے ہیں چنانچہ انہوں نے شاید ای نقطہ نظر کے شحت کہ سر گشاکا کسی بھی وقت سفارت خانے میں پناہ لے سکتے ہیں۔ اپنے آومیوں کو الرث کر دیا۔ چنانچہ سر گشاکا کے سفارت خانے پہنچنے سے پہلے کامرون سفیر کو ہٹا دیا گیا اور ایکریمین ایجنٹ سفیر بن گیا۔ چنانچہ جیسے ہی سرگشاکا وہاں پہنچ انہیں ایر پورٹ لے جانے کے بہانے سیدھا ایکریمین سفارت فانے پہنچا دیا گیا جہاں سے ایکریمیا کے سفیرنے انہیں اپنی تحویل میں لے کر ایک انتهائی خفیہ مقام پر پہنچا دیا اور چیف سیکرٹری

صاحب کے حکم پر تہارے ساتھی کو بے ہوش کر سے اور سر گشاکا کا

سرگشاکا کے روب میں کامرون جانے کا کیا مطلب ہوا۔ جبکہ مرا ساتھی سر گشاکا کے قدوقامت اور جسامت کا حامل ہی نہیں ہے۔ پر اے کس طرح سرگشاکا ظاہر کیا جاسکتا ہے "..... عمران نے حران ہو کر کہا۔ اس کمح اس کے ساتھیوں کے منہ سے میکے بعد ویگرے کراہیں نکلنے لگیں اور وہ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور پھرا کی ا كي كر كے سب ساتھى ہوش سى آگئے اور ان سب كے چروں ير حرت کے تاثرات انجر آئے تھے۔ " یہ نارفوک صاحب کی ذہانت ہے کہ ہم دوبارہ زنجیروں میں حکڑے ہوئے ہیں "...... عمران نے لینے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہااور ان سب نے ہونٹ جھنچ لئے۔ " میں نے تو تہمیں وہلے ہی کہا تھا کہ نار فوک کا خاتمہ کر ویا جائے لین نجانے ممہیں ایسے او گوں کو بچانے میں کیالطف آیا ہے "۔ تنویر نے کہا تو نار فوک مے جرے پر یکھت غصے سے تاثرات ابھر آئے۔ \* نہیں ۔ نار فوک اب ریٹائر ہو چکا ہے اور ریٹائر آوی تو بہر حال · ریٹائر ہی ہو تا ہے "...... عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ " یہ جہارا ساتھی ہے۔ کیوں مذاس کا خاتمہ کر ویا جائے"۔ نارفوک نے عصیلے کیج میں کہا۔ " ارے ارے ۔ کیا واقعی تم ریٹائر ہو چکے ہو پہلے تو حمہیں ایسی باتوں پر غصہ مذ آیا کر تا تھا۔ میرے اس ساتھی کا ذمن کرم ہے۔ اور

تم جانتے ہو کہ ہر تنظیم میں الیے کرم دماغ آدمیوں کی موجووگ

فیصلہ کرنا تہاراکام ہے "..... نارفوک نے کہا۔ پیرین

یکس معاملے میں شکست "..... عمران نے چونک کر ہو چھا تو ر

نار فوک چونک پڑا۔

" اس ٹرین کے سلسلے میں "..... نارفوک نے ہونٹ مسیختے

ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔

" ابھی تو یہ ہی انتخابات کا اعلان ہوا ہے نارفوک اور یہ سر گشاکا

کی طرف سے کوئی اعلان۔ تم نے پہلے الیے ہی یہ بات طے کر لی کہ

ہم شکست کھاگئے ہیں"..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

و تو کیا جہارا خیال ہے کہ س تم سے جھوٹ بول رہا ہوں "۔

نار توک نے قدرے عصلے کہ میں کہا۔ " میں نے کب کہا ہے کہ تم جموٹ بول رہے ہو۔ لیکن اتنی بات

یں سے جب ہو کہ ہمارے پینے میں آخری کمحات تک امید کا دامن نہیں چھوڑا جاتا ۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو نارفوک نے ایک طویل

ی یہ شھیک ہے۔ میں تہاری بات مجھ گیا ہوں۔ او کے۔ اب تم خود جب سر گشاکا کا اعلان سنو گے تو تمہیں معلوم ہو گا کہ کیا ہوا ہے۔ تب تک تو یہاں بندھے رہو گے "...... نارفوک نے کہا اور

اس کے ساتھ ہی وہ پالمرسے مخاطب ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ ہی دہ پالمرسے مخاطب ہو گیا۔

" پالمر کیا الیما ہو سکتا ہے کہ ان سب کو طویل بے ہوشی کے انجکشن لگا دیئے جائیں اور انہیں پہاں سے نکال کر کسی اور محفوظ جگہ نام دے کر طیارے پر سوار کرا دیا گیا اور کامرون کے صدر کو بتادیا گیا کہ سرگشاکا طیارے پر کامرون پہنچ رہے ہیں تا کہ وہ مطمئن ہو جائیں۔اب طیارہ انتخابات کے اعلان سے ایک دو گھنٹے پہلے کامرون

بہننج گا اور اس وقت انہیں معلوم ہو گاکہ آنے والا سر گفتاکا نہیں ہے اور پھر جب تک سر گفتاکا کے بارے میں وہ کچھ معلوم کریں گے چیف الیکشن کمشنر صاحب انتخابات کا اعلان کر دیں گے اور سر گشاکا پہیف الیکشن کمشنر صاحب انتخابات کا اعلان کر دیں گے اور سر گشاکا

کی طرف سے یو شو قبیلے کے اتحاد کا اعلان ایکریمیا کی مرضی کے مطابق کر دیا جائے گا اور سر گشاکا کو اس اعلان کے بعد ٹی وی پر پیش کر دیا جائے گا۔ شمالی کا نڈر کے ٹی وی پر اور اس کے بعد وہ مکمل طور بے

بس ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ کہ کامرون میں ایکریمیا کی مرضی کی حکومت آجائے گا اور پھرٹریٹی پرایکریمیا کا مکمل کنٹرول ہو جائے گا اس طرح مسلم بلاک کے خواب بکھر کررہ جائیں گے "۔ نار فوک نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں بکھر کررہ جائیں گے "۔ نار فوک نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں

کہا تو عمران کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ " یہ تو واقعی تم لو گوں نے میدان مار لیا۔ ٹھسکی ہے۔ مقدر سے کون لڑ سکتا ہے۔ اب تہمارا ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہے "۔

عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ " دوصور تیں ہیں سالیک تو پہ کہ تہمیں اور جہارے ساتھیوں کو گولیوں سے اڑا دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ تم کھلے عام اپن شکست تسلیم

کر لو تو سر گشاکا کے اعلان کے بعد تمہیں رہا کیا جا سکتا ہے۔اب یہ

پر پہنچا دیا جائے۔ جہاں یہ کل تک مسلسل بے ہوش رہیں "۔ نارفوک نے کہا۔

" کیوں نہیں ہو سکتا نار نوک تم جو چاہو دیے ہی ہو سکتا ہے۔ کیوں فلپ "...... پالمرنے کہا اور پھر فلپ سے مخاطب ہو گیا۔ " یس چیف "...... فلپ نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔

" او کے سے پر الیما ہی کرو کہ ان سب کو طویل بے ہوشی کے انتخاش لگا دو"...... نارفوک نے فصلیہ کن لیج میں کہا اور پھر اعظ کر

ا مجلشن لکا دو"...... نار فوک نے قصیلیہ کن کیج میں کہا اور پھر انٹھ کر کھوا ہو گیا۔ " او کے عمران۔ تم پہلے سرگشاکا کا اعلان سن لو۔ پھر متہارے

متعلق فیصلہ کروں گا "...... نار فوک نے کہا اور بیرونی وروازے کی طرف مڑگیا اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔

دونوں اس کو تھی سے جہاں انہیں زنجیروں میں حکرا گیا تھا نکل کر کالونی کے بیرونی علاقے کی طرف پیدل بڑھے چلے جارہے تھے کیونکہ یہاں نیکسی نظری نہ آرہی تھی۔
"کیوں آپ نے یہ سوال کیوں پوچھا۔ بہرحال وہ ہمارے ملک کا سفارت خانہ ہے اور صدر صاحب نے سفیر صاحب کو براہ راست ہدایات وے دی ہیں تو اس کے بعد اس کا کیا جواز باتی رہ جاتا ہے"۔

" کیا آپ کو تقین ہے کہ سفارت خانے میں آپ کی حفاظت

بخوبی ہو سکے گی "..... صفدر نے سر گشاکا سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ

ا ایکریمیا کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے ایجنٹوں کا جال ہر طرف میں بھی ایک ایک ایک ایک ایک اس ک ایجنٹوں کا جال ہر طرف می میلا ہوا ہے اور لاز ماسفارت خانے میں بھی ان کے ایکنٹ موجو و ہوں گے اور اس وقت آپ کی شخصیت جو

سرگشاکانے کہا۔

ہما۔ \*اس کی وجہ "...... سرگشاکانے حیران ہو کر کہا۔ \* میں میں میں میں تساس کے دیں تامین

ہ میں پہلے اپنے طور پر پوری تسلی کر لینا چاہتا ہوں کہ آپ محفوظ " میں پہلے اپنے طور پر پوری تسلی کر لینا چاہتا ہوں کہ آپ محفوظ " میں پہلے اپنے طور پر پوری تعمالات کا محکمے آپ کے

ا بیٹے کر سفارت خانے جاسکتے تھے "..... صفدرنے کہا۔ \* ٹھیک ہے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ لو گوں کی

بے جااحتیاط ہی ثابت ہوگی"۔ سرگشاکانے مسکراتے ہوئے کہا۔ "ہماری کچھ عادت سی ہوگئ سے کہ ہم اپنے سائے سے بھی محتاط

رہتے ہیں "...... صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب ویا اور سر گشاکا بے اختیار بنس بڑے اور پر انہیں ایک خالی سیکسی نظر آگئ۔ صفدر

ہے اسیارہ ک پرے اور پرم بین میں میں کی کی ۔ نے اسے اشارہ کیا تو شیسی ان کے قریب آگر رک گئ۔ \* ٹاور ہاؤس "...... صفدر نے شیسی ڈرائیور سے کہا اور اس کے

" ناور ہاؤس "...... صفد رہے یکی درا پور سے مہادر ہوں کے اور ہوں کے افسات میں سر ہلانے پر سٹیر ہیڑھ گئے۔ سرگشاکا دانوں عقبی سیٹ پر ہیڑھ گئے۔ سرگشاکا شاید یو چھنا چاہتے تھے کہ صفد رنے کامرون سفارت

خانے جانے کی بجائے ٹاور ہاؤس کا نام کیوں لے ویا ہے کیونکہ ٹاور ہاؤس مٹاوا کا البیا مقام تھا جہاں ہروقت غیر ملکی سیاح پھرتے رہتے ہوئی ہینوک

تھے لین صفدر کے اشاریے پروہ خاموش ہوگئے۔ ٹاور باؤس پہنچ کر صفدر نے فیکسی چھوڑ دی اور پھروہ سر گشاکا کو ساتھ لے کر اوحر ادحر گھومنا رہااور پھروہ سر گشاکا کو لے کر مین مار کیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ حیثیت اختیار کر چکی ہے اس سے آپ بھی بخبی واقف ہیں "۔ صفدر نے جواب دیا۔

" میں سبھھا ہوں۔لین آپ بے فکر رہیں۔سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دینے آپ لو گوں نے جس طرح تھجے ایکر یمین ایجنٹوں کے نرعے سے نکالا ہے اور بچر یہاں تک پہنچانے میں جس طرح محنت کی ہے۔

میں اس کے لئے آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں اور ہمیشہ مشکور رہوں گا"...... سر گشاکانے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " یہ ہمارا فرض تھا۔ہم نے آپ پر کوئی ذاتی احسان نہیں کیا۔ کیا

یہاں کے سفیرآپ کو جانتے ہیں۔میرا مطلب ہے ذاتی حیثیت سے "۔ صفد د نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ن

' نہیں۔میرا تعلق سفارت خانوں سے براہ راست نہیں ہے البتہ بطور چریف سیکرٹری ضرورت پڑنے پر فون پر رابطہ ہو جاتا ہے ''۔

سر گشاکانے کہا۔ "آپ میک اپ میں ہیں۔اس لئے اگر کوئی آپ سے ذاتی طور پر واقف ہو گا تو پھر آپ کو سر گشاکا کی حیثیت سے پہچان سکے گا۔اس لئے اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک ورخواست کروں "۔ صفدر

کہا۔ \* کسی ورخواست \*..... سر گشاکا نے حیران ہو کر پو چھا۔ \* آپ کی جگہ میں لینے آپ کو سر گشاکا کے طور پر پیش کروں گا

آپ کی جلہ میں کیلے آپ تو سر مشاہ کے طور پر بایں سروں ہ اور جب تک میں مذ کہوں آپ نے آپی شاخت نہیں کرانی سے صفدر " سرگشا کا۔ حالات کسی بھی وقت ہمارے مخالف ہو سکتے ہیں۔

وباں ہو سکتا ہے کہ ہمارے مخالف ایجنٹ موجود ہوں جو آپ کو

و ملصة بي كولئ سے ازاوي اور بماري ساري محنت بے كار بوجائے۔

اس لئے جب تک پوری طرح میری نسلی ند ہو جائے اس وقت تک میں آپ کی شاخت کو اوپن نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے مختلف دکانوں سے سامان خرید کر میک آپ کاسامان مکمل کیا ہے۔ اب میں آپ کے چرے پر ڈبل میک اپ کروں گا۔ آپ کے اصل چرے پر پا كيشيائى مىك اپ اور اوپر ايكريمين ميك اپ اور سي ليخ اصل چرے پر آپ کا مین سرگشاکا کا سک اپ اور اوپر ایکریمین میک اپ اس کے بعد ہم یہاں سے سیدھا سفارت خانے پہنے جائیں گے۔ اگر حالات نار مل ہوئے تو آپ ڈبل میک اپ صاف کر کے این شاخت کرا ویں گے دریہ میں سرگشاکا بن جاؤں گا اور آپ یا کیشیائی بنیں رہیں۔ ان کے لئے اہمیت سرگشاکا کی ہے یا کیشیائی ک نہیں "..... صفدرنے کہا۔ " ٹھیک ہے۔جو کچے کرنا ہے جلدی کرو"..... سر گشاکانے کہا تو صفدر نے اثبات میں سرملا دیااور پھرتقریباً ایک گھنٹہ بعد صفدر کینے کام سے فارغ ہو گیا۔ " اب میری بات عور سے سن لیں۔ اگر حالات خراب ہوں تو

آپ نے فوری طور پر وہاں سے نکلنا ہے اور پھر کسی بھی جگہ سے

عمران کو فون کرنا ہے۔ فون منبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں "۔ صفدر

\* يه آخرتم كياكر رہے ہو۔ ہميں فورأ سفارت خانے بہنچنا چاہئے \* ر مرگشاکانے آہستہ سے کہا۔ " آپ بے فکر رہیں سر۔ لیکن آپ برائے مہربانی بداخلت م کریں "۔ صفد رنے کہااور سر گشاکا ہونٹ بھٹے کر خاموش گئے۔ صفد ر نے مین مارکیٹ پہنچ کر مختلف سر سٹورز سے سامان خریدا اور بھروہ سامان لے کر قریب ہی ایک چھوٹے سے ہوٹل میں آگیا۔ " بم چند گھنٹے آرام كرنا چاہتے ہيں۔ گوستے بحرتے تھك كئے ہیں۔ کیا ہمیں کوئی کرہ مل سکتا ہے "..... صفدر نے کاؤٹر پر بیٹے ہوئے نوجوان سے کہا۔ "كراية توآپ كو بېرهال چوبيس گھنٹوں كا دينا ہوگا جناب"-كاؤنٹر بوائے نے مسكراتے ہوئے كبار " کرائے کی فکریہ کریں۔ہم ذراآرام کرنے کے بعد غسل کرے تازہ وم ہو جانا چاہتے ہیں "..... صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک برا نوٹ نکال کر کاؤنٹر ہوائے کی طرف برها ویا۔ کاؤنٹر ہوائے نے ایک ڈیل بیڈروم کی چابی کلپ سے اتاری جس کے ساتھ ٹو کن لگاہوا تھا اور پھروہ چابی اور ساتھ ہی بقایا رقم وے دی۔ صفدر نے ایک معتول رقم اسے لپ کے طور پر دے دی

ادر چابی لے کر وہ آگے بڑھ گیا۔ "آخرتم یہ سب کیا کرتے بھر رہے ہو۔ وہاں ہماراا نتظار ہو رہا ہو گا"...... سرگشاکا نے کمرے میں پہنچتے ہی کہا۔ ہوئے کہا تو اڑک اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر صفدر کو دیکھنے لگی سے اسے اپن آنکھوں پریقین نہ آرہا ہو۔

ہ محترمہ۔ ہم دونوں میک آپ میں ہیں۔ آپ سفیر صاحب سے
۔
۔
۔ محترمہ میں میک اپ میں ہیں۔ آپ سفیر صاحب سے
۔

بت كرين "..... صفدرنے قدرے نرم ليج ميں كہا۔

" ادہ۔ ارہ۔ اچھا آئے ۔ سفیر صاحب تو آپ کی آمد کے شدت سے منظر ہیں " ...... لڑکی نے بوئے کہا منظر ہیں " ...... لڑکی نے بو کھلائے ہوئے کہا منظر ہیں ۔ تصل اللہ منظر ہیں ۔ تصل اللہ کے اللہ اللہ کا منظر ہیں ۔ تصل اللہ کا منظر ہیں ہوئے کہا ہوئ

نظر ہیں "...... کر کی نے یو کھلانے ہوئے انداز میں اٹھتے ہوئے کہا اور پھر صفدر ادر سر گشاکا جو اس دوران خاموش رہے تھے اس کر کی کی رہنمائی میں مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے ایک بند

ل رہمای میں محلف راہداریوں سے مراحے ہوئے ایک بعد دردازے پر پہنچ گئے جس کے باہر دو مسلح آدمی موجود تھے ادر دردازے پر مرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ دردازے کے باہر ایک فون پیس دیوار پر نصب تھا۔ لڑکی نے فون پیس بک سے علیحدہ کیا

اوراس کے دو نمبر پریس کر دیئے ۔
" لاشا کی بول رہی ہوں جناب۔ سرگشاکا ایک آدمی کے ساتھ نشریف لے آئے ہیں۔ دہ ایکریمین میک آپ میں ہیں "۔ لڑئ نے نوروانہ لیج میں کہا اور پھر ددمری طرف سے بات سن کر اس نے کس مر کہا اور فون پیس واپس بک کر دیا۔ چند کموں بعد سرخ رنگ کی مرکہا اور ایک کامرونی آدمی کے ساتھ ہی وروازہ کھلا اور ایک کامرونی آدمی

ردازے پر نظرآیا۔ "آئیے جتاب۔ تشریف لے آئیے میرا نام ردفے ہے۔ میں یہاں مردن کا سفیر ہوں "...... دردازے پر موجود شخصیت نے انتہائی نے سر گشاکا سے کہااور ساتھ ہی ایک فون ہنبر بتا دیا۔ " یہ فون ہمبر کس جگہ کا ہے "۔سر گشاکا نے حیرانِ ہو کر پو چھا

" وہیں کا جہاں ہے ہم آئے ہیں۔ میں نے فون پر لکھا ہوا نمب<sub>ر دیکھ</sub> لیا تھا"...... صفدرنے کہا۔ " تو کیا عمران دہاں موجو درہے گا"...... سرگشا کانے حیران ہو کر

یو چھا۔ پوچھا۔ "ہاں ۔جب تک میری طرف سے انہیں رپورٹ نہیں مل جائے گی یا میں دالیں نہیں پہنے جاؤں گا۔ اس وقت تک وہ وہیں رہیں

گ" - صفدر نے جواب دیا ادر سرگشاکا نے اثبات میں سربلا دیا ادر
پر تعوری دیر بعد دہ ہوئل سے باہر آئے ادر نمیکسی میں بیٹھ کر
کامرون سفارت خانے کی طرف بڑھگئے -اب ددنوں کے چردں پر گو
ایکریمی میک آپ تھے لیکن بہرطال اب ددنوں کے چرے چہلے سے
مختلف تھے - کامرون سفارت خانے کے سلمنے صفدر نے نیکسی چوڑ
دی ادر پچر دہ سرگشاکا کو ساتھ لے کر عمارت میں داخل ہو گیا۔
دی ادر پچر دہ سرگشاکا کو ساتھ لے کر عمارت میں داخل ہو گیا۔
" سفیر صاحب سے کہیں کہ چیف سیکرٹری کامردن سرگشاکا ان
" سفیر صاحب سے کہیں کہ چیف سیکرٹری کامردن سرگشاکا ان

ے ملاقات چاہتے ہیں "...... صفدر نے استقبالیہ پر پہنچ کر کہا تو استقبالیہ پر موجود لڑک بے اختیار اچھل پڑی ادر حیرت سے ادھر ادھر ویکھنے لگی۔ "کہاں ہیں سرگشاکا"...... لڑکی حیرت بھرے لیج میں کہا۔

" میں آپ کے سلمنے موجود ہوں "..... صفدر نے مسکراتے

صفدرنے پوچھا۔

" یس سر۔ سپیشل ایر کورٹ پر سفار تی جیٹ طیارہ پرواز کے لئے

تیار کھڑا ہے۔ جیسے ہی آپ کی شاخت ہوئی۔ آپ کو فوراً ائر پورٹ

لے جایا جائے گا ..... سفیرنے کہا۔

" ٹھیک ہے۔ ساوہ پانی منگوائیں۔ ابھی میک اپ صاف ہو جا تا

ہے"..... صفدرنے کہا۔ تن است

" ادحر بائقر روم موجود ہے جتاب "...... سفیر نے اٹھ کر ایک طرف اشارہ کیا اور صفدر سر ہلاتا ہوا کرس سے اٹھا اور باٹھ روم کی

طرف بڑھ گیا۔

· آب پاکشیائی ہیں شاید ،..... سفیر نے اس بار اصل سر گشاکا

سے مخاطب ہو کر کہا۔ "لسر" سرگشاکا ز

" یس "...... سر گشاکانے جواب دیاادر سفیرنے اشبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر بائقردم سے باہرآیا تو اس کے چرے پر

افریقی میک آپ موجو و تھا۔ " مرا خیال ہے کہ اب آپ کی تسلی ہو گئ ہو گی "...... صفدر

نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " یس سر۔آئی ایم سوری سر۔ لیکن بیہ ضروری تھاسر"۔سفیر نے

ا تھے ہوئے کہا۔ " کوئی بات نہیں۔ بہر حال اب آپ میری بات کرائیں صدر

صاحب سے " ..... عفدرنے کہا۔

مؤوبانہ کیج میں کہاادرا کی طرف ہٹ گیا تو صفدر مسکرا تا ہوا اندر واخل ہوا۔ اس کے پیچے سرگشاکا بھی اندر واخل ہو گئے تو اس سفیر نے وروازہ بند کر ویا اور بھروہ انہیں لے کر اس کرے کو کراس کر کے اندرونی ویوار میں موجودا کیب وروازے سے ددسری طرف ایک

اور کمرے میں آگیا۔ " یہ کمرہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے جناب۔ تشریف رکھیں۔ لیکن آپ

کی شاخت کُس طرح ہو گی۔ یہی بات میری سبھے میں نہیں آرہی"۔ رونے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " مرا نام سرگشاکا ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں۔ان کا نام ڈیوک

ہے۔آپ میری صدر صاحب سے بات کرائیں "...... صفدرنے کہا۔ " آئی ایم موری سربہلے آپ کو اپنا میک اپ صاف کرانا ہو گا۔

پرآگے بات ہو سکتی ہے۔ یہ بھی صدر صاحب کی ہدایت ہے ،۔ رونے نے کہا۔

" کیا آپ میری آواز نہیں پہچاہتے "...... صفدر نے قدرے عصلے ' لہج میں کہا۔ وہ خالصتاً افریقی کہج میں بول رہا تھا جب کہ سر گشاکا

" موری سرسآپ کو اپنا میک اپ صاف کرانا ہو گاساس کے بعد ا بی ہم مطمئن ہو سکتے ہیں کیونکہ صدر صاحب کی ہمیں انتہائی سخت

ہدایات ہیں "...... سفیر نے جواب ویا۔ "کیا آپ نے صدر صاحب کی ہدایات پر تیاری مکمل کرلی ہے"۔ مچراس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید بات ہوتی دروازہ کھلا اور سند انہ مان مانط میں أ

سفیر صاحب اندر داخل ہوئے۔ " آئیے جناب۔ دیر ہو رہی ہے۔طیارہ تیار ہے ادر آپ نے جلد از

سے بہت سرر ارم 0 ہے۔ یوں یا ہے۔ ب ب ب مقدر جلد کامرون بہنچنا ہے اسس سفیر نے اندر آکر مؤدبانہ کیج میں صفدر

سے مخاطب ہوکر کہا۔

ع سب ر ر ہے۔ " یہ مرے ساتھی آخر کیوں یہاں رہ جائیں۔ انہیں واپس جھجوا

دیں"..... صفدرنے اٹھتے ہوئے کہا۔

آئے "..... سفیر نے سرگشاکا سے کہا اور وہ بھی ای کورے ہوئے۔ انہوں نے صفدر کی طرف کن انکھیوں سے اس انداز میں دیکھا جسے

کہ رہے ہوں کہ ایسی صورت میں اصل حالات سلمنے لائے جائیں یا نہیں ۔ لیکن صفدر نے آنکھ کے اشارے سے انہیں منع کر دیا اور پھر وہ الک کمرے میں پہنچ گئے جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے اچانک

چار مشین گنیں ان کی طرف ای گئیں۔ " یہ۔ یہ کیا ہے"..... صفدر نے سرگشاکا کے نیج میں انتہائی

عصیلے کیج میں کہا۔ "سوری سر۔ دراصل آپ میک اپ میں ہیں اور جب تک ہم پوری طرح تسلی نہ کر لیں آپ کو کامرون نہیں بھجوایا جا سکتا۔ آپ

یہاں تشریف رکھیں آپ کا میک اپ چمک ہوگا'۔ سفیر نے کہا۔ " میک اپ تو میں نے صاف کر دیا ہے۔اب آپ کون سا میک " موری مرسہم نے صدر صاحب کی ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ آپ کو ایئرپورٹ لے جانا ہے اور آپ کے یہ ساتھی یہاں رہیں گے۔ میں آپ کا کا است اور کی از کھاتہ میں السی آگ تر سے اتھا ک

جب آپ کا طیارہ پرواز کر جائے گاتو بھر والیں آکر آپ کے ساتھی کو جہاں یہ خاہیں گے بہنچا دیا جائے گا گئے ہوئے

میں لینے ساتھی کو مزید ہدایات دینا چاہتا ہوں۔ آپ پلزِ۔ چند ·

منٹ ہمیں وے دیں "..... صفدرنے بڑے بااعتماد کیج میں کہا۔ " میں سر"..... سفیرنے کہاادر تیز تیز قدم اٹھا تا بیرونی دردازے

کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر نے سامنے میز پر رکھا ہوا پیڈ اور قلم دان میں موجود قلم اٹھایا اور پیر کاغذ پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ سر گشاکا

ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے تھے۔ "معاملات گربر ہیں۔ سفیر صاحب کا رویے نار مل نہیں ہے۔ اس لئے میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ آپ میرے جاتے ہی مہاں سے نگلنے کی کریں اور عمران صاحب سے رابط اسلامی کر لیں۔ ان سے میں خود نمٹ لوں گا"۔ صفدر نے لکھا تو سرگشاکا

نے اثبات میں سرہلا دیا۔ صفدرنے کاغذ مروز ااور پھراس گولی بنا کر اسے منہ میں ڈال لیا اور پھر نگل گیا کیونکہ اس کے موا اور کوئی صورت نہ تھی۔ قام اس نے واپس قلمدان میں رکھ دیا۔

. مسٹر ڈیوک آپ مطمئن ہو کریہاں رہیں۔ اب ہم پوری طرح محفوظ ہاتھوں میں ہیں "...... صفدر نے اونچی آواز میں کہا۔ " ٹھیک ہے جسے آپ کا حکم سر"...... مسر گشاکا نے جواب ویا اور سر گشاكاكيا ہے وہ ميك اب واشرے كسى صورت بھى صاف نہيں

اب صاف كرنا چلهت بين "..... صفدر نے عصيلے ليج ميں كمار ہو سکتا اس کے لئے ایک خاص دوا کی ضرورت تھی۔ اس ووا کے بغیر " مك اب واشر سے جناب اب تو ذبل مك اب كا عام رواج یه مکی اپ کسی صورت صاف نہیں ہو سکتا تھا جبکہ اوپر والا مک ہو گیاہے " ..... سفیرنے قدرے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اپ صرف ساوہ پانی سے پہلے ہی صاف کر حکاتھا البتہ وہ مکی اپ " مُصك ب- حالات بى الي بين آب چيكنگ كر لين "- صفدر واشرے واش ہو سكتا تھا اس كئے صفدر كو معلوم تھا كہ سر كشاكاكا نے منہ بناتے ہوئے کہااور ایک طرف موجو د کرسی پر بیٹھ گیا ۔ ایکری میک اپ صاف ہو جائے گا ادر نیچے موجو وایشیائی میک اپ " آپ بھی بیٹھیں جتاب۔آپ کا بھی میک اپ چیک ہو گا"۔ نكل آئے گا جبكه اس كا چره ديسي مى رب گا۔ ديسے اب تك سفير سفرنے سرگشاکا سے کہا۔ صاحب کا جو رویہ سامنے آیا تھا اس نے صفدر کو واقعی مشکوک کرویا "اس کی کیا ضرورت ہے " ...... صفدر نے ایک بار پر عصلے لیج تھا لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ سر گشاکا کو وہ کس طرح یہاں چھوڑے۔ابیانہ ہو کہ مہاں کا کوئی آدمی سرگشاکا کو یہاں سے نگلنے " آئی ایم سوری - جسے آپ نے پہلے کہا ہے کہ واقعی حالات بی ی کو مشش کر تا اور سفر اور یهان کاعمله اگر ایگری ایجنت بین تو وه اليے ہيں كہ ہميں ہربات كى چينگ كرنى يردى ہے"..... سفرنے فوری طور پر سرگشاکا کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں اس لئے وہ موچ رہاتھا لجبراس طرح مؤدبانه رکھتے ہوئے کہا۔ كه اس سفير كو كسى طرح قابوسي كرايا جائے اس كے بعد اصل " تھک ہے مسٹر ڈیوک ۔ بیٹھ جائیں اوریہ جو چاہتے ہیں انہیں صورت حال سلمنے آئے گی اور پھراصل صورت حال ویکھ کریں مزید کرلینے ویں "...... صفدرنے سر گشاکا ہے کہااور سر گشاکا ایک طویل کارروائی کی جاسکتی ہے اس لئے اس نے ذمنی طور پر فیصلہ کر لیا تھا سانس لیتے ہوئے صفدر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کہ میک اپ واشرے اس کے چرے سے علیحدہ ہوتے ہی وہ سفیر کو " ميك اپ وائر لے آؤ" ..... سفير نے لينے قريب كھڑے قابوس کرنے کی کوشش کرے گا۔وہ آنکھیں بند کئے یہ سب مچھ ہوئے آومی سے کہا تو وہ آومی سرملاتا ہوا کرے سے باہر نکل گیا جبکہ موچ رہا تھا کیونکہ اس کے چرے کے گرد تو گرم بھاپ چھیلی ہوئی مسلح افراداس طرح مشین گنیں اٹھائے بڑے چو کنا انداز میں کھڑے تھی لین مچراچانک اسے محسوس ہوا کہ جسے بھاپ اس کی ناک میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد صفدر اور سرگشاکا وونوں کے بجروں پر کنٹوپ فستی چلی جا رہی ہو۔ اس نے اپنے سر کو جھٹکا وینے کی کوشش کی چرمھا ویئے گئے لیکن صفدر مطمئن تھا کہ اس نے جو میک اپ بطور

الفير دمزے نے امک الوکی سے مخاطب ہو کر کہا۔

یس سر ،..... لاک نے اتہائی مؤدباند لیج میں کہا اور والی

موری۔ مجھے ڈاکڑنے منع کر رکھا ہے۔ میں نے طویل عرصے

ے شراب نہیں بی ۔آپ مجے بنائیں کہ میں بہاں کیے بیخ گیا۔میں ۔ نو کامرون سفارت خانے میں تھا اور میں نے تو خصوصی طیارے سے

إمرون جاناتها" ..... صفدر نے كما-

" كافى لے آؤ" ..... سفر نے لاك سے كما اور لاك سر بلاتى موتى اپس علی گئ تو سفر رمزے سرگشاکاے مخاطب ہو گیا۔

" سرگشاكاآب كو حالات بنانے كى تو ضرورت نہيں ہے۔سب

ا کھ آپ کو معلوم ہے۔ بہرمال یہ بات طے ہے کہ ایکریمیا کی صورت بھی ٹریٹ جیسی کمیٹی کو مسلم بلاک کے ہاتھ میں نہیں وے سكار بم نے آپ كے قبيلے ميں بھى ضرورى انتظامات كر ليے تھے۔ اس

صورت میں آپ زندہ رہیں یا مار دیئے جائیں دونوں صورتوں میں بازی ایکریمیا کے ہاتھ میں ہی رہے گی لیکن بہرطال آپ کا زندہ یا مردہ دونوں حالتوں میں ایکریمیا کے پاس موجو دہونا ضروری تھا۔ بہرحال مزید تفصیلات بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔آپ کو سب علم ہے۔

ا آپ نے یہاں سٹاوا پہنچنے کے بعد کامرون کے صدر سے فون پر بات کی اور پھرید طے پایا کہ آپ سٹاوا میں کامرونی سفارت خانے پہنچ جائیں اور سفر آپ کو سفارت خانے کے خصوصی طیارے پر خاموشی سے

نین اے محسوس ہوا کہ جیسے اس کاسر تیزی سے محاری ہو ما جلا جارہا ہو اور بھراس کے احساسات جیسے کسی گرم ولدل میں ڈوہتے حلے گئے

اور ان پر سیاه چاورس چره گئ - پر جس طرح اند صرے میں روشن کی ہریں چمکتی ہیں اس طرح اس کے ذہن پر چھائے ہوئے اندصرے

میں یہ روشنی کی ہریں می منووار ہونے لگ گئ تھیں اور بھراس کی آنکھیں کھل گئیں۔ پوری طرح ہوش میں آتے ہی وہ یے اختیار اٹھ كر بدير كيا عجروه يد ديكه كر حران ره كياكه ده انتهائي فيمتى فرنير س

مزین ایک کرے کے صوبے پر موجو دتھا۔ " يه ميں كمان آگيا مون " ..... صفدر نے حريت بحرے ليج ميں بربراتے ہوئے کمااور پھراس سے پہلے کہ وہ اس بارے میں کچھ سوچتا

کرے کا در دازہ کھلا اور ایک ایکر می اندر داخل ہوا۔ دہ شخصیت کے لحاظ سے خاصا معزز آدمی د کھائی وے رہا تھا۔اس کے پیچھے دو ایکریمین لا كياں تھيں۔

" ہمیلو سر گشاکا۔ میرا نام رمزے ہے اور میں سناوا میں ایکر يمين سفارت خانے میں سفر ہوں مجھے بے حد افسوس ہے کہ آپ جسی شفیت کو بے ہوش کر کے بہاں لانا بڑا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس مجوری کو نظرانداز کر دیں گے بہرحال اب آپ کو یہاں کوئی تکلیف

نه ہوگی "...... آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا اور سامنے صوفے

" مر گشاکا کو ایکریمیا کی سب سے قیمتی شراب بیش کی جائے "-

کامرون پہنیا وے گا جب کہ یا کیشیائی ایجنٹ ہمارے سیرٹ

سامان نگانا شروع کر دیا۔

"كياس كافي مين زبرلايا كياب مسدرن كماي

" اوہ نہیں جناب۔ آپ کی زندگی ہمارے لئے زیادہ قیمی ہے۔

وسے بھی اگر آپ کو ہلاک کرنا مقصود ہو تا تو یہ کام آپ کی بے ہوشی کے دوران بھی ہو سکتا تھا "..... سفیر نے کہا ادر صفدر نے اثبات

میں سرملا دیا۔

رب ربید میرے پاکشیائی ساتھی کا کیا ہوا "..... صفدر نے ہونث جھیخ

کر یو چھا۔

"آپ کی جگہ اسے کامرون بھوا دیا گیا ہے سرگشاکا کے طور پر"۔ سفر نے کہا تو صفدر بے اختیار چونک پڑا۔

رے ہا و سررب ملی رہوں چوت " کیا مطلب کیا کہ رہے ہیں آپ۔ وہ تو پاکیشیائی تھا"۔ صفدر

ا نے کہا۔

مدر کامرون بار بار فون کر کے پوچھ رہے تھے اس لئے ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کے پاکیشیائی ساتھی کو بے ہوشی کے عالم میں خصوصی طیارے میں ڈال کر کامرون بھجوا دیا جائے طیارے کا عملہ بھی ایکر یمین ایجنٹ ہے۔فاصلہ چونکہ بے حد زیاوہ ہے اس لئے تب تک صدر کامرون مطمئن رہیں گے اور جب طیارہ دہاں پہنچ گا اور اصل حقیقت کھلے گی تو پھر ان کے پاس بہرحال اتنا دقت بھی نہ

رب كاكه وه كوئى ايكش ك سكين " ..... سفير في كما اور صفدر في

ب اختیار ایک طویل سانس لیاردہ قدرت کے اس حسن انتظام پر

پیجنٹوں کے خلاف لڑتے رہیں تاکہ ایکریمیا کو یہ بات معلوم نہ ہو سکے لیکن ایکریمیا کا جال ہر جگہ کھیلا ہوا ہے۔ سٹاوا میں کامرونی سفارت خانے میں بھی ایکریمین ایجنٹ موجو دہیں۔صدر کامرون نے جب سفیر صاحب کو ہدایات دیں تو انہیں بھی معلوم ہو گیا جنانچہ انہوں نے براہ راست چیف سیکرٹری ایکریمیا سے بات کی جس پر

فوری طور پر ایکشن لیا گیا اور کامرون سفارت خانے کا وہ سارا عملہ جو ایکری ایجنٹ نہ تھا وہاں سے ہٹا دیا گیا حتی کہ سفیر صاحب کو بھی۔ اور سفیر صاحب کی جگہ پر آنے والے آومی نے بھی۔ اس طرح سب جگہیں فل کر لیں۔ یہ سب لوگ کامرونی ہی ہیں لیکن ہیں ایکر یمین

ایجنٹ۔ اور پھر آپ ایک پاکیشیائی ایجنٹ کے ساتھ وہاں پہنے گئے۔ آپ کے ممیک اپ چمیک کئے گئے اور ممیک اپ کی چیکنگ کے ووران ہی آپ اور آپ کے پاکیشیائی ساتھی کو بے ہوش کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس بے ہوشی کے عالم میں آپ کو یہاں پہنچا دیا گیا ہے

اور اب آپ پر مخصر ہے کہ آپ زندہ رہ کر ایکر یمیا کے حق میں اعلان کرنا چاہتے ہیں پا مرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی لاش کامرون جھوا دی جائے اور پھر آپ کے قبیلے کا نائب سروار جو ایکر یمین لابی کا آومی ہے اسے سروار بنا کر اس سے ایکر یمیا کے حق میں اعلان کرا دیا

جائے "...... سفیر نے پوری تفصیل بناتے ہوئے کہا۔ اس کمح وہ لڑکی کافی کے برتن اٹھائے اندر واخل ہوئی ادر بچراس نے کافی کا

ول بى ول سي حران بو رباتها كم كس طرح اصل سر كشاكا وبال ينيخ

ہے تو ٹھیک ہے۔ میں ایکریمیا کے عق میں اعلان کر دوں گا"۔ مذں نرکیا۔ '

سرکشاکا "..... سفیر نے کہا صفدر نے بے اختیار مسکرا دیا۔
سرکشاکا "..... سفیر نے کہا صفدر نے بے اختیار مسکرا دیا۔

" محجے اپی زندگی اصل میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ میں خواہ مخواہ سے موت نہیں مرنا نہیں چاہتا۔ اگر میں مرگیا تو پر محجے نہیں مسلم بلاک کچ وے سکتا ہے اور نہ ہی ایکریمیا "...... صفدر نے جواب ویا اور سفیرنے اثبات میں سربلا ویا۔

"اور کے اب آپ آرام کریں ۔ کل جمع وس مج کامرون کے چیف الیشن کمشر انتخابات کا اعلان کر دیں گے اور اس کے بعد آپ کی تقریر مہاں نیپ کی جائے گی اور پھر آپ کو شمالی کانڈر کے ایکر یمین فیلی ویژن چینل پر پیش کر کے وہ نیپ چلائی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو ایکر یمین طیارے میں کامرون پہنچا دیا جائے گا لیکن یہ ہماری مجبوری ہے کہ جب تک آپ کی تقریر نشر نہ ہو جائے آپ اس کمرے سے باہر نہ جاسکیں گے "...... سفیر نے کہا۔

" ٹھیک ہے۔ میں خود بھی باہر نہیں جانا چاہتا۔ اب جب کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے تو مجر محجم باہر نہیں جانا چاہتا۔ اب بھی کیا ہے "۔ صفدر نے جواب ویا اور سفیر نے اثبات میں سربلا دیا اور لڑکیوں کو ساتھ آنے کا شارہ کر کے وہ بیرونی وروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک لڑکی نے کافی کا ضائی ساتھ آئے کافی کا ضائی سانان اٹھا کر ٹرے میں رکھ کر ٹرے اٹھا لی تھی

" تو اب آپ یہ چلہتے ہیں کہ میں یہاں سے اپنے قبیلے کا اتحاد صدر کامرون کے مخالف گردپ سے کر ووں لیکن محجبے اس سارے سلسلے

میں کیا ملے گا"...... صفدر نے بات چیت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔

مرگشاکا۔ ایکریمیا اس معاملے میں آخری عد تک جانے کے لئے تیار ہے۔ آپ جو مراعات چاہیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے قبیلے کے لئے تیار ساتھ آپ کے قبیلے کے لئے تیار ہیں۔ صرف ایک کام ہم نہیں کر سکتے کہ آپ کو کامرون کا صدر نہیں

بنا سکتے۔وہ دوسرے قبیلے کا ہی ہو گاجو مکمل طور پر ایکریمیا کا وفادار ہے اس کے علاوہ آپ جو چاہیں وہ آپ کو مل سکتا ہے "...... سفیر نے کہا۔

" مُصلِ ہے۔ مُجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے۔ میری پوزیشن دراصل بحیب سی ہے۔ مُجھے سب سے زیادہ اپنی زندگی اور لینے قبیلے کے لئے مراعات دینے پر تیار مراعات دینے پر تیار تھا ایکن جو کچھے ایکر یمیا دے سکتا ہے وہ مسلم بلاک نہیں دے سکتا ہے وہ مسلم بلاک نہیں دے

سکتا۔ لیکن انتخابات کے اعلان سے پہلے میں اپنی پوزیشن اس لئے واضح نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح قبیلے میں بغاوت بھوٹ پڑتی۔اب جب کہ آپ نے مجھے اور میرے قبیلے کو کھل کر مراعات وینے کا کہا

عمران کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں تو اے لینے سرمیں شدید درو محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا سرورو کی شدت سے چھٹ جائے گا اور ورد محسوس ہوتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔اے یاد آگیا تھا کہ اس نے طویل کے ہوشی کا انجیشن لگوانے سے پہلے اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز کر کے بلینک کر لیا تھا اور اب جب کہ اسے ہوش آیا تھا تو ظاہر ہے کہ ووا کے وباؤنے اپناکام کرنا تھا اور اسی وباؤ کا نتیجہ یہ ورو تھا لیکن آنکھیں بند کرتے ہی ورو میں آہستہ آہستہ افاقہ ہونا شروع ہو گیا۔ پھر جب اس کا ذمن قدرے نار مل ہو گیا تو اس نے آئکھیں کھول ویں اور اوھر اوھر ویکھا۔ وہ ایک راوز والی کرسی پر بینها مواتها اور اس کا جسم راوز میں حکرا موا تھا جب کہ اس کے ساتھی بھی ساتھ ہی راؤز والی کرسیوں میں حکڑے بے ہوش بڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک خاصا بڑا کرہ تھا جس میں

اور پھر وہ تینوں کرے سے باہر علیے گئے اور کرے کا وروازہ بند ہو گیا۔ صفدر اطمینان سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اے معلوم تھا کہ وہ طیارہ جس میں اصل سر گشاکا کو یا کیشیائی ایجنٹ کے طور پر لے جایا جا رہا ہے رات کے چھلے پہری کامرون بہنچ گا۔اس لئے وہ صح تک کسی قسم کی کوئی کارروائی مذکرنا چاہتا تھا تاکہ ایکری مشکوک مذہو جائیں۔ورنداگرانہیں ذرا بھی شک پڑجاتا کہ طیارے میں یا کیشیائی ایجنٹ کی بجائے سر گشاکا کامرون کہنے رہے ہیں تو وہ اس طیارے کو بھی مرائلوں سے اڑا دینے سے وریغ مذکرتے۔ البته اسے عمران کی طرف سے فکر تھی لیکن چونکہ اسے معلوم تھا کہ اصل مشن اس انداز میں مکمل ہو رہاہے اس لئے صح تک اس نے ہر قسم کی کارروائی ملتوی کر وی تھی البتہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مج ہوتے ہی وہ مہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا اور اسے یقین تھا کہ یہ لوگ اسے چونکہ سرگشاکا سمجھ رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے نہ ہی سیرٹ ایجنٹ ہیں اور نہ بی فیلڈ میں کرنے والے آومی ہیں۔ اس لئے وہ مطمئن ہوں گے اس لئے وہ مطمئن تھا کہ وہ سہاں سے آسانی ہے نکل جائے گا۔

ہونے سے پہلے ہر عالت میں سرگشاکا کو ایکریمیا کی گرفت سے آزاو كرانا چاہما تھا۔ اس كے لئے ظاہر ہے اس كا ان راڈز كى كرفت سے آزاد ہونا بے صد ضروری تھا جنانچہ اس کا ذہن تیزی سے اس بارے میں مختلف ترکیبیں موج رہاتھا۔ کرسی کے پائے زمین میں گڑے ہوئے تھے اور کرسی خاصی مصبوط تھی۔ یہ تو غنیمت تھا کہ عمران کے پر کری کے بایوں کے ساتھ کلب د کئے گئے تھے ۔ شاید انہوں نے اس کی ضرورت ہی نہ سمجھی تھی۔اس لئے عمران نے لینے جسم کو بائیں طرف کو سمیٹا ادراین بائیں ٹانگ سائیڈ پر کی ادر اس کے بعد اس کے جسم کا زادیہ بھی کھے الیہا ہو گیا تھا کہ ٹانگ میں ورو کی تیز ہریں سی اٹھنے لگی تھیں لین وہ ہونت تھینچ اپناکام کر تا رہا۔اس نے اپنے پیر کو بڑی مشکل سے موڑااور بھراسے عقبی پائے پررگز ناشروع كر ويا بحد لحول كى كوشش كے بعد اچانك كھٹاك كى آواز كے ساتھ ی راوز کرس میں غائب ہو گئے اور عمران نے مڑی ہوئی ٹانگ سیرهی کی ادر ایک طویل سانس لے کر وہ اکٹر کھڑا ہوا۔اب مسئلہ تھا اپنے ساتھیوں کے ہوش میں آنے کا۔اسے معلوم تھا کہ طویل ب ہوشی کے انجاشن کے بعد تغیر اس کی اینٹی دوا کے یہ کسی طرح بھی ہوش میں نہ آسکتے تھے لیکن اسے اس کا توڑ بھی معلوم تھا۔اس ك لئ است تيز وهار خنجريا كوئى نوك دار چيز عاسية تھى ادر چراس ی نظریں سامنے ایک الماری برجم گئیں۔ وہ تیزی سے آگے برها اور اس نے الماری کے بت کھولے تو اس کے جبرے پربے اختیار

اکی بلب جل رہا تھا ادر کرے کا اکلوتا دردازہ بند تھا۔ عمران نے اسے پیر پیچے کی طرف موڑے تو دوسرے کمجے یہ محسوس کر کے اس کا منہ بن گیا کہ کری کی نفست کے نیچ باقاعدہ لوہے کی جادر موجود تھی تاکہ پرنیج سے گزار کر کری کے عقبی پائے میں موجود بٹن یریس نه کیاجاسکے۔ نار نوک نے اپنی طرف سے واقعی حدورجہ احتیاط كا مظاہرہ كيا تھاكہ طويل بہوشى ك انجاش نكانے ك بادجود بھى اس نے تمام احتیاطی تدابراختیاری تھیں۔اس کرے کی سامنے والی دیوار اور چست کے قریب نصب روشن دان میں موجود شیشے کی ووسری طرف تاریکی دیکھ کر عمران مجھ گیا که رات کا وقت ہے۔ کرسی کی نشست کے نیچ چادر کی موجودگی ہے وہ اتنی بات تو بہرمال سجھ گیا تھا کہ راڈز کا سسٹم عقبی پائے میں ہے ورنہ خصوصی طور پر جاور لگانے کی ضرورت نہ تھی۔اسے معلوم تھا کہ صح ہوتے ہی كامرون ميں الكشن كااعلان مو جانا ہے اور سر كشاكا جو اس وقت بقول نار فوک ایکریمیا کے قبطے میں ہیں اور ان سے ایکریمیا کی حمایت میں اعلان کرایا جائے گا اور اس اعلان کے بعد سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ مسلم بلاک کاٹریٹی پر قبضے کاخواب بکھر کر رہ جائے گا اور ایکریمیا كالك بارى رثري برقبضه بوجائے كاكيونكه سركشاكا كے قبيلے يوشوكا کا صدر کامرون کے مخالف قبیلے کی حمایت میں اعلان کا مطلب یہی ہو گا کہ صدارت کا عہدہ وہ بہرحال لے جائیں گے اور وہ بہرحال مو فیصد مسلم بلاک کی بجائے ایکریمیا کی مدد کریں گے اس لئے دہ مج

مسکراہٹ ابھرآئی۔الماری میں تشد دے لئے ہر قسم کے آلات موجود

تھے جن میں تیز دھار خخر بھی شامل تھے۔عمران نے ایک خخر اٹھایا

ادر اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا۔اس نے خنجر کی مدو سے ان کی

گرونوں کے عقب میں کٹ نگائے اور تھوڑا ساخون نگلتے ہی اس کے

ساتھیوں نے خود بخود ہوش میں آنا شروع کر دیا۔ کیونکہ اس طرح

معمولی ساخون نکل جانے سے اعصاب کو تحریک مل جاتی تھی اور

بے ہوشی کی دوا کے اثرات جو دراصل اعصاب کی حرکت کو سست

كر دييته تھے وہ اترات ختم ہو جاتے تھے ليكن خون بھی اتنا نه لكليا تھا

كه اسے بند كرنے كے لئے بھى باقاعدہ مرہم ين كرنى برے - تھوڑى

دیر بعد اس کے ساتھی جولیا، کیپٹن شکیل ادر تنویر تینوں ایک ایک

كر كے بوش ميں آگئے اور پر عمران نے انہيں موجود طالت ك

بارے میں بریف کر کے ان کے راڈز کھول دینے اور دہ سب اکٹ کر

" ہم نے صح ہونے سے پہلے پہلے ہر صورت میں سرگشاکا کو این

تحیل میں لینا ہے یہ تو شکر ہے کہ انہوں نے سر گشاکا کو یہیں ساوا

میں بی رکھا ہوا ہے۔ درند وہ اے ایکریمیا بھجوا ویتے تو مسئلہ بن

کھڑے ہوگئے۔

تو دبانی پڑے گی ہمیں "..... تنویر نے غصلے لیج میں کہا۔
" کیپٹن شکیل درست کہ رہا ہے۔ نار فوک کو اس کاعلم نہیں ہو
گا کیونکہ نار فوک نے اس سلسلے میں جو کچھ بتایا ہے۔ اس سے یہی
ظاہر ہو تا ہے کہ اسے ان سارے داقعات کا علم چیف سیکرٹری سے
ہوا ہے۔ لیکن اس نے سٹادا میں ایکر یمیا کے سفیر کا حوالہ دیا ہے۔
اس لئے میرا خیال ہے کہ ایکر یمیا کے سفیر کو ہی اس بات کا علم ہو گا
کہ سرگشاکا کو کہاں رکھا گیا۔ ہم "..... عمران نے جواب دیا۔
" بچر تو ہمیں یہاں سے لگل کر سیدھا سفارت خانے "ہنچنا چاہئے"۔
" بچر تو ہمیں یہاں سے لگل کر سیدھا سفارت خانے "ہنچنا چاہئے"۔

اس لئے مراخیال ہے کہ ایکریمیا کے سفر کو بی اس بات کا علم ہو گا که مرگشاکا کو کہاں رکھا گیا۔ ہر " ...... عمران نے جواب دیا۔ جولیا نے کہاادر عمران نے اثبات میں سربلا دیا۔ " اس الماري ميں اسلحہ تو نہيں ہے ليكن خنجر دغيرہ موجو دہيں۔ نہ ہونے سے کچے ہونا بہتر ہے۔ نجانے یہاں کتنے افراد ہوں ادر ہمارے باس بہرحال وقت نہیں ہے اس لئے تنویر ایکشن طبے گا "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ در دازہ کھلا ہوا ہو گا کیونکہ ظاہر ہے ایک تو انہیں طویل بے ہوشی کے انجکشن لگائے گئے تھے اس کے علاوہ انہیں راڈز والی کرسیوں میں حکرا گیا تھا۔اس کے بعد دردازہ بند کرنے کا سوال ی پیدانہ ہو یا تھالیکن عمران نے جب دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اس کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا کیونکہ دروازه واقعی لاک تھا۔ نار فوک واقعی حد درجہ محاط تھا۔

" کیا ہوا عمران صاحب دروازہ لاک ہے کیا " ...... کیپٹن شکیل

جاتا"...... عمران نے کہا۔ "کیکن عمران صاحب۔ کیا نار فوک کو اس کاعلم ہو گا کہ سر گشا کا کو کہاں رکھا گیا ہے"...... کیپٹن شکیل نے کہا۔ " ظاہر ہے۔اہے معلوم نہیں ہو گا تو ادر کیے ہو گا۔ای کی گرون

نے اس کے قریب آتے ہوئے کما۔

" ہاں۔ لیکن یہ آسانی سے کھل جائے گا کیونکہ اس میں مکینیکل لاک نگا ہوا ہے " ...... عمران نے کہا اور پھر اس نے جمک کر اپنے . جوتے کا تسمہ کھولنا شروع کر دیا۔ تسمہ کھول کر اس نے اس کے ایک سرے کو جس پر کلب نگا ہوا تھا کی ہول میں ڈالا اور پھر سے کو مخصوص انداز میں موڑنا شردع کر دیا۔ کچھ دیر کی مسلسل کو شش کے بعد ہلکی سی کھٹک کی آواز دی اور لاک کھل گیا۔ عمران نے تسمہ بامرتكالا ادر اسے دوبارہ جوتے میں ڈال كر اتھي طرح كس كر باندھ لیا۔ پر دروازہ کھول کر دہ آہستگی سے باہر آگئے۔ یہ ایک چھوٹی ی راہداری تھی جو ایک طرف سے بند تھی جب کہ دوسری طرف سے سردھیاں ادر جا رہی تھیں۔سرھیوں کے اختتام پر بھی ایک دردازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ عمران آہستگی سے سیرھیاں چردھتا ہوا اوپر پہنچا۔ اس نے وروازہ کھول کر سرباہر تکالا اور اوھر اوھر دیکھا تو یہ ایک طویل راہداری تھی جو آگے جا کر مڑ گئی تھی۔ راہداری میں ایک کرے کا دردازہ تھا ادر کرے میں ردشنی بھی ہو ری تھی ادر باتیں كرنے كى آوازيں بھى سنائى دے رہى تھيں ۔آوادوں سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ ود آدی ہیں۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو آنے کا اشارہ کیا اور پر وروازے سے نکل کر راہداری میں پہنے گیا۔ راہداری میں بھی بلب جل رہے تھے۔عمران آہستہ آہستہ اس در دازے کی طرف بڑھتا حلا گیا۔ دردازے کے قریب رک کراس نے اپن پشت دیوارے لگا

لی۔اس کے ساتھی بھی اس کی پیردی کر رہے تھے۔ باتوں کی آدازیں اب بند ہو گئ تھیں۔عمران نے سرآگے کر کے جھاٹکاتو دہ بے اختیار مسکرا دیا۔ کرے میں درآدی کرسیوں پر بیٹے شراب نوشی میں معردف تھے۔ان کی مشین گنیں بھی میزپر رکھی ہوئی تھیں۔ عمران نے گردن موڑ کر اپنے ساتھیوں کو ہاتھ سے مخصوص کیا ادر پھرہاتھ میں بکڑا ہوا مخبر لئے دہ لکفت مرکر دردازے میں داخل ہو گیا۔ " خبردار"..... عمران نے کہا تو دہ ددنوں بے اختیار اچھل کر اٹھنے ہی لگے تھے کہ عمران کا ہاتھ بحلی کی می تیزی ۔ سے گھوما ادر اس کے ہاتھ میں موجود خنجر بحلی کی سی تیزی سے ایک آدمی کی کرون میں وسعة تك اترتا جلا كيا اور وه آوي بلكي سي چيخ مار كر نيج كرا اور بري طرح ترب نگاجب کہ دوسرے آدمی پر تنویر نے چھلانک نگا دی تھی ادر پلک جھپکنے میں وہ آدمی ہوا میں قلابازی کھا کر فرش پر ایک دھماکے ہے گرا ہی تھا کہ عمران نے پیراسِ کی گردن پر رکھ کر تنویر كو ايك طرف بنن كاكما-جب كه جوليا ادر كيبن شكيل في مشين كنين جهيك لي تمين مخركهاني والاآدمي ساكت موجها تها-

یں پہلی کتنے آدمی ہیں۔ بولو "...... عمران نے پیر موژتے ہوئے "یہاں گتنے آدمی کے اٹھے ہوئے ہاتھ ایک جھٹکے سے نیچ کر گئے ادر اس کے منہ سے خرخراہٹ کی آدازیں لگلنے لگی۔

" بولو۔ درنہ "...... عمران نے پیر کو ادر موڑتے ہوئے عزا کر کہا۔ " اس۔ اس مزل پر ہم دونوں ہیں۔اوپر دالی مزل میں آٹھ آدمی جھٹکا کھایا اور بھراس کی آنکھیں بے نور ہوتی علی گئیں۔

ادر عمران نے ایک جھکتے ہے ہیرموڑ دیااس آدمی کے جسم نے ایک

" ان کی تلاشی لو۔ بقیناً ان کے پاس ریوالور وغیرہ بھی ہوں گے۔

یہ مضین گئیں یہیں رہنے ود" ..... عمران نے اس آدمی کے ہلاک

ہونے پر اس کی گرون سے بیر ہٹاتے ہوئے کہا تو تنویر اور کیپٹن

ہیں "...... اس آومی نے رک رک کر کہا۔ اس کا چرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح من ہو چکا تھا اور یہ الفاظ بھی اس نے بری مشکل سے رک رک کر اوا کئے تھے۔

" یہاں سے براہ راست باہر جانے کا راستہ بناؤ۔ وریہ "۔ عمران نے پیر کو مزید موڑ ااور بھر دالیں کر لیا۔

\* بب بب بنا تا ہوں سیہ پیر ہطالو سید سیہ عذاب ہے۔ ہٹالو \*\* بعد اللہ میں میں میں مصنہ مصنہ اللہ میں میں ا

اے۔ بتاتا ہوں "..... اس آدمی نے تھنچے کھنچے کیجے میں کہا۔

" جلدی بناؤسہ غلط بنایا تو ایک ایک ربیثہ علیحدہ کر دوں گا"۔ عمران نے سرد کہج میں کہا اور پیر کو ذرا سا پتھے موڑ ویا تو اس آدمی کے چرے پر موجو د تکلیف کے ناثرات میں کافی کمی آگئ اور بھر اس

نے واقعی راستہ بتانا شروع کر دیا۔ " جاؤ تنویر۔ چنک کرد کہ اس نے صحح بتایا ہے یا نہیں"۔ عمران

نے کہااور پیر کو اور والیں موڑلیالیکن اٹھایا نہیں۔ " مم۔ مم۔ میں نے ورست بتایا ہے۔ مم۔ مگر تم تو بے ہوش اور بندھے ہوئے تھے "...... اس آومی نے اس بار قدرے سہولت

بجرے کیج میں کہا۔ "شامیش ملر یہ میں ورو" مجمالیں فرعنا ترمو کرکہا۔

" خاموش پڑے رہو۔ ورنہ "...... عمران نے عزاتے ہوئے کہا۔ تنویر اس ووران باہر لکل گیا تھا اور کیپٹن شکیل بھی اس کے ساتھ تھا اور پھر دس منٹ بعد وہ وونوں واپس آگئے ۔

ور پرروں سے بعروہ ودوں وہ پن سے ۔ \* راستہ ورست ہے۔عقبی سڑک پر نکلتا ہے "...... تنویر نے کہا

شکیل نے جھک کر ان ودنوں کی ملاش لینی شروع کر دی اور پھر دافعی ان کی جیبوں سے وو مشین پیش برآمد ہوگئے۔ • "آؤ"...... عمران نے کمیپٹن شکیل کے ہاتھ سے مشین پیشل لیتے

رات کا تقریباً پھلا پہر تھا۔ اس لئے سر کوں پر ٹریفک خاصی کم تھی۔
دہ سب تیز تیز قدم اٹھاتے آگے برصنے علی گئے۔ پھر ایک موڑ پروہ نسبناً
ایک زیادہ مصروف سڑک پر پہنچ گئے۔ عمران نے جیبوں کو طولا تو
سکوں دالی مخصوص جیب میں سکے موجو دتھے۔ وہ تیزی سے ایک

ببلک فون بوتھ کی طرف بڑھا۔اس نے رسیور اٹھایا ادر انکوائری

ے نمبر ڈائل کر دیئے ۔ " لسے انکدائی بلدہ ۔۔۔۔

" نیں ۔ انکوائری پلیز"...... ایک نسوانی آواز سنائی دی۔
" ایکر پمین سفارت خانے کا نمبر دیں "...... عمران نے مقامی کیج۔
میں کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا
اور پھر جیب سے سکے نکال کر اس نے بو بھ میں ڈالے اور تیزی سے

آپریٹر کا بتایا ہوا منبر ڈائل کر ناشروع دیا۔

" میں ایکریمیا سے اسسٹنٹ سیکرٹری ٹوسٹیٹ بول رہا ہوں۔ سفیر صاحب کی رہائش گاہ کا نمبر چاہئے مجھے۔ میں نے ان سے ایمر جنسی بات کرنی ہے "...... عمران نے لیج کو باوقار اور رعب وار بناتے ہوئے ایکریمین لیج میں کہا۔

" اس وقت تو جناب وہ اپنے بیڈروم میں ہوں گے "...... گار ڈ نے جرت بجرے لیج میں کہا۔

" آدہ۔ یو نانسنس۔ اٹ از موسٹ ایمر جنسی۔ جلدی بناؤ"۔ عمران نے غزاتے ہوئے کہا تو گارڈنے جلدی سے منسر بنا دیا۔

" يد منبر سفارت خانے ميں موجو دربائش گاه كاہو گا"۔ عمران نے

" اده- نہیں جناب- سفیر صاحب تو ریمنڈ روڈ پر رہتے ہیں۔ سکٹی تھری-ریمنڈ روڈ پرسیہ تو دہاں کا نمبر ہے"...... دوسری طرف سے گارڈنے کہا۔

" أو ے بہ تھنىك يو " ...... عمران نے كہا اور رسيور ركھ كر وہ بو تق ب باہر آگيا كيونكه اس كا مقصد حل ہو گيا تھا۔ سفيرى رہائش كاہ كا پت اس معلوم ہو گيا تھا اور پر تھوڑى دير بعد انہيں ايك خالى فيكى مل گئ اور عمران نے اسے ريمنڈ روڈ كا پتہ بتا ديا۔ اور بجروہ فيكى مل گئ اور عمران نے اسے ريمنڈ روڈ كا پتہ بتا ديا۔ اور بجروہ

سب نیکسی میں بیٹھ کر آگے بڑھ گئے۔

"ریمنڈروڈپرآپ نے کہاں اترنا ہے جناب" ...... فیکسی ڈرائیور نے بیس منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد فیکسی کی رفتار آہستہ کرتے

ہوتے ہو۔
"سکسٹی ریمنڈ روڈ پر" ...... عمران نے جو عقبی سیٹ پر بیٹھا ہوا
تھا جواب دیا تو نیکسی ڈرائیور نے اشبات سیں سربلا دیا اور پھر ایک
وو منزلہ رہائشی پلازہ کے سامنے اس نے نیکسی روک وی اور عمران
اور اس کے ساتھی نیکسی سے نیچ اتر آئے۔ کیپٹن شکیل نے نیکسی
ڈرائیور کو بے منٹ کی اور پھر انہوں نے بظاہر اپنا رخ پلازہ کے
گہاؤنڈ گیٹ کی طرف کر دیالیکن جب فیکسی آگے بڑھ گئ تو وہ رک
گئے اور پھر اطمینان سے آگے بڑھتے چلے گئے مہاں سڑک کے دونوں
طرف رہائشی کو ٹھیاں بھی تھیں اور رہائشی پلازے بھی ۔ لیکن سب
کاسٹینڈرڈا تہائی اعلیٰ تھا اور پھر انہوں نے سکسٹی تھری نمبر تلاش کر لیا
یہ ایک خاصی بڑی کو ٹھی تھی جس پر باقاعدہ ایکریمیا کا جھنڈا بھی ہرا

اس میں روشنی ہو رہی تھی۔ "یہاں ڈائریکٹ ایکشن ہو گا"...... عمران نے لینے ساتھیوں سے کہا اور بچروہ گار ڈروم کی طرف بڑھ گیااس نے کال بیل کا بٹن پریس کیا تو گارڈروم کا وروازہ کھلا اور بچر چھوٹا بھاٹک کھلا اور ایک مسلح . باوردی نوجوان جسے ہی باہر آیا اچانک عمران اسے و حکیلتا ہوا اندر

رہا تھا۔ وسیع وعریف پھاٹک کی سائیڈ پر باقاعدہ گارڈروم بنا ہوا تھا۔

لے گیا اور بھراس سے پہلے کہ وہ سنجملنا عمران کا بازو بجلی کی ہی تہری سے گھوما اور ہلکی ہی کھنک کی آواز کے ساتھ ہی وہ اچمل کر نیچ گرا اور تڑپنے لگا جب کہ اس دوران تنویر تیزی سے گارڈروم میں گھسا تھا لین وہاں کوئی آومی موجود نہ تھا البتہ وسیح و عریض صحن کے بعد پورچ اور برآمدہ نظر آرہا تھا۔ پورچ میں دو جدید باڈل کی کیڈلاک کاریں موجود تھیں لیکن برآمدے میں کوئی آدمی نہ تھا۔

"آؤ"...... ہم نے سائیڈ سے ہو کر عقبی طرف جانا ہے۔ کیونکہ مہاں برآمدے میں کسی آدمی کی عدم موجودگی کا مطلب ہے کہ مہاں باقاعدہ سائنسی حفاظتی انتظامات کئے گئے ہوں گے "...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھیوں نے اثبات میں سربلا دیئے۔

"اسے اٹھاکر گارڈروم میں ڈال دو" ...... عمران نے سلمنے پڑے ہوئے نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور تنویر نے بھک کر اسے اٹھایا اور گارڈروم میں لے جاکر ڈال دیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ سائیڈ گئی کی طرف بڑھ گئے۔ سائیڈ گئی سے ہوکر وہ عقبی طرف اپنچ تو عمران کی توقع کے عین مطابق عقبی طرف ایک کمرے کی کھڑی بیڈ روم کی تھی اور بیڈ روم میں ایک آومی مویا ہوا نظر آرہا تھا۔ یہ آومی لیٹ باس سے ملازم ہی لگتا تھا۔ عمران کھڑی پر چڑھا اور آہستہ سے اندرہ اتر گیا نیچ فرش پر قالین چھا ہوا تھا۔ اس کے یکھے اس کے ساتھی اندرہ ایک کر کے اندر پہنے گئے۔ وہ آدمی گہری نیند مویا ہوا تھا۔ بیڈ کی سائیڈ پر رکھی ہوئی میز پر ایک انٹرکام بھی موجود تھا اور ساتھ بیڈ کی سائیڈ پر رکھی ہوئی میز پر ایک انٹرکام بھی موجود تھا اور ساتھ

ہی شراب کی ایک خالی ہو تل بھی پڑی تھی عمران دوسرے دروازے
کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ آہستہ سے کھول کر ادھر جھانگا تو یہ
اندرونی راہداری تھی جس میں اور کمروں کے دروازے بھی تھے۔
عمران نے دروازہ بند کر کے اسے اندرسے لاک کر دیا۔ اس کے بعد
اس نے بستر پر گہری نیند سوئے ہوئے آدمی کو جھنجوڑ دیا۔ چند کموں
بعد وہ آدمی ہے اختیار ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا لینے بسترے کر دموجو دلتے
آومیوں کو دیکھ کر اس کے پیمرے پر لیکفت انتہائی خوف کے تاثرات

ے منہ پرہائق رکھ دیا۔ " خبردار اگر آواز نکالی تو گولی مار دیں گے"..... عمران نے عراق ہوئے ہوئے کہا تو اس آدمی کا پہرہ خوف کی شدت سے مزید بگر گیا

ا بجرے اور چنج مارنے کے لئے اس کا منہ کھلا ہی تھا کہ عمران نے اس

برائے ہوئے کہا تو اس آدمی کا چہرہ خوف کی شدت سے مزید بگر گیا الین عمران نے محس کیا کہ اس کہ منہ بند ہو گیا ہے اور وہ حمرت اور خوف کے فوری جھکنے سے لکل آیا ہے تو عمران نے ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دوسرے ہاتھ میں بکرے ہوئے مشین اس کے ساتھ ہی اس نے دوسرے ہاتھ میں بکرے ہوئے مشین اپٹل کی نال اس کی کنپی سے لگادی۔

پینل کی نال اس کی سپی سے او دی۔
"کیا نام ہے جہارا"..... عمران نے سرد کیج میں پو چھا۔
" بب۔ بب۔ برٹ۔ میرا نام برٹ ہے۔ برٹ"...... اس آد فی
نے بو کھلائے ہوئے لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔
" یہاں کیا کام کرتے ہو"...... عمران نے پہلے سے بھی زیادہ سرد
لیج میں کہا۔

" مم سم سم سی یہاں بٹلر ہوں۔ بٹلر "..... برث نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" سفير صاحب كمال ہيں "...... عمران نے پوچھا۔

" وه - وه لين بيذ ردم ميں بيں " ...... برث نے جواب ديا -

" کہاں ہے ان کا بیڈ ردم۔ پوری تفصیل سے بناؤ"...... عمران نے کہا تو برث نے تفصیل بنانا شردع کر دی۔ اس نے جو تفصیل بنائی اس کے مطابق اس کرے سے باہر راہداری کے درمیان میں ایک دروازہ ہے جو ایک ادر راہداری میں نکلتا ہے اس راہداری کے

اختتام پر سفیر صاحب کا بیڈ ردم ہے۔ دردازہ اندر سے بند ہے ادر جب تک سفیر صاحب ند کھولیں باہرے نہیں کھل سکتا۔

" اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو دردازہ کیسے کھولو گئے "...... عمران نے

" سفیر صاحب کو فون کر کے کہنا پڑتا ہے۔ اگر دہ مناسب سیحمیں گے تو دردازہ کھول دیں گے دریہ نہیں۔ مگر آپ لوگ یہاں کیسے "کیخ

کے اور میں ہو الارم نصب ہیں اور الارم بجیتے ہی تمام کو تھی کے دروازے اندرے خود بخودلاک ہوجاتے ہیں "...... برث نے کہا۔ وہ

دروارے اندرے تود تودلات ہو جات ہیں ...... برت ہو ہا۔ اب یوری طرح سنجل حکا تھا۔

" ایک افریقی شخصیت کو سفیر صاحب نے یہاں کو ٹھی میں رکھا ہوا ہے۔کہاں رکھا گیا ہے انہیں "...... عمران نے پوچھا۔

" مجلج معلوم نہیں اور نہ ہی یہاں سفیر صاحب کسی کو لے

آئے"۔ برٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" یہاں تمہارے علاوہ کتنے ملازم ہیں "...... عمران نے پو تھا۔ " چار ملازم ہیں اور امک گارڈ۔ بگیم صاحبہ زیادہ ملازم رکھنا پسند نہیں کر تیں۔اس لئے تو سفیر صاحب نے یہاں سائنسی نظام قائم کر رکھا ہے "...... برٹ نے جواب دیا۔

"ان كى كرك كمال بين " ...... عمران فى يو تجا

"اس رابداری میں ہیں "...... برٹ نے جواب دیا تو عمران کا ہاتھ بحلی کی سی تیزی سے گھوما ادر برٹ چیختا ہوا بستر پر گرا اور چند لمجے تو بیٹ کے بعد ساکت ہو گیا۔ کنپٹی پر پڑنے دالی ایک ہی جی تلی ادر زدر دار ضرب نے اسے بے ہوشی کی دادی میں دھکیل دیا تھا۔

" جاد اور ان چاروں ملازمین کے کردن میں داخل ہو کر انہیں بے ہوش کر دد۔ اس کے بعد ملازم نہیں اٹھیں گے لیکن خیال رکھنا بیرونی دروازہ کے قریب نہ جانا درنہ وہ خفیہ الارم ن کا ٹھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان کا تعلق کمی قریبی پولیس اسٹیشن سے بھی ہو"۔ عمران نے کہا تو سب ساتھیوں نے اخبات میں سر ہلا دیئے ادر پھر عمران نے کہا تو سب ساتھیوں نے اخبات میں سر ہلا دیئے ادر پھر بیردنی دردازے کی طرف بڑھ گئے۔ عمران بھی ان کے پیچھے باہر رابداری میں موجو د کروں میں رابداری میں موجو د کروں میں داخل ہو رہے تھے کیونکہ سب کے دردازے کھلے ہوئے تھے۔ عمران داخل ہو رہ برای اور پھراس دروازے کے سلمنے جاکر رک گیا جو رابداری کے درمیان میں تھا ادر دوسری طرف سے بند تھا۔ دروازہ لکوی کا

تھا۔اس میں نے ہی کوئی تالاتھا اور نہ کسی قسم کا کوئی رخنہ۔ عمران نے اسے ہائھ نہیں نگایا بلکہ اسے اوپر سے نیچ تک عور سے دیکھتا رہا۔تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھی واپس آگئے۔

" ایک عورت اور تین مردتھے۔سب کو بے ہوش کر ویا ہے"۔ جولیا نے کہااور عمران نے اشبات میں سربلا ویا۔

" اب يمهاں كھڑے كيا سوچ رہے ہو۔اس دردازے كو توڑ ديتے ہيں "...... تنويرنے كہا۔

" نہیں ہو سکتا ہے اس میں کوئی خفیہ الارم موجو دہوں میں چاہتا ہوں کہ ایکر می سفیر کو اس حالت میں جا پکڑوں کہ وہ کسی کو کال نہ کرسکے " ...... عمران نے کہا۔

" عمران صاحب جب بیردنی دردازے پر الارم موجود ہیں تو اندرونی دروازوں میں الارم نہیں ہو سکتے۔ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے ولیے اگر آپ چاہیں تو کسی ملازم کو ہوش میں لا کر اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کس نمبر پر ایگر یی سفیر کو ان کے بیڈ روم میں فون کرتے ہیں۔ بجرانہیں فون کر کے بھی دردازہ کھلوایا جا سکتا ہے "...... کیپٹن شکیل نے کہا۔

میں نے جان ہو جھ کر اس برٹ سے اس بارے میں نہیں ہو چھا تھا کیونکہ اس دقت یہ سفیر جس کی تحویل میں سرگشاکا ہیں ہے حد چوکنا ہو گا۔ معمولی می خلاف معمول حرکت سے وہ بیڈروم سے ہی کسی کو فون کر سکتا ہے " ...... عمران نے کہا اور پھر اس نے جیب

سے مشین پینل نکالا اور اس کی نال دروازے سے لگائی لیکن جب کوئی الارم دغیرہ ند بجا تو اس نے اس نال کی مدد سے وروازے کو خوب اچی طرح وبایا۔ اس طرح اس نے دروازے کے اوپر والے حصر اس نے دروازے کے اوپر والے حصر اس نے دروازے کے اوپر والے

حصے اور نیچ والے حصے کو بھی دباکر چیک کیا اور اس طرح دروازہ اندر سے دروازے کو دبانے سے اسے معلوم ہو گیا کہ دروازہ اندر سے درمیان سے بند ہے۔ فاید کوئی چینی یا خصوصی لاک نصب تھا جس کا کوئی حصہ باہر کی طرف موجو دنہ تھا۔ عمران نے ایک جگہ پر مشین پیشل کی نال رکھی ادر اسے خوب زور سے وبایا اور پھر ٹریگر وبا دیا۔

ٹھک ٹھک کی تیزآوازیں اجریں اور اس جگہ کے پر سنچے اڑکر اندرونی طرف کرے اور اس کے ساتھ ہی وروازہ کھلنا چلا گیا اور عمران اندر واخل ہو گیا۔ یہ ایک راہداری تھی جس کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا گیاں یہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران کے ساتھی اس کے پیچھے دروازہ تھا لیکن یہ وروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران کے ساتھی اس کے پیچھے اندر واخل ہوئے۔ چند کموں بعد وہ ایک بیڈروم میں موجود تھے۔

ایکری سفیر بستر پر گہری نیند میں مدہوش پڑا ہوا تھا۔ در میانی دیوار میں ایک اور دروازہ تھاجو کھلا ہوا تھا۔ عمران نے جولیا کو اشارہ کیا اور جولیا اس دروازے کی طرف بڑھ گئ ۔ اس نے وردازے کی دوسری طرف جھانکا اور بھروائیں مڑکر عمران کے قریب آگئ۔ دوسری طرف جھانکا اور بھروائیں مڑکر عمران کے قریب آگئ۔ "سفیری بنگم دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی ہے"...... جولیا نے

سر گوشی کرتے ہوئے کہا۔ " تم اسے بے ہوش کر دو"...... عمران نے کہا اور جولیا سر ہلاتی

ہوئی ووبارہ اس وروازے کی طرف مڑ گئ-

" تنوير \_ سفير صاحب ك ودنوں ہائ ان كے عقب ميں كر كے بیلے سے باندھ دو" ......عمران نے تنویر سے کہااور تنویر نے جلدی سے بیلٹ کھولی اور پھر بیڈ ہر گہری نیند سوئے ہوئے سفیر کی طرف بڑھ گیا۔ سفیرصاحب وائیں پہلو پرسوئے ہوئے تھے۔ تنویرنے اسے آہستہ سے اللہ کیا اور پھر بھلی کی می تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ عقب میں کر مے بیل سے باندھے لگا۔مفرے منہ سے کراہ س نکلی اور اس کا جسم حرکت کرنے لگالیکن تنویرنے واقعی حیرت انگیز تیزی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے سفیر کے بازو اس کے بوری طرح ہوش میں آنے سے پہلے ی باندھ دیئے تھے اور پھراسے اس نے سدها کر دیا چند لموں بعد سفر کی آنکھیں ایک جھنگے سے کھل گئیں اور اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی۔ لیکن ہاتھ عقب میں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ اکف ندلگا۔البتہ اس کا چمرہ شدید حرت کی وجہ سے بری طرح بگڑ ساگیا تھا۔

" اسے اٹھا کر کری پر بٹھا وہ" ...... عمران نے کہا اور تنویر نے اسے بازو سے بکڑا اور ایک جھنٹے سے کھینچ کر بیڈ کر سائیڈ میں پڑی ہوئی کری پر بٹھا ویا۔

"کک سکک سکیا مطلب سید سید تم کون ہو ساور ید میرے بیڈ ردم میں سکیا مطلب" ...... سفیر کی حالت واقعی بے حد خراب ہو رہی تھی۔ اس کمجے جو لیا ووسرے کمرے سے باہر آگئ۔

، "میں نے اسے بے ہوش کر دیا ہے اور باندھ بھی دیا ہے "۔جولیا نے کہا۔

"کیا۔ کیا کہ ری ہو کے بے ہوش کر دیا ہے۔ کون لوگ ہو تم اور مہاں کیے چیخ گئے"..... اس بار سفیر نے قدرے سنجلے

الررسيان سي في سے ..... بوئے ليج ميں كمار

" جہاری بیوی کے بارے میں یہ بات ہورہی تھی۔ جہارا نام کیا ہے" ...... عمران نے جیب سے مشین پینل نکالنے ہوے سرد لیج میں کہا۔

" میرا نام رمزے ہے اور میں ایکریمیا کا سفیر ہوں۔ کیا تم ڈاکو ہو۔لیکن "..... سفیرنے کما اور عمران مسکراویا۔

" ہمارا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے سفیر صاحب ۔ اور اب تم بناؤ گے کہ تم نے سرگشاکا کو کہاں رکھا ہوا ہے "۔ عمران نے کہاتو سفیر بے اختیار اچھل بڑا۔

" کک ۔ کک ۔ کیا مطلب۔ کون سر گشاکا۔ کیا مطلب "۔ سفیر نے کہا۔

"خواہ مخواہ اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ایک سفیر ہو، سیکرٹ ایجنٹ نہیں ہو۔اس لئے منہارے عق میں بہتر یہی ہے کہ تم بنا دو کہ سرگشاکا کہاں ہیں ورنہ دوسری صورت میں یہاں منہاری چنیں سننے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ منہارے ملازم ہلاک ہو تکے ہیں "...... عمران نے کہا۔

تو پر تمهاراانجام عرتناک ہوگا"...... عمران نے سرو لیج میں کہا۔ " وه - وه گارنش ہاؤس میں ہے "..... سفیر نے کہا ۔ "گارنش ہاؤس کہاں ہے"...... عمران ہو چھا۔ " ساوا کے شمالی نواح میں ایک فارم ہاؤس ہے اسے گارنش ہاؤس کہاجاتا ہے "..... سفیرنے جواب دینے ہوئے کہا۔ " تنویر۔ اس کی بائیں آنکھ نکال ووسیہ جھوٹ بول رہا ہے"۔ عمران نے سرو لیج میں کہا اور پھراس سے پہلے کہ سفیر احتجاج کرنا تنویر نے انتہائی سفاکی سے خنر کی نوک اس کی بائیں آنکھ میں اثار وی - سفیر کے طلق سے انتہائی کر بناک چیخیں نکلنے لگیں اور اس نے اوهر اوهر سرمارنا شروع كر ديا اور چند لمحول بعد بي اس كى كردن ومسلك كئ\_ "اس کی بیوی کو لے آؤ" ...... عمران نے جولیاہے کہا۔ " اس سے بوچھ لوساہے کیا کہنا ہے"...... جولیانے حران ہو کر

"ای سے پوچھ لوساسے کیا کہنا ہے" ...... جولیا نے حران ہو کر کہا۔
"جسے میں کہد رہا ہوں ولیے کرو۔ سیحسی " ..... عران نے لیکنت عزاتے ہوئے کہا تو جولیا بے اضتیار سہم سی گئ اور پھر تیزی سے اطحت کرے کے وردازے کی طرف بڑھ گئ ہجند کموں بعد وہ واپس آئی تو اس کے کاندھے پر ایک اوصر عمر عورت موجو و تھی جس کے جسم پر رائی اوصر عمر عورت موجو و تھی جس کے جسم پر رائی اور اس کے ہاتھ اس کے عقب میں ایک چاور سے بندھے ہوئے تھے۔ جولیا نے اسے سفیر کے ساتھ والی کرسی پر بھا بندھے ہوئے تھے۔ جولیا نے اسے سفیر کے ساتھ والی کرسی پر بھا

" ہم۔ ہم۔ میں واقعی سرگشاکا کے بارے میں کچھ نہیں جانا۔ تہیں غلط فہی ہوئی ہے "..... سفیرنے کہا۔ " تنویر، تہمارے پاس خنج موجو و ہے "..... عمران نے تنویر سے خاطب ہو کر پو تھا۔ " ہاں ہے "..... تنویر نے اثبات میں سربلاتے ہوئے کہا۔ " ہاں ہے " زبان کھلواؤ۔ لیکن خیال رکھنا یہ ہلاک نہ ہو

جائے "- عمران نے سرو لیج میں کہا۔
" ابھی لو۔ یہ کیا اس کے فرشتے بھی ابھی سب کچے بتا دیں گے"۔
تنویر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک تیز دھار
خنجر نکالا۔ یہ خنجر شاید وہ اس اڈے سے اٹھالایا تھا جہاں انہیں ہے۔
ہوش کر کے رکھا گیا تھا اور ووسرے کمے کمرہ سفیر کے طلق سے نکلنے
ہوش کر کے رکھا گیا تھا اور ووسرے کمے کمرہ سفیر کے طلق سے نکلنے

ہوش کر کے رکھا کیا تھا اور ووسرے سے مرہ سیرے گئے ایک والی چنے ہے گئے ہے۔ والی چنے ہے گونج اٹھا۔ تنویر کا بازد گھوما تھا اور خنجرے سفیرے ایک کان کا کچھ حصہ کر نیچے جاگرا تھا۔ خنہ تنویر

" بولو۔ ورنداس بار خنجر متہاری آنکھ میں گھس جائے گا"۔ تنویر نے سرو لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھوما اور کان کا کچھ اور اس کا اور حصد کے گیا اور اس کے حلق سے ایک بار پھرچنے لکی اور اس کا جسم تکلیف کی شدت ہے بری طرح کانپنے لگا۔
" ممہ مم مد ممہ مدت بارو۔ میں بتا ما ہوں۔ مت بارو" ...... یکفت

سفیر نے بذیاتی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ " رک جاؤ تنویر۔اور تم بھی سن لو رمزے اگر تم نے جموٹ بولا

اس طرح تمہیں بھی اندھا کیا جا سکتا ہے اور تمہارا یہ خوبصورت چمرہ اس حد تک بگاڑا جا سكتا ہے كه ويكھنے دالے تمہارا چرہ ويكھ كر منه چھر لیں ۔اب تم خود موچ لو کہ اندھی اور مکردہ چہرے دالی عورت كالمستقبل كيا بوگا- تهارا فوہر بهادر بننے كى كوشش كر رہا ہے-اس نے ایک افریقی شخصیت سرگشاکا کو جھیار کھا ہے۔ میں چاہما تو حہارا گلا سوتے میں کوا دیا اور اس کے جسم کا بھی ریشے ریشر الگ كر ديناً ليكن ميں نہيں چاہناكه كسى پرخواہ مخواہ تشدد كردں -اس " لینے تو ہر کی حالت دیکھ لو مسرد رمزے ۔ ابھی اس کی ایک آنکھ لئے میں نے تہیں ہوش دلایا ہے۔اگر تم جانی ہو تو بتا دو درنہ"۔

عمران نے سرد کھے میں کہا۔ " مم \_ مم \_ محج نهيں معلوم \_ تم يقين كرد \_ محج نهيں معلوم" -ردسلانے خوف سے کانیتے ہوئے لیج میں کہا۔

"ادے۔ٹھیک ہے۔میں نے تہیں ایک موقع دیا تھاجو تم نے

ضائع کر دیا۔جولیا۔اس کی گردن کاٹ دوسیہ ہمارے لئے بے کار ہے"۔ عمران نے سرد کیج میں کہا تو جولیا نے تنویر کے ہاتھ سے خنجر

"رك جادُرك جادُر مت مارد تحجر مين بتأتى بون - ده- ده اسی کو نمی کے نیچ تہہ خانے میں موجود ہے"..... روسیلانے چیختے ہوئے کہا تو عمران نے ہاتھ اٹھا کرجولیا کو ردک دیا۔

م كس تهد خانے ميں داور كہاں سے راستہ جاتا ہے " ...... عمران

" اسے ہوش میں لے آؤ" ...... عمران نے کہا توجولیا نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند کمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے ماثرات مخودار ہوئے توجولیانے ہاتھ ہٹائے ادر پیچے ہٹ گئ۔ چند لمحوں بعد سفیری بنگیم کی آنکھیں کھل گئیں ادر اس نے بے اختیار اٹھنے کی کو شش کی لیکن جولیا نے اس کے كاندهے برہا تق ركھ كراسے بيٹھے رہنے پر مجور كر ديا۔

ضائع ہوئی ہے " ..... عمران نے سرد لیج میں تو مسز رمزے نے گردن موڑ کر دیکھا ادر بھر اس کے حلق سے بے اختیار چیخیں لگلنے

" نبهان جہاری چینی سننے والا کوئی نہیں ہے " ...... عمران نے سرد کھیے میں کہا۔

" تم ۔ تم کون ہو۔ادریہ سب کیا ہے۔ تم یہاں کسے پہنچ گئے "۔ پتند لمحوں بعد مسزر مزے نے انتہائی خوفزدہ لیج میں کما۔· " حممارا نام كياب " ...... عمران في يو چها-

\* رد سیلا رمزے \*...... عورت نے جواب دیا۔اب وہ کسی حد تک سنجل عکی تھی۔

تو مرزردسلا جس طرح تهارے موہری ایک آنکھ ضائع ک كئ ہے۔ اس طرح دوسرى آنكھ بھى ضائع كى جاسكتى ہے اور بالكل

" درمیانی راہداری میں ایک بورڈ نے بحس پر سرخ رنگ کا بٹن موجو دے۔ اس بٹن کو پریس کروتو دیوار درمیان سے کھل جائے گی ادر نیچ تہہ خانے میں جاتی ہوئی سردھیاں نظر آ جائیں گی۔ نیچ باقاعدہ ایک بیڈ ردم موجود ہے۔ دہ افریقی آدمی وہیں موجود ہے۔ ردسیلانے جواب دیا۔

" موچ لو۔ اگر تم نے غلط بیانی کی ہے تو اب بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ پیرشابد تمہیں وقت نطے "...... عمران نے عزاتے ہوئے کہا۔

" میں کی کہر رہی ہوں تم لے جاؤاے اسے الیکن میری اور میرے شوہر کی جان بخش دو"...... روسیلانے کہا۔

"جولیا۔ تم اس کا خیال رکھنا۔ اگر یہ کوئی غلط حرکت کرے تو بے شک اسے گولی مار دینا"...... عمران نے کہا ادر پھر تنویر ادر کیپٹن شکیل کو اپنے سائھ آنے کا اشارہ کر کے دہ تیزی سے اس سلے روم سے نکل کر ددبارہ جہلے دالی راہداری میں آگیا۔ بہاں واقعی ایک بورڈ موجود تھا ادر اس بورڈ پر ایک چھوٹا سا مرخ رنگ کا بٹن بھی موجود تھا۔ عمران نے بٹن پرلیس کیا تو مررکی آداز کے ساتھ مقابل کی دیوار درمیان سے بھٹ کر علیحدہ ہو گئی ادر نیچ جاتی ہوئی سروھیاں نظرآنے لگ گئیں۔ عمران تیزی سے سروھیاں اتر تا چلا گیا۔ سروھیوں کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جیے باہر سے لاک کیا گیا تھا۔ سروھیوں کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جیے باہر سے لاک کیا گیا تھا۔ عمران نے لاک کولا ادر پھر ایک طرف ہٹ کر دردازہ کھول دیا۔

لین دوسرے کمح وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ کیونکہ سلمنے ہی بیڈروم تھا جس میں بستر پر ایک افریقی سویا ہوا تھا۔ لیکن وہ کسی طور بھی سرگشاکا نہ تھا البتہ اس کا چہرہ سرگشاکا سے ملتا جلتا تھا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر اختیائی حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔۔۔

" یہ تو صفدر ہے عمران صاحب"...... عمران کے پیچھے آنے والے کیپٹن شکیل نے کہا۔اس کے لیج میں بے پناہ حمرت تھی۔
" ہاں۔ واقعی یہ تو صفدر ہے۔اے کیس سے ۔ بے ہوش کیا گیا ہے مگر۔ کیا مطلب۔ یہ یہاں کیسے آگیا۔ سرگشاکا کہاں طلب ٹیا۔
عمران نے حمرت سے بزبزاتے ہوئے کہا اور دوسرے کمح ایک خیال
کے آتے ہی وہ بے اختیار انچمل پڑا۔

"ادہ۔ادہ۔میں سمجھ گیا۔تو سرگشاکاصفدر کے ردپ میں کامردن پہنچ گئے۔ دیری گڈ۔یہ یقیناً صفدر کی پلاننگ ہو گی۔ دیری گڈ"۔ عمران نے انتہائی مسرت بھرے لیج میں کہا اور کیپٹن شکیل ادر تنویر کے چہردں پر بھی مسرت ادر تحسین کے تاثرات ابھرآئے۔ نے جواب ویا۔

" تہیں معلوم نہیں ہے پالمرکہ اس عمران کے چبرے پرشکست کے تاثرات ویکھ کر مجھے کتنی مسرت ہو گی۔یہ واقعی میری زندگ کا سب سے پر مسرت لمحہ ہو گا جب ایک الیے آدمی کے چبرے پر شکست ے تاثرات نظر آئیں گے جس نے زندگی میں کبھی شکست نہیں کھائی اور جبے شکست دینا اب ناممکن سجھا جاتا ہے"..... نارفوک نے کہا اور پالمرنے اشبات میں سربلا دیالین اس سے پہلے کہ ان کے ورمیان مزید کوئی بات ہوتی اچانک دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔اس کا چرہ بری طرح متوحش ہو رہاتھا۔ "كيابواجي" ..... بالمرنے حران بوكر بو چھا-" چيف ده دوه قدي غائب بين " ...... آن والے ف كما-"كيا-كياكه رب بو-كون قيدى-كن كى بات كررب بو"-نار فوک نے بے اختیار اٹھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ " وہ جہنیں بے ہوش کر کے کرسیوں میں حکرا گیا تھا اور وروازہ باہر سے بند تھا۔وہ غائب ہیں۔وونوں محافظ بھی ہلاک ہو میکے ہیں اور خفیہ راستہ کھلا ہوا ہے"..... جی نے کہا۔ " بيرب يه كيي بوسكا ب- نہيں -الساتومكن بى نہيں أج"-بالمرنے چیخے ہوئے کہا۔ " اوہ ۔ آؤ مرے ساتھ ۔ ویری سیڈ" ..... نارفوک نے کہا اور پھر

وہ اور پالم دونوں اس جی کے پیکھے تقریباً دوڑتے ہوئے کرے سے

" تم ان پاکیشیائیوں کو ضرورت سے زیادہ ڈھیل دے رہے ہو۔
کیا ضرورت تھی اس سارے ڈرامے کی۔ گولی بار کر ختم کر دینا تھا"۔
پالمرنے اچانک کہا تو نار فوک بے اختیار چونک پڑا۔
"کیا مطلب۔ کیا جہارا خیال ہے کہ وہ اب بھی فرار ہو جائیں
گے"...... نار فوک نے کہا۔
"ارے نہیں۔اب تو ان کی روھیں ہی فرار ہو سکتی ہیں۔ وہ خود
تو فرار نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ تم نے بھی حفاظت کی حد کر دی ہے۔
انہیں طویل ہے ہوشی کے انجشن لگا دیئے بھر انہیں راڈز والی
کرسیوں پر بھی حکر ویا ہے۔اس کے بعد وردازہ بھی باہر سے بند کر
ویا ہے۔ میں تو اس لئے کہہ رہا تھا کہ اس کی ضرورت کیا تھی"۔ پالم

نار فوک یا لمرکے ساتھ بیٹھا ناشتہ کرنے میں مفروف تھا اس

كے بجرے بركامياني اور اطمينان كے تاثرات منايال تھے۔

نکے اور پھراکی لفٹ کے ذریعے وہ سب سے نجلی مزل پر پہنچے یہ

ہو گئ ہے۔ مجھے انہیں گولیوں سے اڑا دینا چلہئے تھا"۔ نارفوک نے كما اور پر وہ دوڑتے ہوئے دالس اوپر دالے كرے ميں پہنے گئے جهال. فون موجود تھا۔ نارفوک نے رسیور اٹھایا ادر تیزی سے تنبر ڈائل كرنے شروع كر ديئے۔

" اکوئری پلز" ..... رابطہ قائم ہوتے ہے دوسری طرف سے ايك نسواني آواز سنائي دي -

" ایکر مین سفارت خانے کا تمبر دیں "...... نارفوک نے کہا تو دوسری طرف سے ایک تمبر بتا دیا گیا ادر نارفوک نے جلدی سے كرييل دباكر ثون آنے پر نمبر ڈائل كرنے شروع كر ديئے۔

"ا کیریمین سفارت خانه "...... تھوڑی دیر بعد ایک آواز سنائی دی۔ " کون بول رہا ہے "..... نار فوک نے تیز کیج میں کہا۔ \* میں گار ڈانچارج بول رہا ہوں \*...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ · سفیرصاحب کی رہائش گاہ کا نمبر دیں۔ میں ایکریمیا کے چیف سیرٹری کا نمائندہ خصوصی بول رہا ہوں۔انتہائی امیر جنسی بات كرنى ہے ان سے "..... نار فوك نے كما-

\* لیکن اس وقت تو دہ سو رہے ہوں گے جناب "۔ دوسری طرف ہے کہا گیا۔

"آپ نمر بائس - باقی کام آپ کا نہیں ہے ۔ یہ حکومتی معاملات ہیں"..... نارفوک نے انہائی تلخ لیج میں کہا تو دوسری طرف سے

منربة دیا گیا۔ نارفوک نے کریڈل دبایا ادر پھرٹون آنے پراکی بار

ساری عمارت یا لمرکی ملکیت تھی۔ عمران ادر اس کے ساتھیوں کو نچلی منزل میں قبیہ کیا گیا تھا جب کہ دوسری منزل پر وہ خودتھے۔ تھوڑی دیر بعد دہ اس پورشن میں پہنے گئے دہاں واقعی دو محافظوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک کی گردن میں خنجر دستے تک گھسا ہوا تھا بحب کہ دوسرے کی لاش فرش پر بردی تھی ادر اس کے چرے پر طدید ترین کرب کے تاثرات جیبے مخمد ہوئے نظر آرہے تھے۔ دہ دوزتے ہوئے اس کمرے میں گئے جہاں عمران ادر اس کے ساتھی بندھے ہوئے تھے۔ وہاں کر سیوں کے راڈز کھلے ہوئے تھے۔ " يه - يه سب كسي بو كيا - كيا يه جادد كربين " ...... يا لمرك لهج میں بقین مذانے والی کیفیت تھی۔ وری بید- بہر حال اس سے کیا فرق برتا ہے۔ سر گشاکا تو بہرحال ایکریمیا کے قبضے میں ہی ہے ..... نار فوک نے ایک طویل سانس لینتے ہوئے کہا لیکن دوسرے کمجے وہ بے اختیار چو نک پڑا۔

" اده۔ اده۔ فون کہاں ہے۔ فون کہاں ہے "..... نار فوک نے "اوپروالے کرے میں ہے۔ کیوں"..... پالمرنے کہا۔ " آدّ ان لو گوں کے اس طرح بہاں سے نظنے پر میرے دہن میں خطرے کی گھنٹیاں بھنے لگی ہیں۔ کہیں انہوں نے سرگشاکا کو دوبارہ این تحیل میں سالے لیا ہو۔ ادہ۔ دیری سیڑ۔ واقعی بھے سے حماقت

پھر منبر ڈائل کرنے شروع کر دینے لیکن دوسری طرف گھنی بحق رہی مگر کسی نے رسیور نہ اٹھایا تو نار نوک کے چرے پر تنویش کے تاثرات بھیلنے چلے گئے۔

" یہ فون ہی کوئی اٹنڈ نہیں کر رہا۔ کیا مطلب ہوا اس کا در نار نوک نے رسیور رکھتے ہوئے کہا۔

"آؤمیرے ساتھ میں فلپ سے بات کر تاہوں۔اسے معلوم ہوگا سفیر صاحب کی رہائش کہاں ہے"...... پالمرنے کہا تو نار فوک نے اشبات میں سربطا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد دہ واپس اس حصے میں پہنچ گئے جہاں دہ پہلے موجو دتھے۔ پالمرنے فون کارسیور اٹھا یا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔

" یس سر" ...... ددسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی وی۔ " فلپ سے بات کراؤمیری " ...... پالمرنے سخت لیج میں کہا۔ " یس سر" ...... دوسری طرف سے کہا گیا اور پالمرنے رسیور رکھ

"میری سبحه میں تو ابھی تک یہ بات نہیں آرہی کہ یہ لوگ آخر فرار کیے ہوئے۔ انہیں ہوش آجانا پھر داؤزی گرفت سے آزاد ہونا۔
لیکن محافظوں کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ یہ تو جادد ہی لگتاہے "۔
پالم نے کہالیکن نارفوک صرف بار بار ہونٹ دانتوں سے چباتا رہا۔
چند کمحوں بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی تو پالم نے رسیور اٹھالیا۔
چند کمحوں بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی تو پالم نے رسیور اٹھالیا۔
"یں"..... پالم نے کہا۔

" باس فلپ سے بات کیجئے پھیف "..... ودسری طرف کہا گیا۔ "ہیلو"...... پالمرنے کہا۔

یں چیف میں فلپ بول رہا ہوں "...... ددسری طرف سے فلپ کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔

ن فلپ حمبیں معلوم ہے کہ ایکریمیا کے سفیر کی رہائش کہاں ہے ۔ بالمرنے کہا۔

" کیں سر۔ ریمنڈ روڈ پر ہے۔ میری ای رہائش بھی اس روڈ پر ہے "۔ فلی نے جواب دیا۔

" دہاں سے کوئی رسیور نہیں اٹھا رہا۔ تم فوراً دہاں پہنے کر چیک کرو کیا پوزیشن ہے اور پھر تھے فون کرد"...... پالمرنے کہا۔

" لیکن سر۔ میں اندر تو نہیں جا سکتا"...... فلپ نے ہمکیاتے رک

" میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم اندر جاؤ۔ لیکن گارڈ سے تو پوچھ سکتے ہو کہ فون افنڈ کیوں نہیں کیاجا رہا" پالمرنے غصینے لیجے میں کہا ' لیں سر"...... ددسری طرف سے کہا گیا ادر پالمرنے رسیور رکھ . ا۔

"دہ سرگشاکا کیا ایکر یمین سفیری رہائش گاہ پرہے "...... پالمرنے لها۔

، معلوم نہیں مجھے تو چیف سیرٹری نے صرف اتنا بتایا تھا کہ سرگشاکا کو ایکریمیا کے سفارت خانے پہنچا دیا تھا جہاں سے انہیں

کسی خاص خفیہ جگہ پہنچا دیا گیا ہے "...... نار فوک نے جواب دیا اور یا لمرنے صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ تقریباً وس منٹ بعد فون کی گھنٹی پج اٹھی تو پالمرنے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ "بیس "...... پالمرنے کہا۔

" باس فلپ سے بات کریں چیف "..... ووسری طرف سے کہا

" ہملو" ..... یا لمرنے کہا۔

" چیف۔ میں فلپ بول رہا ہوں۔ ایکر یمین سفیر کے گارڈ کو ہلاک کر دیا گیا ہے اس کی لاش گارڈ روم میں پڑی ہے۔ رہائش گاہ

ہوں و میں ہیں۔ باہر کوئی آدمی موجود نہیں ہے"...... فلپ کے دردازے بند ہیں۔ باہر کوئی آدمی موجود نہیں ہے"...... فلپ

" اوہ ۔۔ اوہ ۔۔ تم نے اندر جا کر دیکھنا تھا"...... پالمرنے کہا۔ ۔ نیں ۔۔ ۔۔ نیا نیان کیسہ حالات موریہ میں نے اپنا

" نہیں چیف۔ نجانے اندر کیسے حالات ہوں۔ میں نے اپنا نام بتائے بغیر پولیس کو فون کر کے اطلاع کر دی ہے۔ پولیس ابھی پہنچ

جائے گی پھراصل حالات سلمنے آجائیں گے۔ میں یہاں موجو د ہوں۔ میں پھر آپ سے رابطہ کروں گا "...... فلپ نے کہا اور اس کے ساتھ

ویری سیڑ۔ تو میرا خدشہ درست نابت ہوا۔ وہ عمران سرگشاکا کو لیے اوا۔ ویری سیڈ"..... نارفوک نے کہا۔ اس کا چہرہ مایوسی ک شدت سے بری طرح للک ساگیا تھا۔

" تہارا مطلب ہے کہ سرگشاکا ایکریمین سفیری کو تھی میں موجود ہوگا"..... یا لمرنے کہا۔

" دہاں نہیں بھی ہو گاتو بہر حال ایکریمین سفیر کو اس کا علم ہو گا اور گارڈ کی لاش کا مطلب ہے کہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچا ہے۔اس کے بعد لامحالہ اس نے ایکریمین سفیرسے معلوم کر لیا ہو گاکہ سرگشاکا کہاں ہے اور بھروہ اسے لے اڑا ہو گا"۔ نارفوک نے

" لیکن دہ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ظاہر ہے آج کامرون میں انتخابات کا اعلان ہو جائے گالیکن سرگشاکا تو کامرون میں موجو و نہیں ہو گا اور نہ ہی اتنی جلدی وہ وہاں پہنچ سکتا ہے "۔ پالمرنے کہا۔ " لیکن ہمارے لئے بھی تو مسئلہ بن گیا کہ نہ زندہ سرگشاکا

ہمارے پاس ہے اور مذاس کی لاش "...... نار فوک نے کہا۔ " یہ تو واقعی مسئلہ ہے "..... پالمرنے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی تو پالمرنے ہاتھ

" لیں "..... پالرنے کہا۔

بزها كررسيور اثها لياب

جواب ویتے ہؤئے کہا۔

" باس فلپ سے بات کیجئے چیف " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "کراؤ بات " ...... پالمرنے کہا۔

" ہملو چیف۔ میں فلب بول رہا ہوں۔ پولیس ایکریمین سفیر صاحب کے گھرکی اندرونی کھڑکی سے واخل ہوئی اور اس نے خفیہ

الارم آف کر کے بیرونی بند وروازے کھول دیئے ۔ سفیر ﴿ صاحب اور
ان کی بیگیم صاحبہ لینے بیڈروم میں بے ہوش پڑے لے ہیسیں جب کہ
ان کے تمام ملازمین لینے لینے کمروں میں بے ہوش پڑے ، ہوئے تھے۔
سفیر صاحب پر بے بناہ تشدو کیا گیا ہے جبکہ ایک ملازم م نے ہوش
میں آنے کے بعد بنایا ہے کہ ایک عورت اور تین مردوں پر مشتمل
ایک گروپ اچانک اس کے کمرے میں آیا اور اسے بھا کر اس سفیر صاحب کے بیڈروم کے راستے کے بارے میں پوچھے گچھ کا۔ یہ
چاروں ایکر یمنیزتھے۔ بھر اسے بے ہوش کر ویا گیا۔ ویسے، خفیہ الارم
جن کا تعلق قریب بی پولیس سٹیشن سے تھا وہ آن بی شنہیں ہوئے
البتہ اندرونی وروازے کا لاک گولیوں سے اڑا کر اسے کھولا گیا۔

البتہ اندرونی وروازے کا لاک گولیوں سے اڑا کر اسے کھولا گیا۔

ہے '''''' من سی سے میں جائے ہوئے ہوئے۔ "سفیر صاحب کو ہوش آیا ہے۔ یہ پوچھو"''''' بار فوک نے بے چین سے لیجے میں کہا۔

" تم خود بات کر لو" ...... پالمر نے رسیور نارفوک کی طرف برهاتے ہوئے کہا۔

مبلو فلپ۔ میں نار نوک بول رہا ہوں۔ سفیر صاحب کو ہوش آ گیا ہے یا نہیں "..... نار نوک نے بے چین سے لیج میں پو چھا۔ " جب وہ عہاں سے ایمبولینس میں گئے تھے تو بے ہوش تھے۔

" بحب وہ عباں سے ایمبولیس میں گئے تھے تو ہے ہوش ہے۔ چونکہ یہ سفارتی معاملہ تھا اس لئے پولیس نے کسی کو قریب نہیں

جانے دیا البتہ میں نے ایک پولیس والے سے معلوم کیا ہے۔ سفیر

صاحب کو سپیشل میڈیکل کمپلیس میں بھجوایا گیا ہے۔ دہاں سے معلوم ہو سکتاہے "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

"كيا وبال تنهارا كوئى واقف نبيس ب جس سے حالات كاعلم مو

سکے "…… نارفوک نے کہا۔ سند میں میں کے بریر تا

" نہیں جناب۔ ہمارا اس سپینل ہسپتال سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا اس دوسری طرف سے کہا گیا۔

"اوك " ...... نار فوك \_ ، جواب ديااور رسيور ركه ويا ـ

"ایریمیا میں جیف سیرٹری صاحب سے بات کرو۔ تشدو والی بات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ واقعی عمران اور اس کے ساتھیوں نے ان سے سرگشاکا کے بارے میں پوچھا ہوگا"...... پالمرنے کہا اور نار فوک نے اشبات میں سربلا دیا اور رسیور اٹھا کر تیزی سے منبر ڈائل کرنے شروع کرویئے۔

" چیف سیکرٹری ہاؤس "...... ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔
" میں نارفوک بول رہا ہوں۔ چیف سیکرٹری صاحب سے بات
کرائیں "... نارفوک نے کہا۔

وہ تو پورچ میں پہنے میکے ہیں۔ ایک منٹ ہولڈ کریں "۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

' ہمیلو' ...... تھوڑی دیر بعد چیف سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ '' نار فوک بول رہا ہوں جناب ' ...... نار فوک نے کہا۔ '' ہاں۔ کیا بات ہے جو یہاں فون کیا ہے۔ میں آفس جانے کے " صفدر کو اٹھا کر وہاں اس ایکریمین سفیر کے بیڈ روم میں لے علیہ"...... عمران نے تنویر سے کہا اور تنویر نے آگے بڑھ کر بے ہوش پڑے صفدر کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور پھر دہ سب واپس اس کمرے میں پہنے گئے۔

" یہ ۔ یہ کون ہے۔ یہ تو سر گشاکا نہیں ہے "...... بیڈ روم میں موجو د جو لیانے چو نک کر حربت بھرے لیج میں کہا۔

" یہ صفدر ہے سرگشاکا کے میک اپ میں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ کر اس نے کری پر بوش پڑے ایکر میں سفیر کا ناک اور منہ وونوں ہاتھوں سے بند کر ویا۔

" یہ سیہ صفدر۔ نگر یہاں تو سر گشاکا تھے صفدریہاں کیسے آگیا۔ اور وہ سر گشاکا کہاں گئے "...... جولیا نے کہا تو عمران نے ہاتھ سفیر لئے کار میں بیٹھ ہی رہاتھا کہ جہاری کال کی اطلاع ملی ہے "۔ ووسری طرف سے کہا گیا اور نار فوک نے اسے عمران اور اس کے ساتھیوں کے فرار ہو جانے اور سٹاوا میں ایکر یمین سفیر کی رہائش گاہ میں ان پر بشد و اور ان کے ہسپتال پہنچنے کی ساری تفصیل بنا وی۔
" اوہ۔ ویری سیڈ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ سرگشاکا کو ایک بار پھر نے اڑے۔ ویری سیڈ۔ تم نے انہیں ہلاک کیوں نہیں

ایک بار پھر کے اڑے۔ ویری سیز۔ م کے انہیں ہلاک میوں ہیں کیا تھا"...... چیف سیکرٹری نے انہائی غصیلے تیج میں کہا۔ نارفوک نے تفصیل سے بتایا کہ اس نے ان کو کس طرف طویل بے ہوشی کے انجاش دیگا کر راڈز والی کر سیوں میں حکر ویا تھا اور وروازہ بھی باہر سے لاک کر ویا تھا۔

" یہ ساری کارروائی کرنے کی بجائے انہیں ہلاک کر دینا چاہئے تھا۔ بہرحال میں ابھی آفس جا کر سٹاواکے اعلی حکام سے بات کرتا ہوں تاکہ اعلیٰ سطح پر سرگشاکا کو تلاش کیا جا سکے وہیے انتخابات کا اعلیٰ تو آوھے گھنٹے بعد ہو جائے گا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سرگشاکا کی طرف سے فوری طور پر اعلان ہو سکے اور سٹاوا اور کامرون میں بے حد طویل فاصلہ ہے آٹھ وس گھنٹوں کا سفر ہے اس لئے اتن میں بے حد طویل فاصلہ ہے آٹھ وس گھنٹوں کا سفر ہے اس لئے اتن جلدی سرگشاکا وہاں نہیں جہتے اور ہم انہیں بہرحال پکر لیں جسفے سکرٹری منے کہا اور اس کے ساتھ ہے رابطہ ختم ہو گیا اور نار فوک نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور رسیور رکھ ویا۔

کے چہرے سے ہٹالئے کیونکہ سفیر کے جسم میں حرکت کے تاثرات مخودار ہوگئے تھے۔

" صفدرنے حیرت انگیز ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے۔ حقیقت ہے کہ اس نے اپنی ذہانت ہے حیران کر دیا ہے۔ بہرحال ابھی سے ہوش میں آ جائے گا پھر اس سے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میرا اندازہ ہے کہ سرگشاکا اب تک کامرون پہنچ کے ہوں گے "۔ عمران

نے کہااور پھروہ سفیری طرف متوجہ ہو گیاجو اب ہوش میں آرہا تھا اور چند لمحوں بعدوہ کراہتا ہوا ہوش میں آگیا۔اس کی اکلوتی آنکھ کھل گئے۔اس کی بیوی ہونٹ بھینچ خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ " تم نے خواہ مخواہ اپنی آنکھ ضائع کروائی اور اپناکان کٹوایا۔ہم نے حہاری بیوی سے معلوم کر لیااور دیکھوجے تم چھیا رہے تھے وہ

خہارے سلمنے کرسی پر موجود ہے "...... عمران نے سفیر سے مخاطب ہو کر کہا تو سفیر نے چونک کر اوھر دیکھا تو اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ "اوہ ۔اوہ روسیلا۔ یہ تم نے کیا کر ویا۔اس سرگشاکا پر تو پورے

ا کیریمیا کے مستقبل کا انحصار ہے۔ میں نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ جان دے دوں گالیکن ایکریمیا کے مستقبل کو عالمی سطح پر تاریک نہ ہونے دوں گا"...... سفیر نے اپن بیوی کی طرف رخ موڑتے ہوئے افسوس بھرے لیج میں کہا۔

" یہ خاتون تم سے زیاوہ سمجھدار ہے بہرحال مہاری اطلاع کے

لئے بنا دوں کہ تم جبے ایکر یمیا کا مستقبل سمجھ کر اپی جان دینے کے لئے تلے ہوئے تھے یہ وہ نہیں ہے۔ یہ سرگشاکا نہیں ہے ہمارا ساتھی

ہے "...... عمران نے کہا تو سفیر بے اختیار اچھل پڑا۔ " نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سرگشاکا ہے۔ سفارت خانے

میں سید سے ہو سکتا ہے۔ یہ سر ساہ ہے۔ سفارت عالم اور کیر میں نے اس سے والوں نے اس سے اس کھتگو کی تھی۔ یہی سرگشاکا ہے "...... سفیر نے مند بناتے ہوئے کہا۔

ری ں۔ ہی اور عام ہے ...... " تم نے اسے گیس سے بے ہوش کیوں کیا ہے۔ کیا تہمارا خیال اسمان میں نکار از کا ان کا

تھا کہ بینہاں سے نکل جائے گا"...... عمران نے کہا۔
" اس نے تو ہمارے سابھ مکمل تعاون کا دعدہ کیا تھا لیکن میں ہر
لحاظ سے محاط رہنا چاہما تھا اس لئے یہ سونے کے لئے بستر پرلیٹ گیا
تو میں نے دروازے کی کی ہول سے گیس اندر فائر کرا دی تھی"۔

سفیرنے جواب دیا۔ " اس کا توڑ کیا ہے "...... عمران نے پوچھا۔ " مجھے نہیں معلوم "...... سفیرانیک بار پھراکڑ گیا۔

"اس كا مطلب ہے كہ تم دنيا كے سب سے بڑے احمق ہو اور اب خواہ مخواہ اكر كر اپنى دوسرى آنكھ بھى ختم كرانا چاہتے ہو اور دليے بھى اب ظاہر ہے اس پوزيشن ميں چاہ يہ سرگشاكا ہى كيوں ندہو تم اس سے كوئى فائدہ تو نہيں اٹھا سكتے"...... عمران نے كہا۔
" تم مجھے بار ڈالو۔ ليكن يہ اب كسى صورت بھى ہوش ميں ند آ

سکے گا"..... سفیرنے کہا۔

" تنویرساس کمرے کی ملاشی لوسدہ توڑیقیناً یہیں موجو د ہو گا"۔ عمران نے تنویر سے کہا۔

" مکانی لینے میں وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ابھی خود ہی بتا دے گا"..... حنویر نے سرو لیج میں کہا اور جیب سے خنجر نکال کر سفیر کی طرف بڑھنے لگا۔

" رک جاؤ۔ رک جاؤ۔ مت مارواسے ۔ میں بناتی ہوں۔ یہ وائیں ہاتھ پر بڑی الماری کے ووسرے خانے میں ہے "...... ردسیلا نے یکٹ چھٹے ہوئے کما۔

" روسیلاتم مکمل طور پر بیزہ عرق کرانا چاہتی ہو"...... سفیر نے انتہائی غصیلے لیجے میں کہا لیکن اس دوران تنویر الماری کی طرف مڑ گیا۔ اس نے الماری کھوٹی اس میں واقعی ایک لمبی گردن والی شیشی موجود تھی۔ موجود تھی۔

"ہاں یہی ہے۔اسے صفدر کی ناک سے نگاؤ"...... عمران نے کہا تو تنویر نے لاکر شبشی کا وضین کھولا اور پھر شبشی کا وہانہ صفدر کی ناک سے نگا وہانہ حفدر کی ناک سے نگا ویا۔ چند کموں بعد اس نے شبشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر دیا اور تھوڑی دیر بعد صفدر کے جسم میں حرکت کے تاثرات کنووار ہونے لگ۔گئے۔ سب خاموش کھڑے اسے دیکھ رہے تھے اور پھر اچانک صفدر کی آنکھیں ایک جھنگے سے کھل گئیں۔ پہلے چند کمح تک تو صفدر کی آنکھوں میں وھند سی چھائی رہی پھر آہستہ آہستہ ان میں شعور کی چمک ایجر آئی۔

" ادہ ۔ ادہ ۔ عمران صاحب آپ۔ ادریہ سب ساتھی۔ اوہ ۔ یہ۔ یہ میں تو بستر پر تھا" ...... صفد ر نے بے اختیار انچیلتے ہوئے کہا ادر پھر کر دن موڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سفیر کے چہرے پر الیے تاثرات ابجر آئے تھے جیسے انہیں اپن آنکھوں ادر کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ " یہ سفیر صاحب تو تمہاری خاطر اپنی جان دینے پر تل گئے تھے۔ " یہ سفیر صاحب تو تمہاری خاطر اپنی جان دینے پر تل گئے تھے۔

یہ سیر ملی سب و امکریمیا کا مستقبل دابستہ ہے۔ لیکن یہ ہوا ان کا خیال تھا کہ تم سے امکریمیا کا مستقبل دابستہ ہے۔ لیکن یہ ہوا کیا کہ تم نے سرگشاکا کا روپ دھار لیا۔ کیا سرگشاکا تمہارے ردپ میں کامردن علجے گئے ہیں "...... عمران نے کہا۔

یہ جی ہاں "...... صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو عمران نے بے اضتیار اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔

"لین سفارت خانے والوں نے کسیے بقین کر لیا۔ تہارے اور مرگشاکا کے قدوقامت و جسامت میں زمین آسمان کر فرق ہے"۔

وہاں شاید سرگشاکا کو پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا اس کے انہوں نے صرف میک اپ چیک کرنے پر می اکتفا کیا میں۔۔۔۔۔ صفدر نے جواب دیا اور پھراس نے شروع سے لے کر آخر تک اپن بلاتنک ادراس پر عمل ورآمد کی ساری تفصیل بیا وی ۔

" تم م تم واقعی سر گشاکا نہیں ہو۔ مگر مگر تم نے تو مجھے شک تک ند ہونے دیا تھا"..... سفیرنے انتہائی حیرت بجرے لیج میں

"جب تم نے تھے بتایا کہ کامرون کے صدر کے اصرار پر پا کیشیائی کو سرگشاکا کے بدلے میں سفارتی طیارے پر موار کر کے کامرون ججوا دیا گیا ہے تو میں مطمئن ہو گیا اور میں اس لئے خاموش رہا کہ تھے معلوم تھا کہ سٹاواسے کامرون کے درمیان بے حد طویل فاصلہ ہے اور اگر تہیں شک پڑ گیا کہ میں اصل نہیں ہوں بلکہ اصل سرگشاکا کو تم خود لینے ہاتھوں کامرون روانہ کر بھیے ہو تو پھر تم اس طیارے کو تم خود لینے ہاتھوں کامرون روانہ کر بھیے ہو تو پھر تم اس طیارے کو راستے میں میزائل سے اڑانے سے بھی درینے نہ کرد گے "م صفدر کے دواب ویا اور سفیر نے بے اختیار منہ بنالیا۔ اس کے جہرے پر گہری مایوی کے تاثرات نمایاں تھے۔

" تنویر اور جولیا ان دونوں کو ہاف آف کر دو سید عمران نے تنویر اور جولیا سے کہا اور دروازے کی طرف مر گیا اسے عقب میں روسیلا اور سفیر دونوں کے چیئے کی آوازیں سنائی دیں لین اس نے پرداہ نہ کی لیکن بجردہ تنزی سے مزا۔

" المبیں سے فون کر لینا چاہئے " - عمران نے مڑ کر آتے ہوئے کہا۔ مفیراوراس کی بیوی دونوں کی گرونیں وصلک چکی تھیں۔ "کہاں فون کرناہے" ...... کیپٹن شکیل نے یو چھا۔

" کامرون کے صدر سے پوچھ تو لیں کہ سر گشاکا وہاں چہنے بھی میکے ہیں یا نہیں "...... عمران نے کہا۔

" تو کیاان کافون نمر آپ کو معلوم ہے" ...... صفد رنے پو چھا۔ " ہاں - سرگشاکانے میرے سامنے انہیں کال کی تھی اس لئے مجھے

معلوم ہے "...... عمران نے کہا اور ایک طرف موجود فون کا رسیور اٹھاکر اس نے تیزی سے منبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

بریذیدُ نب ہاؤس "...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی وی۔

" سیں پاکیشیائی ایجنٹ پرنس بوبل رہا ہوں۔ صدر صاحب سے بات کرائیں ۔وہ میرے بارے میں جانتے ہیں سرگشاکا کے سلسلے میں اہم بات کرنی ہے "...... عمران نے کہا۔

" ہولڈ آن کریں" ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

مهلو "..... چند لمحول بعد ایک بادقارسی آداز سنائی وی۔

" سر۔ میں پاکیشیائی ایجنٹ پرنس بول رہا ہوں۔ سرگشاکا ایشیائی ایجنٹ کے روپ میں کامرون کھنے گئے ہوں گے کیا وہ بیزیت کہنے گئے ہیں "...... عمران نے کہا۔

" جی ہاں۔ انہوں نے تھے آپ کی تمام جدو جہد کے بارے میں تفصیل سے بنا ویا ہے۔ میں آپ کی عظمت کو ادر جدد جہد کو سلام کرتا ہوں سرگشاکا عہاں میرے پاس موجو دہیں آپ ان سے بات کر لیں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" ہمیلو۔ میں سر گشاکا بول رہا ہوں پرنس"...... چند کموں بعد سر گشاکا کی مطمئن سی آواز سنائی دی۔

" آپ بخریت بہن گئے ہیں ناں سرگشاکا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ہاں۔ ولیے پرنس۔آپ کے ساتھی نے حیرت انگیز ذہانت سے

" الاحول پڑھنا شروع کر دوں گا اور مجھے بقین ہے کہ میری آنکھ

" الاحول پڑھنا شروع کر دوں گا اور مجھے بقین ہے کہ میری آنکھ
اب یہاں کامرون آئے کر مجھے احساس ہواہے کہ اگر دہ البیان کامرون آئے کی "...... عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے
میں ایک بار پھر ایکریمیا کے چنگل میں پھنس جا تا۔ آپ کے ساتھی کا
میں ایک بار پھر ایکریمیا کے چنگل میں پھنس جا تا۔ آپ کے ساتھی کا
میں ایک بار پھر ایکریمیا کے چنگل میں پھنس جا تا۔ آپ کے ساتھی کا
میں ایک بار پھر ایکریمیا کے چنگل میں پھنس جا تا۔ آپ کے ساتھی کا
میں ایک بار پھر ایکریمیا کے چنگل میں پھنس جا تا۔ آپ کے ساتھی کا
میں ایک بار پھر ایکریمیا کے چنگل میں پھنس جا تا۔ آپ کے ساتھی کا

" جي بان- سي اس وقت ساوا سي ايكريمين سفر روف ي ہے۔ بہترے آپ ابھی سے لاحول پردھنا شروع کر ویں "..... ووسرى رہائش گاہ سے بول رہا ہوں انہوں نے میرے ساتھی کو سر گشاکا سمچھ طرف سے سر گشاکا نے جواب دیا ادر عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ كريهان قيد كرر كها تهااور مين بھي اپنے ساتھي تك پہنچنے سے پہلے يہي " تو آپ کا خیال ہے کہ جتنا وقت آپ نے سٹاوا سے کامرون پہنچنے سمجھ رہا تھا کہ میں سر گشاکا کو ووبارہ ایکریمین تحویل سے نکالیے میں نگایا ہے اتنا وقت لاحول کو بھی آپ تک پہنچنے میں لگے گا"۔ جدوجہد کر رہاہوں لیکن یہاں پہنچ کر جب مجھے علم ہوا تو میں بھی اینے عمران نے جواب ویا اور سر گشاکا ایک بار پھرہنس پڑے۔ ساتھی کی ذہانت کا قائل ہو گیاہوں دیسے اگر آپ ناراض مذہوں تو " مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو آپ کے لئے کہد رہا تھا ایک بات پوچھوں " ..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تاكد آپ كے ذہن ميں موجوديد شيطاني وموسد دور ہو جائے۔ خدا " سي آب سے كيے ناراض موسكتا موں پرنس آپ نے جو كھ عافظ "۔ ووسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا اور اس کے ساتھ بی

رابطہ ختم ہو گیااور عمران نے بھی ہنستے ہوئے رسیور رکھ دیا۔
" یہ سارے سر ایک جسے ہی ہوتے ہیں سرسلطان کی طرح سر گشاکا بھی جب موڈ میں ہوں تو بڑی لطیف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں ۔آؤاب چلیں یہاں ہے "......عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔وہ واقعی سرگشاکا کی لطیف باتوں کا خود ہی لطف لے رہا تھا۔

میرے لئے کیا ہے میں اس کا چٹم دید گواہ ہوں۔ لیکن آپ کیا پو چھنا چاہتے ہیں "..... سرگشاکا نے کہا۔ " میں یہ پو چھنا چاہتا ہوں سرگشاکا کہ آج آپ نے اپنے قبیلے یو شو کے آئدہ انتخابات میں سیای تعادن کا اعلان کرنا ہے۔ یہ اعلان ایکریمیا کے حق میں تو نہیں ہو دہا"..... عمران نے بزے معصوم سے لیج میں کہا تو دوسری طرف خاموشی می تھا گئ۔ " اگر میں کہوں ہاں۔ تب آپ کیا کریں گے "..... چند کموں کی طرف سے کامیابی کی خرانہیں ملے گ۔ "ہیلو"......چف سیکرٹری نے تیز لیج میں کہا۔

بید میں ہوست کسی علی عمران کا فون ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر میں سلوا سے کسی علی عمران کا فون ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر چیف سیکرٹری صاحب سے ان کی بات نہ ہوئی تو ایکریمیا کو بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا"...... دوسری طرف سے ان

کے پی اے کی مؤد بانہ آداز سنائی دی۔ " علی عمران بات کرنا چاہتا ہے۔ کیوں۔ بہرحال کراؤ بات"۔ ت

چیف سیکرٹری کے لیج میں انتہائی حمرت تھی۔

" ہیلو چیف سیکرٹری صاحب۔ میں علی عمران بول رہا ہوں۔ میں نے آپ کو مبار کمباد دینے کے لئے کال کی ہے"...... چند کمحوں بعد

ا کی مسکراتی ہوئی شکفتہ ی آواز سنائی دی۔ " کس بات کی مبار کباد"...... چیف سیکرٹری نے ہون مینیج

ہوئے کہا۔ • "اس بات کی جناب کہ جو کام ہم بادجود کو مشش کے مذکر سکے ۔ وہ آپ نے مکمل کرا ویا"...... دوسری طرف سے عمران نے کہا تو

چیف سیرٹری بے اختیار چونک پڑے۔ "کیا مطلب سید کیا کہ رہے ہو۔ کسیا کام"...... پھیف سیرٹری نے اس بار قدرے غصیلے لیج میں کہا۔

" ہم سناوا میں چھنس گئے تھے اور سناوا اور کامرون کے درمیان فاصلہ کافی تھا اور ہمیں خطرہ تھا کہ آپ اس طیارے کو ہی فضا میں ایکریمیا کے چیف سیکرٹری لیپنے آفس میں موجو وقع نہ ان کے چہرے پراتہائی سخیدگی اور پرلیشانی کے ملے جلے باٹرات نمایاں تھے۔
انہوں نے سیکرٹری کو کہہ کر ساری ملاقاتیں منسوخ کر وی تھیں۔
انہیں سٹادا کے چیف پولیس کمفٹر کی کال کا انتظار تھا۔ انہوں نے شمالی کانڈر کے چیف سیکرٹری سے کہہ کر سٹاوا کے پولیس کمفٹر کو احکامات ولا دیئے تھے کہ وہ سٹاوا میں سرگشاکا کو مکاش کرائیں اور چیف بوئی تھی اور چیف پولیس کمفٹر سے ان کی فاتی بات بھی ہوئی تھی اور چیف پولیس کمفٹر نے کہا تھا کہ وہ پوری پولیس فورس کو حرکت میں لا کر بھلا از جلد یہ کام کروے گائیکن ابھی تک اس کی کال نے آئی تھی اور وہ جلد از جلد یہ کام کروے گائیکن ابھی تک اس کی کال نے آئی تھی اور وہ

اس کی کال کے انتہائی شدت سے منتظرتھے کہ میزیردکھے ہوئے فون

کی تھنٹی نج اٹھی اور انہوں نے جھیٹ کر رسیور اٹھا لیا۔ ان کے

بجرے پر چک ی آگئ تھی انہیں یقین تھا کہ چیف پولیس کمشنر کی

تباہ کراویں گے جس میں سرگشاکا کامرون جارہے ہوں گے لیکن آپ نے کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود ہی سرگشاکا کو طیارے میں سٹادا سے کامرون بھجوا دیا "...... عمران نے کہا تو چیف سیکرٹری بے اختیارا چمل پڑے۔

الملاع مل گئ ہے کہ تم نے سادا میں ایکریمین سفیری رہائش گاہ میں گئی ہے کہ تم نے سادا میں ایکریمین سفیری رہائش گاہ میں گئی ہے۔ اس سے سرگشاکا کو ایک بار پھراپی تحویل میں لے لیا ہے۔ لیکن یہ بتا دوں کہ وہ زندہ کسی صورت بھی کامرون نہیں پہنے سکیں گے۔ میں نے تمام انتظامات کرلئے ہیں۔ تم جانتے ہی نہیں کہ ایکریمیا کس قدر طاقتور ہے "...... چیف سیکرٹری نے تیز لیج میں ایکریمیا کس قدر طاقتور ہے "...... چیف سیکرٹری نے تیز لیج میں

" کیا۔ کیا کہ رہے ہو۔ کیا تہارا وماغ تو خراب نہیں ہو گیا۔ مجھے

" واقعی ایکریمیا بے حد طاقتور ہے اس قدر طاقتور کہ لینے ہاتھوں سے وہ کام بھی کر گزرتا ہے جو اس کے مفاو کے خلاف ہو۔آپ نے شاید سٹاوا میں ایکریمین سفیر روفے صاحب سے بات نہیں کی "۔ عمل اس نکل

" میں نے اس سے کیا بات کرنی تھی۔ یہ میرا منصب تو نہیں کہ میں ہر ایک کی خریت ہو چھتا پھروں"...... چیف سیکرٹری نے قدر سے ناگوار سے لیج میں کہا۔

" اگر آپ ان سے بات کر لیتے تو شاید اس وقت آپ کو معلوم ہو چکا ہو تا کہ سفادات خانے میں ایکر یمین ایجنٹوں نے

میرے ساتھی کو سر گشاکا سمجھ کر ایکریمین سفیرے پاس پہنچا دیا اور دہ بے چارہ اس کی حفاظت کر تا رہا جبکہ اصل سرگشاکا کو آپ نے میرا

بے چارہ اس می معاسب مرہ رہ بہتہ من مر است کے سیاسی ساتھی سمجھ کر خود ہی طیارے کے ذریعے کامرون پہنچا دیا ۔ عمران نے کہا تو چیف سیکرٹری کو یوں محسوس ہواجسے اس کا ذہن لیکٹ ماؤف ساہوکررہ گیاہو۔

· ميلو ميلو \_ كيا موا \_ كمين سكته تو نهين مو گياآپ كو "....... چند

لمحوں بعد عمران کی طنزیہ آواز سنائی دی۔ \* تم بکواس کر رہے ہو۔ یہ کسیے ہو سکتا ہے۔ الیما ہو ہی نہیں

سکتا '...... چیف سیکرٹری لیکٹ مچھٹ پڑے۔ " ایسری ہوا ہے چیف سیکرٹری صاحب۔ کامرون میں انتخابات

"الیے ہی ہوا ہے چیف سیرٹری صاحب کامرون میں انتخابات کا اعلان ہو جکا ہے اور اب سے وس منٹ بعد سرگشاکا کی تقریر ٹی وی اور ریڈیو پر نشر ہونے والی ہے۔آپ لین کانوں سے یہ تقریر سن بھی لیں اور سرگشاکا کو ویکھ بھی لیں اور اگر بھر بھی آپ کو یقین نہ آئے تو سٹادا میں لین ایکر بی سفیر سے پوچھ لیں کیونکہ یہ انکشاف ان کے سامنے ہوا ہے۔ یہ میرے ساتھی کی ذہانت تھی جس نے سفارت خانے ہمنی سے وہلے لینے اوپر سرگشاکاکا میک آپ اور سرگشاکا پر اپنا میک اپ کر دیا تھا اور آپ کی بد قسمتی کہ دہاں کوئی بھی سرگشاکا سے واقف نہ تھا ورنہ وہ قددقامت اور جسامت سے ہی انہیں پہچان سے واقف نہ تھا ورنہ وہ قددقامت اور جسامت سے ہی انہیں پہچان طاقتور ایکر کیا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی ہے "۔ دوسری طرف سے طاقتور ایکر کیا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی ہے"۔ ووسری طرف سے طاقتور ایکر کیا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی ہے"۔ ووسری طرف سے

پا کیشیائی ایجنٹ تھا اصل سرگشاکا نہیں تھا۔ کیا واقعی الیما ہے"۔ چیف سیکرٹری نے کہا۔

" یس سر سفارت خانے والوں نے انتہائی تماقت کی ہے۔ سی نے اپنا کان کوا لیا۔ اپنی ایک آنکھ ضائع کرا لی تاکہ ایکریمیا کے مفاد کو نقصان نہ بہنچ۔ لیکن وہ سرگشاکا کی بجائے پاکیشیائی ایجنٹ تھا" ...... دوسری طرف ہے کہا گیا تو چیف سیکرٹری کا دل چاہا کہ وہ رسیور چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سرپیٹنا شروع کر دے۔ " اوہ۔ اوہ۔ کسے ۔ آپ کو کسے یہ سب کچھ معلوم ہوا"۔ چیف سیکرٹری نے کہا تو سفیر نے پاکیشیائی ایجنٹوں کے اس کے بیڈروم سیر واخل ہونے سے لے کرآخری کھے تک کی پوری روئیاد تفصیل سی واخل ہونے سے لے کرآخری کھے تک کی پوری روئیداد تفصیل سی واخل ہونے سے لے کرآخری کھے تک کی پوری روئیداد تفصیل

" دیری سید یہ تو بہت برا ہوا۔ بہت ی برا ہوا۔ ویری بید رسیلی ویری بید رسیلی ویری بید انداز میں بولتے ہوئے ویری بید " بسید شعوری طور پررسیور رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپناسر بکر لیا۔

ہے بتا دی۔

" سب کچے ختم ہو گیا۔ سب کچے مسلم بلاک کے پاس چلا گیا۔ ویری بیڈ" ...... چیف سیکرٹری نے بوبراتے ہوئے کہا۔ پھر نجانے دہ کتنی ویر تک اس کیفیت میں بیٹے رہے تھے کہ اچانک فیلیفون کی گھنٹی زیجا تھی اور چیف سیکرٹری نے ہاتھ بڑھاکر رسیور اٹھالیا۔ "یں "...... انہوں نے انہائی پڑمردہ سے لیج میں کہا۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو چیف سیکرٹری چند کموں تک تو بت بیٹے رہے۔ پر انہوں نے جلدی سے کریڈل کو بار بار دبایا۔

" ایس مر" ...... دومری طرف سے ان کے سیکرٹری کی آواز سنائی ا۔ ا۔

" سٹاوا میں ایکریمین سفیر سپیشل میڈیکل کمپلیکس میں زیر علاج ہیں ۔ ان سے میری فوری بات کراؤ۔ ابھی اور اسی وقت "۔ چیف سیکرٹری نے تیز لیج میں کہا اور رسیور کریڈل پر پخ دیا۔

"اده-اده-ویری سیر اگراس عمران کی به بات کی ہے تو اس کا معلق مطلب ہے کہ ہم شکست کھاگئے ٹریٹی پراب مسلم بلاک کا مستقل قبضہ ہو گیا۔ ویری سیر "...... چیف سیکرٹری نے بربراتے ہوئے کہا۔ چند کموں بعد فون کی گھنٹی ایک بار چرنج اٹھی تو چیف سیکرٹری نے بخصیت کر رسیورا ٹھالیا۔

"یں "...... چیف سیکرٹری نے تیز لیج میں کہا۔ "سفر رونے صاحب سے بات کریں جناب"...... دوسری طرف

" سفیر روقے صاحب سے بات کریں بتناب "...... دو سری طرف سے ان کے سیکرٹری کی مؤد بانہ آواز سنائی دی۔

مسلو "..... بعيف سيكر ثرى في تيز ليج س كها

" کیں سر روفے بول رہا ہوں سر"...... ووسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔

" مجھے اطلاع ملی ہے کہ حبے آپ کی تحویل میں دیا گیا تھا وہ

"صدر ایکریمیا صاحب سے بات کیجے جناب"..... دوسری طرف سے ان کے سیکرٹری نے کہا تو چیف سیکرٹری بے اختیار جونک

"اوہ اچھا" ...... چیف سیکرٹری نے کہا۔

" ميلو" ...... پيند لمحول بعد ايكريميا كے صدركى آواز سنائى وى س

"يس سر" ..... چىف سيكرٹرى كالجدب مؤدبانه تھا۔

"آپ کو معلوم ہے کہ کامرون میلی ویژن سے وہاں کے چیف سیکرٹری اور یو تو قبیلے کے سروار سرگشاکا تقریر کر رہے ہیں اور انہوں

نے لینے قبیلے کا آئندہ انتخابات میں صدر کامردن کے قبیلے سے اتحاد کا اعلان کر دیا ہے۔آپ نے تو مجھے رپورٹ دی تھی کہ ایسا نہیں ہو گا لین الیا ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کیا نیتجہ فکلے گا

ایکریمیا کا عالمی سطح پر کیا حشر ہو گا"..... صدر ایکریمیا کے لیج میں بے پناہ تکیٰ تھی۔

" یس سر مجھے معلوم ہے سر میں نے حق الوسع کو سشش کی کہ الیما نه ہو ۔ لیکن الیما ہو گیا ہے " ...... چیف سیکرٹری نے ایک

طویل سانس لینے ہوئے کہا۔

" اس كا مطلب بك آب ناكام رب بين - ايكريميا في اپ مستقبل کے لئے آپ پراعماد کیالین آپ نے ایکریمیا سے مستقبل کو ہمیشہ کے لئے تاریک کر دیا جب ٹریٹی پر مسلم بلاک کا مستقل قبضہ ہو جائے گاتو بچرا مگریمیا کا کیا ہو گا۔آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہو

گا"...... صدر صاحب نے اپنے منصب کی پرواہ کئے تبغیر چیج بھی کر بولیتے ہوئے کہا۔

" يس سر مجه معلوم ب سردايكريمياكا مستقبل خم بو كيا ب سر کھے معلوم ہے سر سی واقعی ناکام ہو گیا ہوں سر میں واقعی

ناکام ہو گیا ہوں سر"..... چیف سیکرٹری نے کہااور رسیور کریڈل پر یج کر انہوں نے منز کی وراز کھولی اور اس میں موجود ریوالور نکالا اور براس كى نال اين كنين = الكالى-

میں ناکام ہو گیا ہوں۔ ایکریمیا کا مستقبل تاریک ہو گیاہ۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تاریک ہو گیا ہے"...... چیف سیکرٹری نے خود کلامی کے انداز میں کہااور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ٹریگر وبا دیا۔

عمران فرمدی سرز میں ای وكان والمحاسق مِنظبر ايم اے لى نون كوبلك كرف كى انتبائى غوفناك اور بعمانک بهودی سازش . كرين دييق --ايك أيسى ليمار رى بصيه برلحا طرست ناما بالسخر بنا دما كياتها - ایک ایسی لیمارٹری جسے تباہ کرنے میں علی عمران اور كرنل فريدى ددنوں برى طرح ناكام رہے ۔ گرین دمیقه ....جس کی خاطر علی عمران اور کرنل فریدی دونوں نود لیقینی موت کے پنجے میں تھینس گئے۔ وه لمحر—جب كرنل فريدي ادرعلي عمران ددنون بي ايك دوسرے كي راہ میں رکا وط بن گئتے ۔ کیوں ادر کیسے - دو لمحه - جب کزل فرمدی نے عمران کو ادرعمران نے کرنل فرمدی کو یبارت به مرسعت روب دیا --- پهری به ما -- ؟ تیزرفارایکن مبنی مینس پشتمل ایک دلیپ ادر مفرد انداز کی کهانی

